

محقق اِسْلاَم شَيْنَجُ الحَديّث الحَاجِ عَلاَمَهُ محقق اِسْلاَم شَيْنَجُ الحَديّث الحَاجِ عَلاَمَهُ محسب المحسب المح

مَكَتَّبُمُ لِمُولِيِّهِ مِنْ اللَّهِ بِلَال كَتَّتِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلِّلْمُ الللِّهُ اللللْمُعِلَّالِي الللِّهُ الللِّهُ الللْمُعِلَّاللَّهُ اللْمُعِلَّاللَّهُ اللْمُعِلَّاللَّهُ الللْمُعِلَّاللَّهُ الللْمُعِلَّالِمُ الللِّلْمُلِمُ الللْمُعِلَّاللَّهُ اللللْمُعِلَّاللْمُعِلَّاللَّالِمُ الللْمُعِلَّاللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَّاللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّا الْمُلِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالْمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ ا



### جمله حقوق بحق نّاشر محفوظ هين

كتاب سسه شيعه ذبه بالمعروف تخذ بعفريه (جلد چهارم) مصنف سسه حضرت علامه مولانا محملی رحمة الله تعالی علیه کاتب سه محمصد بق (مرحم) حضرت کیلیا نوالهٔ شریف من طباعت سه اپریل 2014ء زیراجتمام سه میال محمد رضا

ورث

کتاب ہذا تھ جعفر یہ میں ہم نے ہر موضوع پراپنے دعویٰ کا اثبات واستدلال صرف اور صرف کتب شیعہ ہے ہی کیا ہے جن مقامات پرسن کتب سے استناد کیا گیا ہے۔ وہاں کتب شیعہ سے اسکی مضبوط تا ئید بھی پیش کی گئی ہے اور یہی اس کتاب کا طرہ امتیاز ہے (مصنف)

مك الرحم فام المراب المعلى المراب الم

was and a specific an

## الانتساب

میں اپنی اس نا چیز تالیف کو قدوۃ ال الکین جمۃ الواصلین پیری ومرشدی صفرت قبلہ خواجہ سید نوراس نناہ صاحب حمۃ الله علیہ مرکار کیلیا نوالہ شرلیف اور تھیدار ناموں اصحاب رسول محبۃ اولا و بتول سیرطر لقیت واہم برشر بعیت صفرت قبلہ پیرتبہ محرّد باقر علی نشاہ صاحب زیب سجادہ کیلیا نوالہ شرایت کی ذائب گرامی سے منروب کرتا ہوں جن کے دوحانی تقرّب کی ذائب گرامی سے منروب کرتا ہوں جن کے دوحانی تقرّب نے میرکل مقام پرمیری مدو فرمائی۔

ال کے طیل الله میری برسعی مقبول ومفیداور میرے یے ال نا کے طیل الله میری برسعی مقبول ومفیداور میرے یے فرایئ بیات بنائے۔ احدین ؛

احقرالعباد محترعا، محترعا،

# فرست مضابن تخفر بعفري

| 1 1 | باب اقرل<br>سسيّدناصديق اكبررشى اللّدعنه بركيه كنّه تقريم شبيع مطاعن                                                                                    | 1 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 44  | طعن جہارم<br>ابو کرصدلتی رہ کو نبی صلی اللہ علیہ و ملے نے ہجرت میں ابنا ساتھی ہمیں<br>بنایا تفا بلکدوہ خود ہی داستے میں (کسی مقصد کو ) ساتھ ہو لیے تھے۔ | ¥ |
| 74  | جواب اقل مصرت على رضى الأتفالي عند نه الدكر صدي رضى الله<br>تفالا عندى است تكول نظاماء                                                                  |   |
| ۳.  | جواب دوهد مجرت مریزا او برصد اِن رضی الله تعالی عنه کے مشورہ سے مہوئی۔                                                                                  | ۲ |
| ٣4  | جواب سور الثرتعالي ني اكم صلى الديد والم كو بجرت من<br>ابو بكريذكور القدك جائد كاسكم فرايا-                                                             | ٥ |

| صفح            | مضمون                                                                                                                                                                                                               | نبرشماله |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 44             | جواب جهادم: بناب صدیق رخ کومبتت رسول کی باداش می قید کیا<br>گیاور ارا گیا گرائپ مرحال میں ان کے لیے قربا نیاں کرنے رہے                                                                                              | 7        |
| 81             | طعن بینجم<br>ہجرت کی دات الو برصد اِق رضی الله تعالی عند نے نبی صلے الله علیہ ولم کے<br>القد دوسودرہم کی اومکنی نوسودرہم پر فروخت کرکے موقد ریستی دکھا گئے۔                                                         | ۷.       |
| 84<br>84<br>4. | جواب اق ل: اس روایت اداوی شیعه بے<br>جواب دوم: زیاف قمت نبی نے خود دی او کر مد بی نے مانگی نہیں<br>جواب سوم: تعیت اس لیے عطاکی اکر عبادت بجرت اپنے ال سے ہو<br>جواب چھالم: نبی کے اسرار پر صدیق نے اصل قیمت وصول کی | 9        |
| 40             | سيترنا فاروق اعظروضي الترعز ركيه كفي بقيرست يعمطاعن                                                                                                                                                                 | 17       |
| 44             | طعن سوم<br>سلع صرببید کے موقع پر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کو انحضرت کی ثبرت<br>میں شدید شک واقع ہموا تھا۔                                                                                                       | 11       |

| صفح  | مضموك                                                                                                      | نبرشار            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 44   | جواب اقل: يرروايت بالمعنى سيد                                                                              | 10                |
| 44   | روايت بالمعنى اورخطا مي اجتهادي كي وضاحت                                                                   | 10                |
| 64   | جواب دوم : سلح مديبيه كاواتخه                                                                              | 14                |
| LL   | شيعة تاريخ مين عمرفاروق كى غيرت ايباني                                                                     | 14                |
| 41   | سيعتاريخ بمن عمرفاروق كامقام توبر                                                                          | 10                |
| 49   | شیعة البرنج کے مطابق غیرت ایمانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کا<br>حکمی سدل سد مذکوری                  | 19                |
|      | محم رسول سے انکاذکرنا۔<br>روز ان                                                                           |                   |
| ۸٠   | سم رسول سے انکاڈکرنا۔<br>غیرت ایمانی کی وجہ سے صریبیہ کے مقام پرتمام صحابہ کی سم عدولی<br>رسالت۔           | ۲٠                |
|      | رمات.<br>لمحد فكريه:                                                                                       | RR SSSSSSSSSSSSSS |
| 100  | معند فعن بيد .<br>جواب سوم: مديبيين اي عرفاروق رضي الله تعالى عنه ك                                        |                   |
| 1 14 |                                                                                                            |                   |
|      | بیط املان جنت م<br>جواب چها دم: عمر فاروق کی تربه اور نیک عملی کی شان مصرت<br>کی کاکر داریو فاروق رخار شرک | - 44              |
| ^^   |                                                                                                            |                   |
| 91   | عواب پنجسر ، شک دور ہوجانے پرطعن نہیں رہتا۔                                                                | - 44              |
|      |                                                                                                            | 1                 |
|      | طعن جيارم                                                                                                  |                   |
| 94   |                                                                                                            | 10                |
|      | مرت عمرضی النّرعته نے سیدّہ فاطمرز مرار رضی النّدعتها کے شکم بر                                            |                   |
|      | روارته كراكراك كاعمل ضائع كروبا - (معاذالله)                                                               | _                 |

| صفخ  | مضمول                                                                                                                                                        | نميرشار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 44   | جواب اق ل: بلن سن كتاب الملل سے بياكيا ہے وہ ايك ساعيلى<br>سند كي تصنيف ہے۔                                                                                  | 44      |
| 1.4  | كتاب معالى النبوت كامقام اوراس كے حوالے كى تقیقت -                                                                                                           | 44      |
| 1.0  | جواب دوم : الملل مي ايك شيطان صفت أدمى ابرا بهيم بن                                                                                                          | 44      |
|      | سبیار، نظام کاعقیده بیان کباگیا ہے تاریخی وا تعہ نہیں                                                                                                        | CA.     |
| 1.4  | ا برا بهیم بن سیاد کمشیطان نفا زفتوای نغمت النه بیخ اگری شیمی۔                                                                                               |         |
| 1-9  | ا برائهم نظام شيعه عقائد كال تعاليقول شيعه كتب-                                                                                                              | ۳+      |
| um   | پاپ سوم<br>شبیعول کی طرف سے سبیرناعثمان عنی رضی الڈیوند پرسکیے گئے مزیدِ<br>مطاعن ر                                                                          | ۳۱      |
| 1110 | طعن دوم<br>جناب عثمان رضی الدعنہ نے بی صلی الدعلہ قرم کی معنی ام محتوم کی<br>موت کے بعدان کے مردہ جسم سے جماع کرکے نبی کریم ملی الدعلیم<br>کوا ذیت بہنچا ئی۔ | ٣٢      |
|      | •                                                                                                                                                            |         |

| منفح | مضمان                                                                                                   | تنبيرعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | جواب اق ل: ام كلثوم كى وفات كى رات عثمان عنى رضائے اپنى                                                 | PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110  | وندى سے جماع كيا تفا كتب إلى سنت كى تصربيات اورشيول                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | کی خیاتت کا ظهار۔                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144  | شیع کتب سے اہل سنت کے موقعت کی تائید۔                                                                   | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ILYA | جواب دوم - اصل واقعه                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14-  | سسيتره ام کنژم کی وفات کے بدرنی صلی الله علیه تولم عثمان عنی سے                                         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | راضی تھے۔ کے سین میں اور دیا ہے کہ اتعام<br>چیلنج : پر کیاس میراد رویا کا اتعام                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144  |                                                                                                         | A CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | طعن سوم<br>عثمان غنی رضی الشرعیہ سنے تبی سلی الشرعیہ وسلم کی بیٹی ام کلتوم رضی الله عنها و<br>کوفتل کیا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | مين عند ضاء ته صال سارط ار منا                                                                          | PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 140  | منهمان سی رضی الندع ترکیف کالند علیہ وسلم کی بیٹی ام هنتوم کے الاعنها (<br>ریبی ر                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | وحلي                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | جواب ، رياض النفره كي اصل عبارت ا ورخيا نت كا اكتفا ف                                                   | . P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 1                                                                                                       | ٠٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11   | · · ( 1 %                                                                                               | COLUMN TO A STATE OF THE PARTY |
| 10   | ورو مد يومن بوز فن رام الرام و راه و با                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14   | سرف مان فار فالقرف مع ما منت روا تواوف يتم الم<br>کت سے۔                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 4462-5                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\*

| صفح        | مضمون                                                                               | مبرشمار   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 144        | طعن جہارم<br>فعثمان غنی رضانے الو ذرغفاری رض جیسے مبلی القدرصی بی کویلا و حرجلا وطن | 44        |
| المه       | کر دیا۔<br>حبوا ب «مفرت ابوفدرہ کی شام کوروانگی کی اصلیتنت                          | 7         |
| 14.4       | عنمان غني رضه سيرحضرت البروروخ كى مخالفت كالسين فسفطر                               | 40        |
| 101        | تاریخی مقاکن سیسے نابست ہونے والے مین امور                                          |           |
| <b> Δ+</b> | احسوا ول : الوفد عقادى وفا تادك الدنيا تقه.                                         |           |
| 151        | اموح وهد اكب ساله ل لاه فدايس إنسك وبنا فرض يحق تقدادد                              | ŊΛ        |
| ٠.         | اس کی نخالفت کرسنے والول پر ڈ نٹرا پیلا دسیتے ستھے۔                                 |           |
| 104        | المسوسوم: اسى سيسے انہيں تشام ہي پاکيا پير توويلوا پاکيا۔ اوربعد                    | <b>#9</b> |
|            | يمل انهول سفه ازخود بيزه بي جاليسندكي الثماكي بوتيول جوگئي .                        | ,         |
| 101        | شیعکشب سے امراد ل کی تائید۔                                                         | 54        |
| 100        |                                                                                     | ٥١        |
| 134        | امردوم کا تا ٹریرشیدگرتب سے                                                         |           |
| ist        |                                                                                     | نوه       |
| 100        | یجا را لا توارکی عبیاً ثین ۔                                                        | ام د      |
| 144        | اس كامخالفت كرسف واسل كواكب ومثرون سيعد ما دوسيتقسقه                                | ۵۵        |
| 141        | يحارالا تواد كي عيادت                                                               | ۳۵        |
| 144        | أيت والذبن بكنون كالفيرشيه كتب                                                      | 4         |

| صفح                                           | مضمون                                                                                                                                                                  | المبرشمار                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ١٢٣                                           | ا درسوم کی تائید                                                                                                                                                       | 01                           |
| ١٤٣                                           | امرسوم فی تائید<br>حضرت ابودر فرکاشام کومتقل ہمونا اپنے درویشا ندمسلک کی وجہسے تھا<br>حضرت علی رضی ادلنہ تعالیے عقہ کے بی امامت کی تبلیغ اس کا سبب نہ<br>تھی پیشیع کتب | ٥٩                           |
|                                               | عفرت على رضى التُدرِّعا كے عقر كے حِنّ امامت كى تبليغ اس كاسب نه                                                                                                       | 4-                           |
|                                               | لتقى يىشىيدكت ب                                                                                                                                                        |                              |
| ١٨٢                                           | کی سیمیدنب<br>خلیفه وقت عثمان غنی کا صفرت ابر ذر رخه سیسه تا دم اخریه ترحسن سوک<br>که به بایدند. می                                                                    | 41                           |
| (4)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1) |                                                                                                                                                                        | LIPS CARRIED AND ARREST MADE |
| 144                                           | سب ہوں سب ہیں<br>حضرت الو ذر رضا ورعثمان غنی رضی اللہ عہنما کے ما بمین حسن سلوک کتب<br>شیعہ سے                                                                         | 47                           |
|                                               |                                                                                                                                                                        |                              |
| 197                                           | عثمان عتی کے مخالفین مردودِ بار کاہِ ضدائیں۔ فرمان ابدزررخ<br>حضرت الدوررخ کی وفات کے بعد مصرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کا ان کی                                         | 44                           |
|                                               | رے برورور افروں کے بعد سرک کان فارق اور میں اور                                                                                    |                              |
|                                               |                                                                                                                                                                        |                              |
|                                               | ط سنے                                                                                                                                                                  |                              |
| 199                                           | ال المالية الم                                                         |                              |
| 199                                           | طعن پنجم<br>عنمان عنی رضنے حضرت عبدالمٹرین سعود کا وظیفہ بندکیا ان کا قران<br>جلا دیا ماورا نہیں زدو کو سے کہا یہ                                                      | 40                           |
|                                               | چلا دیا-اولا تهیں زدو کوئے کیا۔                                                                                                                                        |                              |
|                                               |                                                                                                                                                                        |                              |
| 1.1                                           | جواب؛ ا                                                                                                                                                                | 44                           |
| 1-1                                           | جواب:<br>اس واتعه کاامل سیس منظرا ورست بید کتب سے ان کی<br>تائیر                                                                                                       | 44                           |
|                                               |                                                                                                                                                                        |                              |

| صفح        | مضمون                                                                                                  | المبرشمار |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4-4        | کئی سالوں سے وظیفر حضرت ابن مسوور خاکو اکٹھا وے دیا گیا تھا۔<br>ماریخ لیقو بی کی عبارت                 | 46        |
| 4-6        | كيا حضرت ابن سعو درخ خلافت عثما ني كي منكر تھے                                                         | 44        |
| +1-        | عبدالشرين مسودرخ تصحض تتنان كيخلات يناوت سيدانكار                                                      | 44        |
|            | (ریا-                                                                                                  |           |
| +10<br>+10 | طعن شم<br>حضرت عثمان عنی نے علیل القدر صحابہ کوام کومعزول کر کے ابیفے عزیزو<br>اقارب کوعهدول سے نوازا۔ | x-        |
| 110        | جواب<br>مضرت عنمان عنی کی نههادت کے وقت عمال (گرزروں) کی فہرست<br>از کا مل بن کنیروناسخ التواریخ ر     | 44        |
| ++4        |                                                                                                        | 27        |
| ++4        | حضرت عثمان رخ نے جن عامل صحابہ کومعزول کیباان کی میگر اسپنے<br>نااہل دسستہ وارول کومقرر کیا۔           |           |

| صفر  | معتمون                                                                                                            | نرشا     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - 2  |                                                                                                                   | <u> </u> |
| 444  | جواب اول<br>مركوره من كاتواعر محمران اور شرى قانون سے كوئى تعلق نهيں بهزاب نيا<br>سے۔                             | 24       |
| 444  | مذكوره طعن كاقوا عديهم إنى اورشرعي فانون سيدكو أل تعلق تهيس بهزاب نبي                                             | 40       |
|      | ہے۔                                                                                                               |          |
| 44.  | ہے۔<br>حضرت علی نے کے عال بھی برکرداو تھے۔اُپ نے انہیں ڈوانٹ بلائی<br>ریھیں ور علی کی ایس طریقہ تند               | 44       |
|      | ليفر في حفرت في بر توق الختراس أبين-                                                                              | 46       |
| ۲٣.  | خطاول؛ حفرت على كرمت سے اینے بدروار کورزوں كے نام، خطدوم :                                                        | 41       |
| +40  | خطدوم:                                                                                                            | 49       |
| 444  | خطسوم: "                                                                                                          | ۸-       |
| + 49 | لمحه فكريه                                                                                                        | AI       |
| 149  | اگر حضرت على رضي الله تعاسط عنه عنيب دان تقدر تواكب نے بدكروار                                                    | AY       |
|      | عامل كيول منتخب كبيعيه بـ                                                                                         |          |
| 441  | حصرت علی کے ایک فاص عامل زیاد بن سمبہ کی رنگین واسستان ،                                                          | 14       |
| 144  | حصرت علی کے ایک فاص عامل زیاد بن سمبر کی رنگین واستان ،<br>زیاد بن سمبد کی امام مسن کی شان میں کشتناخی شیع کتب سے | 14       |
| 446  | أميرمعا ويه كازبادين هميه في طرف خطر                                                                              | 10       |
| 40.  | بحايب اوّل کا خلاصه ،                                                                                             | 14       |
| 444  | جوابدوم:                                                                                                          | 14       |
| FOY  | فلا فت عثمانی مین معزول کرده عمال کے عزل کامختصر تذکره                                                            | ۸۸       |
| 101  | مالات كوفه -                                                                                                      | 19       |
| 404  | حضرت مغیروین شعبه کی معنولی اور دوباره مجالی                                                                      | 4 -      |
| 400  | كه الرقشيع حضرت مغيره كوعبيل القدرصحابي استقريس-                                                                  | 91       |

| صغح  | مضمول                                                                                                            | نبرشمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404  | سعدین ایی وقاص رضا کی معزولی کے اسباب                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74.  | وليدبن عقبه اورسييدين العاص كى معنزولى كاسباب                                                                    | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444  | مالات <i>بعره</i><br>مالات <i>بعره</i>                                                                           | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 445  | مفرت الوموسى النعرى وخ كى معزولى كے اسباب                                                                        | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 440  | حالات مصر                                                                                                        | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 440  | مفرت عروين العاص رخ كى معزولى كاباب                                                                              | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441  | جواب سوم:                                                                                                        | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441  | دورعتما تی می اموی عمال کی المبیت اورکارکردگی ۔                                                                  | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44   | دورعثما فى كے اموى عافل اول كورزكوفه وليد بن عقبه كى سيرت وكردار                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| h th | ولید بن عیزے محامد                                                                                               | 1 to 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144  | ولید بن عقبہ کی فتومات شبعرکتب سے<br>منٹ ڈیر میں ماہ الا                                                         | 1 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PAI  | دور عثما نی کے اموی مال دوم گور تر اجرہ<br>سمت میں ریاب س                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FAI  | حضرت عبدالله بن عامر کی سیرت و کا دکردگی<br>عبد الله به ساد ، ف ک فرقه ب                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 710  | عیدالنّدین عامرهٔ کی فتر حاست<br>دورنشانی کسکام و کارا ایسولگ ترمه به به با در رحه خدک به د                      | 1-000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 792  | دودعثما نی کے اموی عالی سوم گورترمصرعبداللّٰدین ابی سرح رضای سیرت و<br>کادکردگی                                  | 1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 494  | گورز مصرعبدالله بن ابی سرح کی فترحات                                                                             | 6.77 TO 10 T |
| W. A | فتحًا فريقية                                                                                                     | 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WY.  | دورعتما فی کے امری عالل بہارم گورزکوفہ<br>حضرت سعید کی زیر قیادیت اکا برصی برکے علاوہ سنین کریمبن بھی شرکیے کھیا | 11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wy.  | حضرت سبید کی زیر قباوت اکا برصی برکے علاوہ سنیں کریمبن بھی شریکہ جگا                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفح         | مضمون                                                                                                                                            | المنزشار        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 444         | حضرت سید کی زیر قیادت اکابرصحاب کے طاور سنین کریمین بھی شرکی<br>جنگ ہمو معے                                                                      | 111             |
| 444         | صاحب ناسخ التواريخ كى مضرت سعيد صمابى رسول كے فلاف مرز ہ<br>بر سرامہ خ                                                                           | 117             |
| 444         | صاحب ناسح التواريخ مرزامحد هي مشيعه کي مرزه سرائي کي تحقيقا نه<br>په                                                                             | 114             |
| ۳۳          | امراول کا بطلان برکیدا موی عال سعید کی سر پرستی بین حسنین کابهها د                                                                               | וול             |
| W W L       | رسی نادیخ بم نبیں ؟<br>کیا حضرت سییدرم فائن اور کا فرتھے۔<br>حضرت اہام میں رم کی نما زجنازہ انہی حضرت سییدرضی الٹارتعا لی عنہ<br>نے پرطبھا کئی ۔ | 110             |
| A PENDENIEW | حظرت اہم من رحم کی نما زجنا ڈہ اہی حضرت سعیدر سی الندیعا کی عنہ<br>نے پولیھا ئی ۔                                                                | (14             |
| 44          |                                                                                                                                                  | 114             |
| rdr<br>ira. |                                                                                                                                                  | ICG ZY02969IN21 |
|             | أب كااندازجها نباتي كتب شيعرس                                                                                                                    | 00/70/06/2019   |
| 10.         | امیرمعاویه کی املیت محومت کی دلیل ملا                                                                                                            |                 |
| WB.         | شان معاويره مي احاديث رسول صلى الشرعير وسلم                                                                                                      | 141             |
| 400         | حضرت امیرمعاویتر رفزنبی صفه الله علیروسلم کے تبرکات اپنے<br>ساتھ قبر میں لے گئے                                                                  | 144             |
| 100         | لگاه درسول میں علی دمعا ویہ رضی الشیعنہا۔                                                                                                        | IFF             |

| صقح | مضمون                                                                | المبشار         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MAC | حضرت اجبرمعاویہ کے مبتق ہونے کی سند                                  | 144             |
| 444 | اميرمعاويه كى ابليت محمت پردليل عظ                                   |                 |
| 444 | الى بىيت سىھاكىپ كاھىن سلوك                                          | 144             |
| 440 | المصن رضی الله عنه امیرمعاویه رضک عطاکروه نذرانه سے اپنا قرض چکا یا  | 144             |
| 1   | 21                                                                   |                 |
| 444 | المبرمعا ويررضن يزبدكواماتم سين رخ سسه البيعا سلوك كرنے كا وحتيت     | 144             |
|     | -8                                                                   |                 |
| 449 | اميرمعاويدرة كى ابليت حكومت بردليل ملا                               | - P.Z 3 (T) 3-9 |
| 444 | اب کی فتو مات کا نزگرہ                                               |                 |
| 449 | دور فاروتی کی فتوحات _ فتح بتساریه                                   | 141             |
| 461 | بلا دِعشقلان کی فتح                                                  | 144             |
| THE | میرمعاویر رفاکے دل میں فتح قرص کی تراب                               | 1 144           |
| 460 | ورعنَّا في مبر الميرمعا وببررم كي فتوعات                             | אין פ           |
| 460 | فتح قبرص                                                             | 10 - 1000       |
| 460 | سلام میں سمندر پاراوالیوں کی امیرمعاویر رہ کے با تفسید ہوئی ہے۔      | 1 114           |
| TAI | لَّعَ قَيْرِ مَن كَمِنْعِلْقَ نِي صلح الله عليه وسلم كي بيتين كُوبيُ | 1146            |
| 400 | لي غلط فيمى اوراس كا ارّاكه                                          | 11/14           |
| 416 | يرمعا ويتررخ كي اسنے دور من فتوعات                                   | 1 179           |
| TAL | على رومي فتو ماست ناسخ التواريخ سے                                   | 116.            |
| TA  | والكسريس بلاد تركستنان كى فتؤمات                                     | E INI           |

| صفح        | مقمون                                                           | تميرشمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٨        | بخارا وسم توند کی فتوحات                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444        | اميرمعاويه رخا كي البيت محمت پروليل ه                           | SEED TORKERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 797        | مستير كريمين رخ نے كپ كى بعيت كركے كپ كى اوليت واستحاق ك        | irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ا ثایت کردیاہے۔                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 494        | تنيعول نے امام سین کوامیرمعا دیر کی بعیت توٹودسینے پربہت کسایا۔ | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>k</b> , | المومرين المومرين المراقبة                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲          | طعن کے شم                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | حضرت عثمان رضى الشرعترت إيك اليشخص كوعال بناياجس كافاسق         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | بهونالف قطعى سعثابت سيعنى وليدبن عقبه                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4-4        | چواپ:                                                           | FOR SECURE 1625 FOR 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4-4        |                                                                 | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
| 4-4        | أيت مذكوره مين فاستى كس كوكها كيا-                              | 16.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | طعن نهم                                                         | 诗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41-        |                                                                 | 10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | حضرت عتمان عنی کے دور کے گورز سنسدا بی تھے۔                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 71.20 20 2151                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tik        | جواب اول کسی کے شراب پینے میں حضرت عثمان کا قصور                | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                    | المبرشحار                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 414  | بواب دوم ولیدین عقبه کی معزو لی کامبیب نشراب نوشی تبین الزام تراشی تھی                                                                                                                   | 101                       |
| תרת  |                                                                                                                                                                                          | 100                       |
| 444  | کیاکسی قریبی رست تدوار کواعلامنصب دینا ہی اقربار پروری ہے:                                                                                                                               | 104                       |
| 440  | ولید بن عقبہ کے مذبورہ عالمات کا حلاقہ<br>کیا کسی قریبی رسشتہ دار کواعلام نصب دینا نہی اقر بار پر وری ہے ؟<br>حضرت علی نے بھی اپنے رسشتہ داروں کو عمد سے دیسے تھے۔<br>طوس سے سے کی مدادہ | 100                       |
|      | وي عيوه بيات                                                                                                                                                                             |                           |
| 446  | مير عصاركو بُراكين والأكافر الله عندال كاسراكور التا و                                                                                                                                   | 104                       |
|      | رمول صلى النَّد عِلِيرُولِم دركتب شيع                                                                                                                                                    |                           |
|      |                                                                                                                                                                                          |                           |
|      | طعن ديم                                                                                                                                                                                  |                           |
| 444  |                                                                                                                                                                                          | 104                       |
| (.1N | عطیات دینے جس کی وجرادگ کیے۔                                                                                                                                                             |                           |
|      | و چې د چې ۱۵ د ټروی پې کا کا ۱۶ و ځا                                                                                                                                                     |                           |
|      | جواب:                                                                                                                                                                                    | 101                       |
| WH.  | مرحكم الن ابني صواب ديد كم مطابن عطيات ديتا جلا أياب -                                                                                                                                   | The state of the state of |
|      | (شیع کتب)                                                                                                                                                                                |                           |
| 444  | مضرت اميرمعا ويباني ترايثي جوانول كيخصوصي وظالفت مقرر                                                                                                                                    | 14-                       |
|      | عَظِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ                                                                           |                           |
| 444  | صفرت عثمان نے حسنین کریمین کوظیم تحفد دیا۔<br>حفرت المصیبن کوام برمعا ویدنے بیش بہاتی گفت و بیٹے۔                                                                                        | 141                       |
| 4.45 | 1 2                                                                                                                                                                                      | INY                       |

| صقح | مضمون                                                                        | لميرشمار                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٨٣٨ | جواب دوم :-                                                                  | 140                                     |
| ۲۳۸ | حضرت عثمان نے لوگوں کے بے جاشکوہ پر دیے ہوئے عطیات                           | 144                                     |
|     | واليس لي بليد.                                                               | 100000000000000000000000000000000000000 |
| 440 | جواب سوم: ۔ ح                                                                |                                         |
| 440 | اس طعن والی روا یات ضعیعت مبن                                                |                                         |
| 444 | وأقدى كذاب ووضائع                                                            | 3,500                                   |
| 446 | الدمنف لوطان كيلي شيعه ب                                                     |                                         |
| 444 | كياواتعى افريقة كي شرك بإنيحوال مصرعبدالله بن سعد بن ابى سرحك                | 144                                     |
|     | البين يك ركوليا تفاء                                                         |                                         |
| 40. | ا بک سنسبه اوراس کاازاله                                                     | 14-                                     |
| ۲۵۵ | طعن یا زدیم<br>حضرت عثمان اسپنے بدکروار عالموں کی وجسسے قتل کیے گئے۔         | 141                                     |
|     |                                                                              |                                         |
| 406 | جواب اول:                                                                    | 14                                      |
| ۲۵۷ | مصرت عتمان عنی کی شها وت کا ذمّه دارم وان نهین شیعه مذهب                     | 14                                      |
| 444 | کابانی ابن سب بہودی ہے<br>صفرت عثمان عنی اوران کے عمال کے خلاف سب ا کی تحریک | 120                                     |
|     | ا دراس کا انسداد -                                                           |                                         |

| صفحه             | مضمون                                                                                                                                                                                | النيشار |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٣٤-              | سبائیوں نے جلیل الفذر صحابہ کرام کے نام سے علی خطوط کھ کرلوگوں کو<br>حضرت عثمان غنی کے قتل پرا کھا دا۔                                                                               | 120     |
| מנף              | حفرت عثمان غنی کی شها دت کا سبب این سبار کا جعلی خطرتها مذکه<br>در کرشر                                                                                                              | 144     |
| 441              | •• • • • • • • •                                                                                                                                                                     | 144     |
| 444              | جواب دوم:                                                                                                                                                                            | 141     |
| 444              | جھاب دوم:<br>قصور مروان کا اور نسهید حضرت عثمان عنی کردیئے گئے۔ پر کیوں<br>مداری                                                                                                     | 149     |
| r4-              | چواب سوم:                                                                                                                                                                            | 100     |
| رم.              | چواب مسوم :<br>روان اگر بد کرداد کھا توسینین کرئین نے اس کی اقت ارمین نمازیں<br>کسی دون کئیں                                                                                         | INI     |
|                  | کیول اوا فرمائیں۔<br>سر ر ر                                                                                                                                                          | 17.12   |
| ומפר             | یبوں ادا فرماییں ۔<br>امیس رضی الشرعنہ کی اولاد کی مروان <i>سے پرٹ تنہ</i> داری اس کے اس<br>میجومسلان ہمدینر کی رش یہ ہوں۔ ،                                                         | 1 114   |
| MARKET A GUARTAN | یں مان ہوتے کی مہاوت ہے :<br>گرمروان معون نفا تواس کے پیلے سے مام زیرین ایعا بدین رضا                                                                                                | ۱۸۳     |
|                  | مطیات کیوں قبول کرتے رہے ؟                                                                                                                                                           |         |
|                  |                                                                                                                                                                                      |         |
| ۵.               | ر نه وازديم                                                                                                                                                                          |         |
|                  | ف دوارده می است عثمان عنی کی نعش مین دن مک بدارده می مین دن مک بدارده می در کفن برطری رہنے کے بعد کوروکفن برطری رہنے کے بعد کوروکا کو کھی کے بعد کورڈا کر کھی میں کمیوں دفن کی گئی ۔ | 1 100   |
|                  | •                                                                                                                                                                                    |         |

| صفحم  | مضمول                                                                                                                                                                             | تمبرشار |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 0-4   | جواب:                                                                                                                                                                             |         |
| 8.4   | مذكوره طعن سے بائي امور ابت بهوتے جي ۔                                                                                                                                            | 114     |
| 0.1   | امراول كاحواب:                                                                                                                                                                    | 114     |
| ۵.۸   | د صحابه کرام عثمان عنی کے قتل ریخوش تھے۔ مذشر کیکِ قتل تھے۔                                                                                                                       | IAA     |
| 61-   | · ( Nankan )                                                                                                                                                                      |         |
| ۵۱۰.  | ا مام سین رضی الله یونه کی نعش بھی توبے گوروکفن بڑی رہی تھی۔                                                                                                                      | 19.     |
| 011   | ا مام سین رضی الله عنه کی نیش بھی توب گوروکفن بیڑی رہی تھی۔<br>ا مام سین رضی اللہ عنه کی نیش بھی توب گوروکفن بیڑی رہی تھی۔<br>مضرت عنمان کی نعش کا بین ون بیڑے دہنا بالکل غلط ہے۔ | 141     |
| ١١٥   | رامرسو مكاجواب:                                                                                                                                                                   | sul     |
| ١١٥   | حضرت عثمان كوبلاجنازه وفن كيا جا المِنتان عظيم ہے۔                                                                                                                                | ار      |
| 014   | المحال فمكاحوات                                                                                                                                                                   | 400     |
| 014   | ا كورك مرسط من معضرت عثمان رضى الله تعاسط عنه كى تدفين                                                                                                                            | 90      |
|       | سفيد كهوط                                                                                                                                                                         | ***     |
| ۵۲-   | المربنيجمركم جواب:                                                                                                                                                                |         |
| 01-   | ا بلوا کے دنوں میں صحابہ کوام نے عثمان عنی پر ہرطرے سے انتار کیا                                                                                                                  | 14      |
| 241   | امر منیج سرکا جواب:<br>بواک دنوں میں صحابہ کوام نے عثمان عنی پر ہرطرے سے انتا رکیا،<br>با جلیل القدر صحابہ نے اپنے فرزندان کوام کو صفرت عثمان کی صفاحت<br>پر مامور کیا            | 41      |
|       | يرماموركي                                                                                                                                                                         |         |
| 010   | ، الا برصحابہ نے باعبنوں سے دولے نے کی اجازت مانٹگی اور حضرت                                                                                                                      |         |
|       | 1 (1:17 1120                                                                                                                                                                      |         |
| ا ۱۳۵ | عنمان حے الکاربرویا۔<br>بر اشہا دت عنمان عنی کے وقت مصرت علی رضا کی مالت ناگفتہ بر                                                                                                |         |
|       | بوگئی۔                                                                                                                                                                            |         |
|       |                                                                                                                                                                                   |         |

| الم الم الله عنها الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه كا براوت اورقالول الم الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                          | مغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ضمون                                 |                                                        | ببرشحار               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| ۱ کیرشهادت پانا نائق ہونے کی دلیل ہے۔<br>۷ حضرت عثمان رخا کے قاتول کا نجام<br>۷ بیر طریقت را بہر شربیت صفرت تبدسیة محمد باقر علی شاہ صاحب<br>سجاد ہشین استانه عالیہ صفرت کیلیا نوالر شراییت کا بیان | ورقاً لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شعلى دخنى الله عنه كى مرادت          |                                                        | /                     |
| ا به مرطرفیت را بهرشربیت مفرت تبدیسید محد با قرعلی شاه صاحب ا م ۵ سیاد نوشین استانه عالیه صفرت کیلیا تواله تشرفیت ، بیان                                                                            | <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | باوت پانانائ ہونے کی                                   | ۲۰۲ کیاش              |
| سجاد أمشين أستانه عاليه حضرت كيديا تواله تشرلفيت كالبيأن                                                                                                                                            | Committee of the Commit | نجام<br>ت تبدسید محد با قرعلی شاه صا | ف عمتی ان رہ کے قا فول کا ا<br>بینت را مہر شربعیت سفرے | ۲۰۴ حضرت<br>۲۰۴ برطرا |
| ایک فروری وهناحت                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | وشفين أستانه عاليه حضرت كي                             | سياوأ                 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                  | فروری وضاحت                                            | ۵- ۲ ایک              |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                        | •                     |
|                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | t)                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                        | •                     |

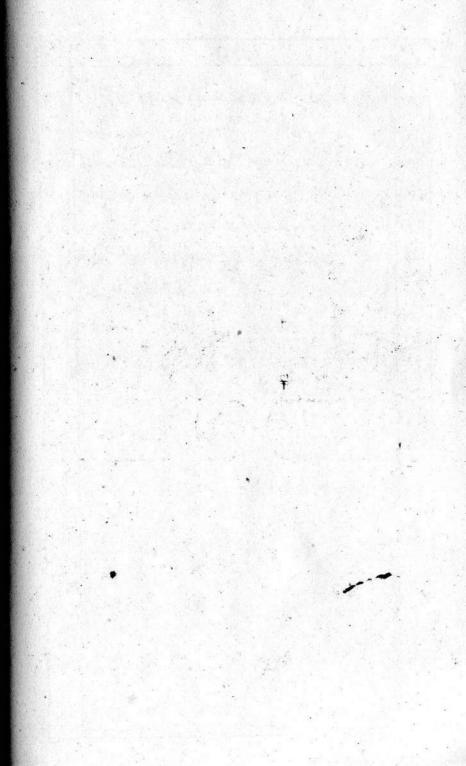



طعن جہارم او کرکو ہجرت مدینہ کے وقت صوبے نے ساتھ نہیں ریا تھا۔ بلکہ وہ خودراست میں شرک نہیں لیا تھا۔ بلکہ وہ خودراست میں شرک

> کے گھراک تشریف ہے گئے بھالہ طاحظہ ہو۔ آیون میں و

لفسيه خلافت

' تحقیق مقام ہی ہے کہ معزت الوکر راسنہ ہیں آکرنٹر کب سفر پوٹے بھنرت عاکشہ اوراسماً کی وہ روایات جن میں ۔ پایاجا باہے کہ صغور صنرت الوکبر کے گھرگئے۔ وال سے نوخ الوکبر کے راسند سے دونوں بصلاح ومشنورہ ایک سانف کے نھاف فران و حدیث ہے۔ کیونکر اولا تھ سردارانِ قریش کا بوخفیہ اجلاس دارا لندوہ میں ہمانھا۔ وہ مورض ہم اصغر سساے میں روز بیجشنہ

ہجرت کی ران رسول النّرصلی النّرعليه وسلم نے الومكبرسے كوئي منفورہ نہيں لبا۔ اور مذہمی الد

١١ ستمبر ٢٧٢ م كوبوا نفا ـ اوراسي مات صفرت كي قل كي ند ببر عظيرى -

وكيميورجمة فعالمبن صاف علداول اوز اربخ صلك جلديا بس صاف تقريع ب بجريك ن بيشوره آكر فرايا لا تَيبتِ اللَّيْكَةَ عَلَى فِرَاسْيِكَ - آع كُوات النام بربنه سواوربراي وضاحت وحودب كراسى دن اوقت شام ومصورك دروازه بر جمع ہونا شروع ہوگئے اور بالاتفاق بہتمام اریخ ل میں وکرہے کرجب صفور رات کے وفت ہجرت کے بلے نکلے ہیں تواپنے گھرسے سور النیسین کی ابتدائی آیات کی الاوت کرتے ہوئے كفارك مرول برخاك والنة بوث نطح بين ادرسير سع غاركو كئه واو نفسيراي كثيرمسا بروج دے کہ:

> مَنَكَانَ مِمَّنَا ٱكْنُولَ اللَّهُ فِي ۚ ذَٰ لِكِ ٱلْيَقِمْرِيَ مَسَا كَانُوْ اجْمَعُوا لَهُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَإِذْ يَمْحُرُ يكَ السَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمِ كَأَ ذِنَ اللَّهُ لِنَهِيمِ عِشْدَ ذٰلِكَ بِالْهِ جُرَةِ .

كرمس روز انتماع كفار موا-اسى دن أيب بجرت أترى اورائسى دن اذن بجرت مراد المذالل اطلاع اوز فبل اذن صلاح اورسننور سے یکھے اسیرهی بات ہے کرمشر کمین مِشورہ کر کے انجمی منتشر بوئے ہی تفے کہ جریش آیا۔ کرا ج بہتر بر بر سونا جھنوراکرم صلے اللہ علیہ وسلم اپنے فلیفر کے سبردا أنتب كرنے لكے اور انيا جانشين بأكر جليے كتے عضرت الو كركوافر آنفرى ميں معلوم ہوا ك <mark>آپ جیلے گئے ہیں ۔آپ بھی پیچھیے جاکر نثر کی</mark> سفر ہو گئے میمل سفر کا انتظام بیڈ میں ہوا ۔ (نفنير خلافت نصنبف مولوى اسماعيل شيعى صها-١٧٩ مطبوع فيل آباد)

تېرندېب المتنبن اس كاب بېرېال ك مو تو د ب ك مضور سرور كاتنات ملى الله عليه والم ف ال كو.

(ابوكرصديق) راستنه مب سے نود كرير ساا ورسائف باكيز كرنطرہ نظاكروه كوئى فلتر كھڑا نه كردب. (نهذیب المثنین فی تاریخ امیرالمونین جدادّ ل ص<sup>14</sup>)

#### جواب اوّل۔

ا ہل نشیع کے اس طعن کو بڑھ کر حبرت ہوتی ہے کہ ان برنصبیوں کو صنور خمتی مزندیت صلی النظ علبه وسلم كي سسرال سيكس ورج حسد ويغف سب دسيدنا صدين اكبر رضى التُدعنه كاحضور صلى السّرعليه وللم كي مبتن من سفر مجرت كرناالب عظيم اور واضح وا نف ب عب كونشيبه سنى دونول كي مخبر كتنب في وكركياب ليكن اللي تشبع كو قلق اور اضطراب اس امركاب كرتمام صحاب كرام مي سے بدقت ہجرت مصور علی الشروالي والم كى معيت اور صحبت البر كمرصدين كونصيب كيول، موالى اس سفریں الی سبت بیں سے کوئی ایک فردھی آپ کے ساتھ نہ تھا اور پرھی ان کو براگاتا ب كرسركارِ دوعالم صلى الله عليه ويلم ف الوكبر صداني كوابيس سفر بين ابني سائف كبير ل لبا؟. مر صفورسرور كو منات صلى الله عليه وكم ما مورس الشريف أب في بيسب كجيد الشررب العزت كي حكم سع كيا واس طرح فعدا وند فدوس في صفرت الو مكر صدلين رضى التدعنه كي قسمت مِن برسعادت لکمه دی تنی میکن ان منه کالول اور سینه حلول کوالو کر صدین کی فضیلت اوران كى مفرلدېت سے بېيى بىل سول ائتسا ب اور مختلع جبلول اور مكرول كوكام ميں لاكر اس بات کی سرزور کوشسسٹ کرنے بل کرسیدنا صدیق اکبررضی الشدعند کی فات کوکسی نرکسی طرایة سے داغدار کہا جا وسے کھی بچمار تراست ہی کدالو کم صدیق اس بیے صفور کے ساتھ ہو لیے سختے : الداب کی ماسوسی کرنے اور کفار کو اس سے آگاہ کرنے لینی راسند میں کھوے سختے کہ کفار کے بیے مباسسی کرنے توصنور صلی اللہ علبہ وسلم نے اس حد شرکے بیش نظر الخب اللہ ے ایا کہ کہیں برقتنہ نر کھ طاکر دیں۔ بیصلیہ و کران کی منتبری بتہذیب المنین طبداول صد ۲۹ مطبوع دیسفی دنی میں درج ہے اور مجھی ہیم گر گھڑا جا آسے کہ رسول النہ صلی انتہ علیہ وسم نے شب ہجرت صفرت علی المرضیٰ کو اپنے بسنز پر اکام کرنے اور امانتیں اُگ کے ماکول کو اواکر نے کا حکم دیا ۔ اور نو دسفر ہجرت بر تنہا ہی دوانز ہو گئے۔ کچھ و دیر بعد البر تکبرصدین بنا ب علی المرتفیٰ رضی النہ علیہ وسلم کے بارسے ہیں بی چھا ۔ توصفرت علی المرتفیٰ درضی النہ علیہ وسلم کے بارسے ہیں بی چھا ۔ توصفرت علی المرتفیٰ درضی النہ علیہ وسلم کے بارسے ہیں بی چھا ۔ توصفرت علی المرتفیٰ درضی النہ علیہ وسلم کی است ہو گئے ہیں ۔ بیرش کر البو کم رصدیت بھی اسی لا سننہ المیاب ہو گئے۔ وفیر و وغیر و تی ہو ہے ہی کہ مباب ہو گئے وفیر و وغیر و تی ہو ہے کہ جب صفرت الجو کم صدیق رفیر و تی ہو ہے کہ جب صفرت الجو کم صدیق رفی اللہ علیہ وسلم کی ذات النہ عنہ وسلم کی ذات سے النہ علیہ وسلم کی ذات النہ علیہ وسلم کی زات میں النہ علیہ وسلم کی ہوئے کہ جب صفرت علی المرتفیٰ رضی النہ عنہ ہوسلم کی ہوئے کے اس سے واسوس اللہ علیہ وسلم کی ہوئے کہ اللہ عنہ ہوسلم کی ہوئے کہ جب صفرت علی المرتفیٰ رضی النہ عنہ ہوسلم کی ہوئے کہ اللہ عنہ ہوسلم کی ہوئے کہ اس سے میں النہ عنہ ہوئے کہ اس سے میں النہ عنہ ہوئے کہ واسوں اللہ عنہ ہوئے کہ اسلام کا میں ہوئے کا دائش علیہ وسلم کی ہوئی کا دائش علیہ وسلم کی دورت کا دائش کی دورت کی دائش کی دورت کی دو

#### بحار الانوار-

فَيَحَاءَ اَبُوْرَكُمْ تَعَلِيْ عَكَيْ والسَّلَامُ نَا يَعُمُ وَا بُوْرَكُو يَحْسَمُ اَتَّهُ سَبِيُّ اللهِ فَقَالَ اَبْنَ نَبِيُّ اللهِ فَقَالَ عَلَىٰ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ اللهُ اللهِ فَا اللهُ الله

ترجمهر

حضرت الوكرصداني رصنى المترعنه ببجرت ك وقت مضرت على المرتضي ومترعندك

مبادبهامطبوعه ننران طبع عديد)

44

بیای آئے چھنرت علی اس وقت سور ہے نقے چھنرت الدیجہ مدلق رضی اللہ عنہ نے سیجھاکہ صفر رصل اللہ عنہ نے سیجھاکہ صفر من اللہ علیہ دوجہ صفرت علی بدیار ہوئے ) آوالہ کر صدیق نے الخیس ہو جہا صفور صلے اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں ؟ جراب دیا ۔ آئی ہمیون کو تُک کی طوف رواح ہو گئے ہیں۔ بیری کر الدیکر صدیق اسی داست جہاں بیارے۔ اور فار فور میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاسلے ۔ اور فار فور میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاسلے ۔

اور عارِ دور می بات اس مگرو فریب بین برهی سے بات و دور می بات التی حصرت البر مجرص کی فلیدات دور می بات اس مگرو فریب بین برهی سے که اس سے التی حصرت البر مجرص کی فلیدات الله علیہ وظم کے کفار حیب جانی دشمن سقے اور ہر فیمت براپ کو گرفتار کرنا چا ہتے ہے۔ ایسے اللہ علیہ وفت بین حضرت البوکر صدیق رضی التشریحت کی خدمات اللہ علیہ بردر سے سفر بین محربیت اور ستہ میں کسی فرقت بردر سے سفر بین موسے نواستہ میں کسی فرقت اور سے سفر بین موسے نواستہ میں کسی فرقت اور سے سفر بین ایک موسوس میں اللہ علیہ اور سے سفر میں این کا مرد کھاتے دیکین اس کی بجائے الحدل نے علامانہ طور برجضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدیدت میں ہر پر دیشیانی خدہ پر بینیانی سے فبول کی ۔

البیک یا مرپرتسیای سام البیان کا بین این این این این است. اسی سفر برحرب میں رنجواله البدابنة والنها بنه جلد مس ص<mark>احا</mark> مطبوعه طبع قدیم) مٰدکور

کرصفرت البوکمرصد ابن رصی الله عند نے سفر ہجرت کے وقت اپنے گھر کا نقر یُباتنام سامان فرق کر ڈبا ۔ اور اس سے علنے والی رقم اپنے ساتھ سے لی اور اس سفر برچاتے وقت اپنے والدین واہل وعبال کی پرواہ تک نہ کی ۔ دشمنانِ مصطفعے کی تشمنی سے بے نیاز نین دان مک

غار بیں صنور کے ساخفہ رہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت اساء رمنی اللہ عنہا اس دورالا اِن کی خواک کی انتہام کرنی رہیں۔ ابو مکبرصد اِن رمنی اللہ عنہ کا غلام دودھ لانے کی خدمات انجام دنیا رہا۔ اورالھنی کے صاحبزادے وقتاً فو قتاً کفارِ مکداور دشمنیا اِن اسلام کی تارمانشا

انجام دیبار کا۔ اور اہمی کے ماخرا دیے وہا فو فا کھار ملہ اور دیمیان اسلام کا بارہ کے سے آگاہ کرتے رہے ۔ ان نمام وا قنات کو مدِ نظر کھ کر ہزدی ہوش اور صاحب عقامین بہی فیصل کرے کا کہ صنور صلے اللہ علیہ وہم کے ساتھ اس قسم کا برزا کو کوئی جاسوس نہیں

می ایک مینی خواه اور ما نتاری کرسکتا ہے۔ اور اس سے اس کاعشق و محبت بھوٹ

نظران ہے بیکن عقل کے اندھوں اور ہوش و حواس پر بر وسے براسے ہوئے ماران قوم کو کچھ اور ہی سو جھا کنٹ شیدہ کی عبارات امور بالا کی تا شیر ہی ملاحظ ہوں ۔

منجالصادفين

ازمرده روابت است که ابر کرراگوسفند سے بنید بود بدنا ز ننام عامری نبیره آن گوسفندال را بر در نا رواند سے والبتال از شیر گوسفندال فروندو قداده گویدکه عبداریمن وزصفیه با مداد و نشبا نگاه آمدے و برائے البتال طعام آور ہے۔ (منبج الصاد قین عبدیم صابح مطبوعہ نتہران طبع فدیم) ۔

-27

حضرت عروہ رضی الشرعندسے روابیت ہے کے حضرت الوکم مدین رضی الشرعند کے ال جند مکریال فقیل نماز مخرب کے بدعام بن فہیرہ ال مجربیوں کو غاراتور پر لاتے بھندر صلے الشر علیہ رسم اور الو کم برصدیت رضی الشرعندان کا دو دھوزش فرانے ۔ اور حضرت فیا دہ رضی الشرعند فرما نے ہیں کہ الو کم برکے فرزند صفرت ۔۔ عبدالرجمان روزانہ جسمے وشام حفیہ طریقہ سے آتے۔ اور ال محمدات کے لیے کھانے کا بندولیس نے کرنے ۔

منتخب التواريخ

الحاصل پینیبرسه نشاید روزمیان ناربود تا منسرکین ایس شدند از انخفرت در این سرشب اسمار دو النطاقین دخترا بی مکرز وج زبیرین عوام از برائے اگل حضرت اب ونان در فار حاصر میکرد.

ر منتخب التواريخ مديم باب اقل مطبوعه ننهراك طبع حديد) .

ترجما

ديرة كوركوكيا إفض نظركميا ديجه

المحقد والانترب جربن كانماشا ويحجي

بواجهم البجرت مديد، الوكرصدال ف كمشور السام المراق و

الم تشیع کا یہ کہناکہ سید ناصدیق اکبرضی اللہ عنہ جاسوی کی غرض سے راستہ میں کھڑے قضے اور حضوصلے اللہ علیہ وسلم نے خطوہ کے پیش نظران کوسائف نے لبا۔ یہ اتنا بطرا کھڑس اور بہنان ہے کہ نفذیاً شیعلان بھی مس کر کا نب گیا ہوگا۔ ان کے اس کمواس کی تر دبیہ خودان کی کمنٹ میں بھی موج دہ ہے۔ لینی یہ کہ چھنورصلے اللہ علیہ والم نے اپنے کا شائم مفدسہ سے چلنے سے پہلے ہی صدیق اکبرمنی اللہ عنہ سے برعہد لبا تفاکہ صبح ہم دونوں اکتھے سفر پرروانہ ہوں گے ۔حوالہ جا س ملاحظہ ہول ۔

#### مروج الذبب

فَخَرَجَ النَّيِئُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ مَكَنَهُ وَ مَدْ مَكُمَّةَ مَنْ مَكَنَهُ وَمَعَ وَمَن وَمَعَ ﴾ ٱبُوْ مَبُرٍ وَ عَامِرُ بُرِي مِنْ اَرِيْ عَلَيْهِ مِنْ اَرِيْ عَلَيْلِ مَنْ اَرِيْ عَظِ الدَّيْلِي مَنْ اَرِيْ عَظِ الدَّيْلِي وَعَبْدُ اللهِ مِنْ اَرِيْ عَظِ الدَّيْلِي وَعَبْدُ اللهِ مِنْ اَرِيْ عَظِ الدَّيْلِي وَعَبْدُ اللهِ مِنْ اَرِيْ عَظِ الدَّيْلِي وَعَلَى السَّلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ المَا مُنْ عَلَى النَّلِي مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

(ایم ورج الدیب جلد ۲ ص ۲۵۹ نوکر بهجرته مطبوعه بیروت طبع مبدید) (۲ بچهار ده مصرم مبدا ول دایست نذکره مهاجرت امبرالمومنین مطبوعه تتران طبع عبدید)

-37

صنورنی کیم صلی الله علیہ وسلم جب کہ کرمہ سے چلے توالد کمرصدین اور ال کے نلام علم بن فہیرہ آپ کے بمسفر سے اور عبداللہ بن الیقط راسند دکھانے کے فرائفن سرانجام دے رہا نتا۔

## مناقب ابن تنهر التنوب.

وَاسْتَتْبَعَ رَسُولُ اللهِ صَلْحَ اللهُ عَكِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَكِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَكِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِي مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

حَمَّهُ يَٰذَةَ كَوَ وَ لِيُكُهُمُّ أَرِبْقَطُ اللَّيُ ثِيءَ (مناقب ابن شهر آشوب جلدادّ ل ص<sup>حا</sup> فی بچرته علید السلام مطبوعه تم طبع جدید)

تزجمه

تصنورسرورکائنات صلی اللہ علمبہ وسلم کے ہجرت کے سفریس حضرت الو کمر اُپ کے بہنچھے بسیجھے ہولیا - ہند بن ابی قالہ اور عبداللہ بن فہرہ بھی ساخفہ نتے ۔ اور ارائقط اللیٹی راسندی نشانہ ہی ہیہ مامور تھا۔

ا مالی طوسی ۔

وَاسْ تَتُبَعُ رَسُولُ اللهِ (ص) آبا تَكُوبُنَ آبِي هَا اللهِ وَهِنْدَ آبُنَ آبِي هَالَةَ وَآمَرُهُمُ النَّ يَعِدُ السَهُ وَهِنْدَ آبُنَ آبِي هَالَةَ وَآمَرُهُمُ النَّ يَعِدُ السَهُ وَهِنْدَ آبُنَ آبِي هَالَةَ وَآمَرُهُمُ النَّ يَعِدُ السَهُ اللهِ مَا مِنْ طَرِيقِ إِلَى الْخَارِ - - - فَيْ تَحْرَجُ رَسُولُ اللهِ مَن الْخُورُةِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(امالی سینخ طوسی تصنیف ابو صفیر محمد بن الحسن طوسی شدی جلد دوم مث مطبوع فی طبع عدید)

مَدَ حَبِّي دَصَلُوا إِلَى الْغَارِ-

ترجمه

شب بجرت رسول النرصل الدعليه والم ك يسجي يسجي مصنوت الوكمرين افي نخافہ اور مندبن ابی المدیمی نفے اور آپ نے ان دونوں کو عارِ تور کے لاسترس ایک مکان احکم مخصوص بر عمر نے ماحکم فرایا کران کا انتظار کریں (خودروان مرکف) اور عنور صلے الله علیه وسلم سباه دات کے آخری حصد میں اپنے کا ثنائر افدس سے بغر من ہجرت باہر سکا فے قرایش کی ایک جاعت آپ کے در افدس كامحاصره بانده كرانتنظار بي تفيء (كرحب يجي آب بالبرنكيس النبر "ما لانه حلد كرديا جائے على كرات تقريباً وهي بوكني اور لوگ كرى بيندسو گئے۔ اتنے میں صنور صلے اللہ علیہ والم سورہ لیلین کی یہ آبیت بڑھتے ہوتے إبرنك. وجعلنا من مين ابيد ميدر سد الخ اودابنة و اندس میں میں میرش سے کراس میں بھرنک ماری اور محاصر و کرنے والول کی طرف بھینک دی جس کا اثر پر ہوا کہ ان محاصر بن کو آپ کے بارہے ہی گھرسے نکلنے کا فطعاً علم نہ ہوسکا ۔ حتی کہ آپ وہاں سے کا فی دور پلے گئے۔ بحرضور صلے الله علب وسلم، سند اور الو كمركے باس نشر بعب اللہ الحبن مجگایا اور یہ دونوں آپ کے ساتھ ہو لیے۔ یہاں تک کہ سکتے چلتے بینوں غار توريك أكف

بحارالانوار

كَمَّا نَتَى حَبَّرَ رَسْوُلُ اللهِ صَدَّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَالِمِ إِلَى الْغَارِيَ

ر بحار الانوار حلد 19 صف باب ... المخرة ومباديها مطبر عدن ترال طبع حدث مَعَدُ اَبُوْبَكُيْرٍ

نرجم.

حب صنور مرور کائنات ملی التر علیہ سلم غار تورکی طرف منوج بروئے اس حال بی آب کے ساتھ ابو کمر صدیق بھی نفھے .

بحارالانوار

نَّكُمَّ قَالَ فِي الْمُنْتَ فَى وَ دُوى بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ عَنْ حِرَا مِرْبُرِ حِشَامِر بُنِ حُبَيْشِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَا حِب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَدَيْر وَاليم اَنَّ التَّبِيعُ صَلَّى اللهُ عَدَيْهِ وَالدِر تَكَا خَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ تَلَكَّ مَا خَرَجَ هُو وَ الْبُوبَكُرِ وَمَوْلِي اَبِي بُكُرِهَا مِرْبُنُ فَعِيْرَةً وَ وَالْمِلُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْا رَبُعَ طِل مَ

( بحارالانوار عبد 19 مدا یا بالجفیرت. مطبوعهٔ نهران طبع حدید) .

زجمه-

جرفت فی میں کبا اور تصل اساد سے صفرت کوام بن ہشام بن جیش سے مردی کے ۔ وہ اپنے باپ اور وہ اپنے والدسے توصفور صلے الله علیہ وسلم کے صحابی عقے، روابت کرتے ہیں کہ صفور سرور کا کنات صلی الله علیہ وسلم حب مکر مکرم سے ہجرت کی نبہت سے جلے تو آپ کے ساتھ الوکم بصدیق، ان

کے خلام مامرین فہیرہ بھی منفے اور راستہ دکھانے والاعبدالله بن ارلیقط منفا ۔ اہل تشیع کی مندم بالا روایا من سے دویا تیں سلمنے آئی ہیں ۔ اول برکر جب صنوصلے

الله علیہ وسلم کہ تنزیب سے ہجرت کی نیت کرکے باہر نکلے تو ہیں سے تعیان مگر میں موتود حضرت ابدیکر صدیق رضی الله عند اوران کے غلام عام بن فہیرہ وضی الله عند کے پاس تشرفیت سے سے اورانیس سفر ہجرت میں اپنے سا تھ ہے دیا ہے گئے اورانیس سفر ہجرت میں اپنے سا تھ ہے دیا ہے گئے دورہ کیا بات بہ ہے کر صنور صلے اللہ علیہ وسلم نے مکر سے نسکلت وقت ہی ان محفزات کو اپنے ساتھ نے لیا تھا ۔ بظاہر بید دور وایات مختلف نظرانی ہیں ۔ وہ یوں ان بین تطبیق کی صورت نکل سکتی ہے ۔ وہ یول کہ حس معین متعام میں البر کمر صدبی اور ان کے غلام منتظ سے ۔ وہ منام سفر ہجرت کے داستہ میں مکہ باک کے اندر شہر کے کسی صقد میں واقع ہو تو جو بی صفور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبتہ برچھنرت علی المراقع کی کوسلاکم اور اما نتیں ان واقع ہمو تو جو بی صفور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبتہ برچھنرت علی المراقع کی کوسلاکم اور اما نتیں ان

کے بپر دکرکے سفر کیلئے موانہ ہموئے ہول ایکن جرمعنز حن نے تھیونک اری کہ صفرت البرکیر صدلتی بغرض جاسوی راہ میں کھڑے سے نے نرفتنہ وخوف سے پینٹی نظر صفور صلی اللہ علیہ

وسلم ف ان كوسانف سے ليا ۔ اس امر كى دور نك جى بونظر نہيں آتى .

اس وضاحت کے بعد میں ان معرضین اور ان کے بہنوالہ وہم بیالہ توگوں سے
دیا فت کرتا ہوں کر تنہاری کننے سے بیغی کردہ روایات کے بارے میں تہا لا کیا خیال
ہے۔ بیغط ہیں توان کی غلطی کی نشا ندہی کی جائے اوراگر صبیح میں جیسا کہ خود نہا رہے تن وجہ بدط ہا تو دہوی صدی وجہد ملا افر مجلسی نے اس کی سند کو متصل قرار دیا ۔ تواس تصبیح سے بعد جے دہوی صدی کی فرافات کا شہنت ہ اور دنیا نے شیعیت کا دیک خور دہ سنون "اساعیل شیبہ اگر چا ندر معرف کی خوافات کا شہنت ہ اور تعدید میں کہا اور اپنے مند برسیا ہی مل گیا تو بداس کی قسمت اور تعدید میں کھا منظ سا ما مالہ من کی جنا مدلین اکر وہی اللہ عند کی نظمی سے قطعاً وا غلامیں ہوئی ۔ حقیقت بہ سے منا مالہ کا کرونی اللہ عند کی کا یہ الساعظیم واقعہ ہے جس بر بھی صحابہ کرام کر کو سیدنا صدلین اکرونی اللہ عند کی کا یہ الساعظیم واقعہ ہے جس بر بھی صحابہ کرام کر

رشک نفاجی گرصفرت فارون اعظم رضی الدّوند ابنی قام بیکییاں صرف ایک اس نیکی برقیہ ہے ۔
کے بیے تیار سخفے ، اسی سفر ہیں صنور صلے الدّعلیہ وظم نے بیناب الرکمر کو نقب صدیق علا فرایا ۔ نیکی الدّع عزرکے بیے نفظ مدلین کا استعال کرنا نہا بیت و کھ و تباہے ۔ اس لیے اس لغزب کوشانے اوز حتم کرنے کے بیے ہر حرد السنغال کرنے کا کوشت میں کرنے کے کیے ہر حرد السنغال کرنے کی کوشت میں کرتے ہیں ۔ کا منسب کوشت کی طرف اپنے ندیم کی نسبت کرتے ہیں ۔ کا منسب کوشان میں دوس سلسلہ میں ان کا ارتبا وال کے کانوں میں بڑتا اور اُسے قبول کرنے کی جسادت کرتے ۔ امام جنفر صادق رضی اللہ عزرے معصد لیق "کی وجراسم بید میں فرایا ۔

#### بحارالانوار.

عَنُ حَالِدِ بْنِ نَجِيْحِ قَالَ قُلْتُ لِلَا فِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

- 25

عالدبن بنجيح كهناب كرمي في حضرت الم حبفة صاوق رضي التُرعنه سعوض كيا. ين آب برقر إن إكر رسول الترصل الترعلية والمرسف الوكرك الم " صديق "كا تقا؛ كن كل الرجياكيا وعربني هي ؛ كن كك رجب الوكر صديق غارثور میں بجرت کے وقت آپ صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقے 'نوانخبس فرمایا . يب عبفرين الي طالب كي شتى كو د كيورط جول كروه سندر مي والمي بالمبر محك كرمكنى عارى ب اوروه راسنه مول كي ب الوكرمدين في يوهيا. منفوراآب دافعی بیسب مجرد مجرد سے ہیں . فرایا -ال بجر بو جہاکیا آپ مجھی دکھاسکتے ہیں و فرمایا مبرے قریب اُڑ۔ ابر کر صدبی آپ کے فربب بر گئے: نوصفورصلے الله عليه وسلم فے ال كى أ محصول سر الم تف يهراادر فرایا۔ و تھیور کچیے نظر آر اسبے الر سجرنے نظراطائی توسمندر میں سر بشال کشتی نظراً گئی۔ بھرمدبنہ والول کے محلات کو دکھیا نواس برحضوصلے اللہ علبہ ولم نے ان کو فرایا جم مدلین ہو؟

الو بكررة كى ووصد لفتيت "كواقه مين الا بافرمجلسي كى بدينتي

بحارالانوار کی سطور بالا آپ نے ملاحظ فر ما بیش جس بین سیدنا صدین اکر رضی الدیر عنم کی صدیقیمت کی وج تسمیه صفرت امام عدفه صادی رضی التدعنه کی زبان اندس سے بیان کی تئی کیکن اس وافغر میں صفیت کو مسنع اور سورج کو گہنا ہے کی طابا فرمجلسی نے گھنا وکی اور فطرتی نوبت کی صفت کو ہر و مرح کا رالمات ہوئے اپنی طون سے یہ مکھا کہ : الویجرنے مدہنہ کے محلات اور مکانات دیجھ کرتے اپنے دلسے کہا ۔ اسے دل ایمیں نہ کہت نفا کہ یہ سنسخس ۔ ۔ . (حضور صلی اللہ علیہ وسلم ) جا دوگر ہے۔ تودل تے ہواب دیا۔

بل اب میں ان کے مبادوگر ہونے کی نصدیق کر را ہوں ۔ ملا بافر کی چالا کی ہے کو اس نے ان افکا

کو اپنی طون سے گھڑکر رواہت مذکور ہیں داخل کر دیا۔ ادراس طرح بد دیا نئی کا گھنا وُ نا ہوم کی ۔

کیونکہ صدیق اکبر رضی الٹرعز کی طرف شیسے اس بات کو عقالو نقالاً کسی طرح می درست قرار نہیں وہا جا سکتہ ازر و شیع اللہ علیہ وہم کو جا دوگر سمھنے تو ہورت کے دوشت نہیں کہ اگر داقعی ابر بحرصدیق کہ یصلے اللہ علیہ وہم کو جا دوگر سمھنے تو ہورت کے دفت اب مال دمتاع ادر اہل وعیال ملکہ نودا بنی ذات کو داؤیر نہ لکھانے ۔ اور نقالاً اس لیے کہ قا بافتہ مجلسی تو بعبہ کی بیدا وار ہے اس کے بہت پہلے کا ایک شیور مفسر صاحب نفسیر قبی ہے ۔ آئی نائر الفاظ کو اپنی تغییہ بیں ذکر نہیں کیا۔ وہاں صرف شیر مفسر صاحب نفسیر قبی سے ان نائر الفاظ کو اپنی تغییہ بیں ذکر نہیں کیا۔ وہاں صرف اس تعید مسلوں اللہ علیہ دیکم نے در مایا۔ تمہیں یہ سب کے وہ صدیق مہر ان میں واقعہ دیکھ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی الٹر علیہ دیکم نے فر مایا۔ تمہیں یہ سب کے وہ صدیق مہر ان میں کی وجہ سے نظر کیا ہے ۔

بواب نوم :

الله تعالیٰ نے نبی کریم علی الله علیہ ولم کو ہجرت میں ابو بکر رہ کو

ساتف فيات كاحكم ديا

سماعیل شدی کاسید نا صدیق اکبر رضی الله عنه کرج اسوس فرار دنیا محض اس کی اپنی اخترا ہے جیبا کہ تہذیب المین کا حوالہ ذکر ہو بچکا ہے ۔ اس اختراع کی حقیقت کتب شیعہ میں مرجود ہے صفوضی مرتبت صلے الله علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے دوران الو مکرصدیق رضی اللہ عذ کے ارسے بیں بہت کچے قعریفی الفا ظاار شا د فر لمٹے کمنٹ شیعہ سے اس کا ثبوت ملا خطہ ہو۔

حبات الفلوب.

-3;

ضدائرا امر میند که علی لا در مبانی خود کنوا بانی و میفر با نید که منزلت او منزلت است از امرایی خود است کا اندا می است از امرایی می با و حال خود را خرا می در اند و ترا امر کرده است که ابو کر را بهراه خود بسری و است که ابو کر را بهراه خود بسری و این انفوب جلد دوم صد ا ۵۹، این می در بیجرت اسخفرت سوئے میند در بیجرت اسخفرت سوئے میند در بیجرت اسخفرت سوئے

بارسول الله إآپ کو الله باک حکم دیبا ہے کہ صفرت علی المرتفعیٰ رضی الله عنه کو اپنی حکم دیبا ہے کہ صفرت علی المرتفعیٰ کا المرتفعیٰ کا المرتفعٰ کا المرتفعٰ کا المرتفعٰ کا منام آپ کے ساتھ وہ منام ہے جواسا عبل ذیجے الله کا اپنے والد مصفرت ابرا بی خلیل الله کے ساتھ تھا۔ علی نے اپنی جان آپ کی بجان کی مضافلت ابرا بی خلیل الله کے ساتھ تھا۔ علی نے اپنی جان آپ کی بجان کی مضافلت

پرقربان کردی اورا بنی روح کونمهاری روح کی تفاظت بین لگادیا.
اورا دسترنے آپ کوبینکم بھی دہلہے ، کہ ابو کمرصد بن کو اپنے ساتھ ہے ہو۔
سوالہ بالاسے علم ہوا کہ حضور نہتی مرتبت صلی السّر علیہ وسلم نے سیدناصد بن اکمروضی السّر
عنہ کوالسّر نفالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے ہوئے اپنے ساتھ سفر ہجرت میں لیا کہاں السّر کا حکم
اور کہاں جاسوسی کے خطرہ کے بیشن نظر شرکب سفر کرنا ؟ کچھوتی وقیم سے کام ہو مزید

#### بحارالانوار

وَآمَرُكُ آنُ تَسْتَصْحِبَ آبَا بَكُرُ هَا يَكُولُ أَنْسَكُ وَسَاعَدَ لِنَا وَازْرَكَ وَقَبْتَ عَلَىمَا يُعَا هِدُكَ آوُيُكَافِدُكَ كَانَ فِي الْجَتَكَةِ مِنْ رُفَقَاعِكَ وَ فِي عَنْدَ حَنَا بِتِهَا مِنْ خُدَصَا كِكَ ..... سُتُمْ مَثَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ لِابَ كِكُو ٱرْضِنْيَتَ ٱنْ مَعِى يَا ٱبَابَكِوْ تُطْلَبَ كُمَا ٱحْكُنُ وَ تُعُرُفُ بِمَا تُلَكَ آمْتُ اللَّذِي تَحَمَّلَنِي عَلى مِنَا ٱدَّعِيْهِ فَتَحَمَّلَ عَنِيٌّ ٱنْوَاعَ الْعَذَابِ؛ قَالَ إَنْوُ بَكْرِيارَ سُوْلَ اللهِ أحتًا انَاكُو عِشْتُ عُمْرَالدُّنْيَا ٱُعَذَّكُ فِي جَمِيُعِهَا اسَّنَدُّ عَذَابِ لَا بَنْزِلُ عَلَيٌّ مَوْثُ مَرِيْحٌ وَلَامِنْهُ جُ مَتِينُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَحَبَّتِكَ كَكَانَ ذَٰ لِكَ ٱحَبَّ إِلَىٰ كَيْنَ أَنُ ٱتَّنَعَّىٰ مُ فِيْهَا وَ ٱمَسَا مَالِكُ لِجَمِيْعِ مَمَالِكِ مَلُوْكِهَا فِي مُخَالِفَتِكَ وَهَلَ

آنَا وَ مَسَالِيُ وَ وَكَ دِئُ إِلْاَ فِرَاءَكَ ؟ فَتَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اليه لا جَرَمَ اَنُ إِظَّ لَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ وَوَجَدَمَا فِنْ لِحَوْمَ افِقًا لِيَّا اللهُ عَلَى قَلْبِكُ وَوَحَدَمًا فِنْ لِمُ وَافِقًا لِيَّا اللهُ مَع جَرَى عَلَى دِسَانِكَ جَعَلَكَ مِرْقَى بِمَنْزِكَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ مَسَنْزِكَةٍ السَّمْعِ مِنَ الْبَدَنِ -

(ا بجاد الانوار طبر واصلام باب المجرة و مباديها مطبوع اليان صلا۲ طبع نويم ، (۲. نفسيرام مصن عسكرى زبر آبت او او كلما عهد واعهد ( نب ذه ر صلاح طبع نويم ) .

-27

الشرنالى نے ارشا دفر مایا ہے کہ الوکھدیق رضی الشرعتہ کو اپنے ساتھ ہے ہو۔
سواگر وہ نہا دسے ساتھ اُنس وهجنت سے بمیش اُ بُس اور نہا الا باز و بن کر نہا را
بر جھ بلکا کریں اور آپ کے ساتھ کیے گئے تام سا بات و معاطلت برشا بت
رہیں تو وہ آپ کے رفیقول کے ساتھ جننت میں جا بیس گئے اور مخلفین کے
ساتھ جنن کے اعلیٰ محلات میں ہوگی . . . . . بچر رسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم
ساتھ جنن کے اعلیٰ محلات میں ہوگی . . . . . بچر رسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم
سن حرح کا فر فیصے ڈھونڈ رہے ہول تم بھی ان کے صلوب ہوجا ڈ۔ اور
تہارے بارے بیں بر بات مشہور ہوجائے ۔ گر حضور صلی الشرعلیہ وسلم کو اس
تہارے بارے بیں بر بات مشہور ہوجائے ۔ گر حضور صلی الشرعلیہ وسلم کو اس

كى وجرسے تم معاب اوز كالبيف كو بوتھ انتاؤ ، جوا اً الوكر صدبق رضى الله عنرنے عرض کیا۔ حفور اللہ مجوسے پر چھتے ہیں۔ اگر میں عرمجرزندہ رہوں۔ اورنا فیامت سحف نزین نکالبون کانشانه بنایا جادل دندان نکالیف میس محص موت آئے کہ جیشکا الل جائے اور نہی کوئی دوسرا الاستہ ساہنے آئے کہیں پر مل کر تنکیفین فتم ہر جائیں اور پرسب مجھ آپ کی عبت میں بیش آئے توبیرے یے پرسب کھاس سے کہیں بہترہے کراس دنیا کی مغتبی میرے پاس ہول. اور قام باوشا ہوں کی حکومتنیں ال جائیں۔ لیکن آپ کی ڈشمنی کے موض ۔ اور کیا میں خود اورمبراسا لامال اور الل وعيال آب پر فلانېين ؟ بېش كرصنور على الله عليم الله نے فروا یا بینبنا اللہ کریم نتہارے دل بڑطان ہے۔ اور اس نے ہو کے نم زبان سے کہدر ہے ہو۔ ول میں بھی اسی کے موافق جذبات وتصورات پائے۔ اس الند كريم نے بخے ميرے ساتھ وو مفام ومرتبه عطاكر دیا بوحب كے ساتھ الحكوركان اورمركا ہوتا ہے اور جسیاروح كابران كے ساتھ ہوتا ہے۔ عبارت مذكوره سع اولاً بنرًا بن بمواكرسيدنا صديق اكبررضى التذعنه كوحضور عليه الصلوة والسلام نے رب العزت کے عکم سے سوز ہجرت میں ساتھ لیا اور دورسری بات بر کہ ابو کر صدلیت کی جانی مالی ا ورد عجر خدمان کے صلومیں الله نعالی نے اخیب دنیا وائٹرت میں 👚 اپنے صبیب صلی الله علیم وسلم كے خاص الحاص رفیقوں میں شامل کر دبا اور مبیری بات بدكہ آپ نے ان كى عظمت ومنزلت بول کہر کر بیان فرمانی کر میں اگر جسم ہول توصد بن اس کے کان، آ تھے اور سریں میں اگر روح ہوں توصد لین اس کا بدن میں ۔ معنی جس طرح اسکھ کان اورسر کی انداد جسم کی ابندام اور بدن کی تشكيف روح كى تكبيت بونى ب اسى طرح الوكبرصدين كودكه ببنجاف والا دراصل مجھ

سُنار الم ہے اوران کو بھرا بھلا کہنے والا میرے ساتھ الیبا سلوک کر راہے۔ کھیئے مغترض صاحب! ابوکم صدلین کو عاسوس '' کھیکس کو ناراض اورکس کو خوش کر



كوملا خلر يحجي -

### بحارالانوار-

فَقَالُوُّا يَا آبَاكُوُ ذِ إِلْيَوْمَ نُحِبَّ آنُ تُسَاعِد سَا فِي فَصَلِمِ آنَوُمُ حَمَّدٍ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْبَلَدِ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الدَّارِ فَنَظَرَ إِلَى رِجُلِ مُحْكَثَّادٍ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَ إليم فَقَالَ هٰذِهِ ٱ نَتُوْ فَكَمِ هُحَكَّمُ بِ (صَلَّى اللَّهُ عَكَيْبُرِ وَسَلَّمَ) وَهِيَ وَاللَّهِ ٱخْدُثُ الْعَكَدَمِ الَّذِيُّ فِي الْمَقَامِ وَمَطَى بِهِ عَلَى آثَرِهِ حَتَّى إِذَا صَادَ ' إِلَى الُمَوضِعِ الَّذِي كَقِيكَ فِي لِي آبُوْ بَكُرِ هَفَالَ هُنَا حَدَّدُ صَارَمَعَ مُحَمَّدُوا خَرُوَها ذِهِ قَدَمُ الْمَاآنُ تَكُونَ قَدَمُ آیِی فَتُحَافَنَةَ آوُفَتَدَمُ إِبْنِهِ فَمَضَى عَلَى ذٰلِكَ إلى بَابِ الْعَارِ هَا نُقَطَعَ عَنْهُ الْاَثَنُ وَقَدُ بَعَثَ اللَّهُ قَيْجَةً فَيَاضَتْ عَلَى بَاحِ الْعَارِ وَبَعَثَ اللَّهُ الْعَنْكَبُونَ فَنُسَجَتْ عَلَى بَابِ الْغَارِ فَقَالَ مَاجَا وَزُمْحَ مَدَ هٰذَاالْمُوَّضِعَ وَلَا مَنُّ مَعَ ۚ إِمَّا اَنُ يَّكُوْنَا صَعِدَاإِلَى السَّمَاءِ ٱوْنَزَلَا فِي الْاَدُضِ ـ (بجارالانوار جلد ١٩ صطبيء باب

ترجیمه -کفارمکرنے الوکرزے کہا۔ آج ہمتہاری ضات سے فائدہ اطابا چاہتے ہیں۔

البجرة ومباديها مطبوعة تهران طبع عبير

ترحزت محد صلے اللہ علیہ وہم کا کھوج نکا و کہ وہ شہر کھر سے نکل کر کھر گئے ہیں۔ ابدکرز دروازہ پر کھڑا ہوگیا اور صنور صلے اللہ علیہ وہم کے با ڈل کے نشانا کو بنور دکھیا اور کہا۔ بیفتان اکفی کے قدمول کے ہیں۔ فعلا کی قسم بیاس نشان سے ملتے جلتے ہیں جو نفام ابراہیم پر کندو ہیں بھران نشانات کے پہتھے پھھے چل پڑا۔ منی کہ دہ مگرا کی جہال سے ابو کمر صدیاتی آپ کے ہمراہ ہو گئے تھے کہ کئے لگا بہا حضور کے ساتھ ایک اور آ دی کے قدمول کے نشانات ملتے ہیں ۔ بیفتانات منور کے ساتھ ایک اور آ دی کے قدمول کے نشانات بی جیات بیان ایک اور آ دی کے قدمول کے نشانات بی جیات بیان ایک ایک بیاری کھی اور گئے ہے ہیں۔ بھران نشانات پر جیلتے چلتے نار آئے دیاں ماکر نشانات بی جیلتے ہے ہیں۔ بھران نشانات پر جیلتے چلتے نار کے منہ پر گھونسلا بناکر انڈے و جی اور کھڑی کے بیک کرائے کہ کا میں منام سے آگے اور کھڑی کے ایک اور نہ بیان کا ساتھی۔ وہ دونوں یا توآسمانوں پر چڑھو گئے یاز میں ہیں از گئے ہیں۔ ہیں۔ از مین ہیں۔ از گئے ہیں۔ ہیں۔ اور کھڑے ہیں۔ کھڑے ہیں۔ اور کو کھڑے ہیں۔ اور کھڑے ہیں۔ اور

ملا با فرعبس شعبی نے اس امرکوسیم کر دیا ہے کہ صفرت ابو کبر صدین رضی الشرعنہ صغور ملی الشرعنہ صغور ملی الشرعنہ من الشرعنہ ورفوں کے متاق کھری نے کہ ویا۔ بالڈ علیہ ویلم کے جم راز اور بحب صادق نے جا اس سے معرم ہوا کہ کفا در بحر بھی مصفرت ابو کبر صدی ابو کبر میں الشرعنہ کو صفور سے منظم کے کنٹ شید بھی بر کہنی بیں کرکٹی وفور کفا در کھر صدیت کو محصل ایس وجہ سے منگ کہا کہ دوا ابیان کبوں قبول کر منطقے کیا جات ہے جو دشمن کا گہر اسائقی ہو۔ مجب ورس کی ابو کہر صدیت در سول کی معربت رسول کی معربت رسول کی ابور کر صدیت کو قبد در بند کی معربت میں جبیت بھریں۔ وجہ سے ابو کبر صدیت کو قبد در بند کی معربت میں جبیت بھریں۔ اعلی الورای ۔

طلع بن عبيراللرض الله عندفر ات بين كري اكب وفد بصوك بازار مي كيا-ايك

فَكُمَّا اَسُكَمَ ابُوْبَكُرِ وَطَلْحَاتُ اَخَذَهُمَا نَوْفَلُ بُنُ خُوبُيدِ إِنْنِ عَدَوِيَّةَ فَشَدَّةَهُمَا فِي حَبُلٍ وَاحِدٍ وَكَمْنَمُنَعُهُمَا إِنْنِ عَدَوِيَّةَ فَشَدَةَ هُمَا فِي حَبُلٍ وَاحِدٍ وَكَمْنَمُنَعُهُمَا مَنْ قَدْ نَصِيْدٍ وَكَانَ مَوْ قَالَ بُنُ خُو يُلِدٍ يُدَّعِى اَشَدَّ قُرُيْشٍ. والعام الورئ ملا بابمبرالومي مطبوع بيروت وطبع مبريد.

تاريخ المر

اب توقرلیش نے اور زیادہ ستانا شروع کر دیا یہاں تک کہ اُپ کو ہصغا ہیں ارقم کے مکان پر جا چھٹے ہیں برقم کے مکان پر جا چھٹے ہیں برصون بحز موجوزت ہوشتوت ہا سلام ہوئے۔ بیروا قد سکنے بیشت کا نھا۔ اتفی دنوں میں مصرت ابر بجر کے اصرار بر آ محضرت مسجد کھیہ میں تنشریون لائے اورا بو کم خطبہ برجیے گئے۔ کفار نے حضرت ابر بکر کو لاتوں اور ہوتوں سے خوب مارا بہ صرت وار ارقم ہیں بھر سے کئے۔ اسی دن حضرت بوسکے مشرف اِسلام ہونے کے بود بھرت کرنے بھی خانہ کھیہ کی طرف جانے پر مجبور کیا میصرت کئے۔ کفار مزاتم ہوئے جھزت بھرہ حضرت علی اور صفرت بھر نے ان کو مٹایا۔

حماري

پوسالم بحفظ بوہاں اُفریں بسوئے سرائے ابو بحبر رفت کرسالت رسولٹش خبر دا دہ بود گجسٹ مش صدلئے سفر دورسبہ نجنب گونت راوی کرسالار دی زنزد کب اک فرم پر مکر رفت پینے بجرت آن نیز البتا ده بود. بنی بر درخا نرائن چول رسید زخان برول دفت ویم اه مشد قددم کلک سائے مجروح گسشت وسے زیں حدیث است جائے عنت کربار نیوت تواند کست بید-دحل حیدری جلد اول ص<sup>۲۲</sup> تذکره دوال شدن کفار قرایش بطلب آل صحرت می طبوع تنبران طبع عدید) ۔

چول گونجرزال حال آگاه مُشد پول رفتنده پنری برامال دشت ابو کمر آنگر بروشیش گرفت کرازکس چال قورت آمد پدید

زجم

را وی بیان کرنا ہے کہ صغر خیتی مرتبت معلی الشرطلیہ وسلم سجفا ظت الشرنغائی اس قوم کے محروف میں ہے۔ بیچ کر نکلے توسید سے الدیم بھیدیاتی کے گھر تشر اس قوم کے محروف میں کھوٹے ستھے کی دیکھ صغور علیالصلاۃ والسلام نے میں شکی الفین طلع کر دیا تقا حب صغور صلے الشرطلیہ وسلم ان کے گھر جلوہ فراہوئے۔ حب کھی موطلے کیا تو بنچرول سیھنوں میں الشرطلیہ وسلم کے با ول مبارک زخمی ہو حب کھی موسلے اللہ علیہ وسلم کے با ول مبارک زخمی ہو کھے ۔ بید دیجھی کر صدیاتی اکبر نے آپ کو اپنے کن مصول بہا مطالیا ہیکن بیرانتہائی عجیب معاطر ہے کہ الو بحرصدین رکھی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عمرور آ دی ہیں انتی قوت کیسے الکی کم فرون کا بوجھ البنے کن مول مرا اللہ ایا ۔

صدین کررضی الله عنه کوصفورصلے الله علیه دسلم کے ساتھ استفدر والهابه محبت علی کم آپ کی تکلیف انہب گوارا نه ہوتی ۔ جب سبدہ فدرسے برمنی الله عنها کو استفال ہوا اور صفور کو۔ مغموم دکیما توفورًا ابنی معصوم بیٹی "عالیہ" بیش فدورت کر دی۔

### تاريخ أثمهُ-

حداثی براسخدن کوردا صدمه مهرا - ید و کیدکر صرات الرکم رحباب عالمشد کو انتقال کریکی نوان کی ..

حداثی براسخدن کوردا صدمه مهرا - ید و کیدکر صرات الرکم رحباب عالمشد کو انخضرت کی خدمت میں

لائے اور کہا یارسول اللہ ایر بجی آب سے صدمہ کو کھی کم سے گی غوض مصرت نے مصرت بالشہ
سے نکاع کر لیا بھرز فاف کی نوبت نہیں آئی بجب صفرت بھرت کر کے مینے آئے اور صفرت البر
کر جمی وہاں پہنچ گئے ۔ نواک نے آنخفرت سے پوچیا - اسے دسول خدا آگ اپنی بموی سے
صحبت کیول نہیں فرانے ، فرایا ابھی فہرکار و پریہیں ہے بصفرت عالمند فرمانی تقین کدا جان

فصبت کیول نہیں فرانے ، فرایا ابھی فہرکار و پریہیں ہے بصفرت عالمند فرمانی تقین کدا جان

فرای بھیجا۔

ذَنارِیخ آنمُدُصی اللهٔ علیه و که از واج رسول اللهٔ صلی اللهٔ علیه و کم مطبوعه کنتب محالهٔ شاهِ نجف لا بور) .

#### الحاصل ـ

سبیرناصدلین اکبرطی الندعنه کی وہ شخصیت تھی۔ کہ قرآن وصدیب جن کی وفاشناری اورجا نثاری کی گواہی دینتے ہیں ۔ جفول نے ان اللہ عالی وا ولا وصنور کی حجت میں فر بان کر دی ۔ جفول نے دینا مصطفے کی خاط کرفا رکے مصائب والام بروانشت کیے ۔ جفول نے محتول نے مصطفے کی خاسا نظ ویا اور اینے اہل وعیال کو کھا نے بینے کی است بیا ہے ۔ کی است یا دینا کو کھا نے بینے کی است یا دینا کو کھا نے بینے کی است یا دینا ہے ہے اہل وعیال کو کھا نے بینے کی است یا دینا ہے بیا ہے۔ کی است یا دینا ہے ہے۔ کی است یا دین ہے نے ہے مامور فر ایا ۔

جنھوں نے صفورصلی النہ علیہ وقع کے پاؤں مبارک کنکر ہوں سے زخی ہونے پر اپنے کنرھوں بڑا تھا ہیا ۔

مجھوں نے معزن فدیجہ کے انتقال کے صدید کوکم کرنے کے لیے اپنی لحنت مگر . معنود کے عقد میں ویدی .

جنھوں نے صنورصلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس میں وائیں ہیلوپر گلمہ بائی۔
حنھوں نے صنورصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر نام صحابر کرام کی المدت فرائی ۔
الیسے عظیم المرتب خلید اور وہا نثار مصطفے کی وات ہر " جاسوسی " کو الذام دھر ناکہاں
کی نڈ افت ہے کہاں کی انسا نبیت ہے ؟ اسلام والیان تواس کے بعد کی بات ہے یہ
برالزام وطعن گھوٹے والے عکم جائیں ، مُرجا ئیں ۔ ان کا مندسیاہ ہوجا نے لیک تھر بھی صنور
صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کی عجبت اور رف فت کوختم نہیں کرسکتے ۔ روضہ انور
سے صدیق اکبر کی فتر کو مگرانہیں کرسکتے اور مصلی آیا مت پر نماز اور منصب خلافت جرا واکر
حیکے اسے کسی طرے مثا نہیں سکتے ۔

اس لیے بہتر یہی ہے کہ بارگاہ صدلیتی میں حامز ہوکر گزشتہ کی معانی اور آئدہ کی احتیاط کا وعدہ کر دو۔ وہ سخی ہیں یسخی کے غلام ہیں حضر ورمعاف کر دیں گے ۔ اسکے نتباری مرمنی ۔ واللّٰہ بیھدی من پشاء الی صداط حست تعیب مر

# طعن ينجم

نشب بجرن الوبرنے دوسودرہم کی اولمنی نوسودرہم کی فروخت کر کے موقعہ پریسنی اورمفا د برسنی کامظام روکیا ناریخ ایڈے۔

فارتور مدینه کی طون محدسے ایک گھنٹہ کی راہ پر و حالی میں جزب کو واقع ہے جب سے معنوت البر کم و صفرت البر کم و شفی کمیں کہ الب و صفرت نے اور شنیال پیش کمیں کہ الب و صفرت البو کم و رایا ۔ اس منظر طرسے کو فریت بر و و و حضرت البو کم و رایا و راست سو و رہم کی ایک افران صفرت کے این (سات سو و رہم کا کیک الب و افران عمل کا کہ کا کہ البرة صابح کے این (سات سو و رہم کی کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کا کہ کا کہ

#### (ناریخ انمه م<del>ان ا</del>ا واقع بجرت مط

دیجھئے بھنورخنی المرتبت ملی الشرعلیہ قام گھر بارھپوڑ کورکہ مکرمہ سے مدینہ کی طون ہجرت فرارسے ہیں۔ ایسے آڑے وقت ہیں ایک مخلص دوست کی پیچاں ہوتی ہے اور کھرا کھوٹا انگ ہوجا ناہے۔ اگر البر کبر صدیق واقت ہیں ایک مخلص دوست کی پیچاں ہوتی ہے اور کھرا کھوٹا انگ ہوجا ناہے۔ اگر البر کبر صدیق واقتی مفت پیش کرنا چاہیے تھی ۔ اور اگر حالات مالی طور رہز ناگفت سے توجی دوسو درہم کی ہی فروخون کر دسیتے ۔ آخر سان سو درہم زائد از قبمت وصول کرنا اور وہ ہی اس مجبوری کے عالم میں ایک محب صادق سے کیز کر وقوع نہر ہر ہوا۔ اس سے مرنا اور وہ ہی اس مجبوری کے عالم میں ایک محب صادق سے کیز کر وقوع نہر ہر ہوا۔ اس سے منا من طاہر کہ صفور صلی الشرعائیہ وہر کے ساختہ الوکٹر کوسی مجب نہ نقی ملکہ مفا و میرسنی بر می منا من میں ایک میں ہے۔

بواب اوّل۔

### اس روایت کاراوی سنیدے۔

ایک بات ہوہم پہلے بھی ذکر کرسے ہیں ہینی پر کھ ضور صلے النٹر علیہ وسلم کی معیت ا تباع بی سید ناصدیق اکبر رصنی النٹر علیہ وسلم کی معیت ا تباع بی سی سید ناصدیق اکبر رصنی النٹر عذہ کا سفر ہجرت کر نا ان معترضین کو ایک آ بھونہ ہیں ہونا ۔ اور اس نثرت و ففیدات کو کم کرنے کے بیے دائیں بائیں بہت مار نے بیل ۔ پیطمن بھی اسی قسم کی ایک گذری ذہبنیت کی ترجانی کر رہاہے ۔ اور اس اندھے بن ہیں انفیس پہنیں سوجہتا کہ اس طعن کا حضوصلی النہ علیہ وسلم کے سعم ال میر اثر بڑے نے کی وج سے نو وصنور پر بھی اثر سم بھی جہرحال منہ والے ہیں تا ہم حقیق شاہ عبد الحق ہوالے ہیں ہے جب کے طاہر ہے اور حقیقت بھی ہے کہ روایت ندکورہ کی شنبے محقیق شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ النٹر علیہ نے کوئی سندوکر منہ کی جب

کی بنا در بر برروایت فالم اعتبار نه رسی د بلکه الم سنت کی کسی دوسری تناب میں بھی اس کی سند مرفع یا مجع قطعاً مذکور دہنیں ۔ صاحب مدارج النبوۃ نے برروابیت" روستہ الاحباب "سے نقل کی ۔ اوّل نوبے سند ہونے کی وجہ سے نتابہ شنی دو نول کے اصول اسی روابیت کو قائل حجت نثی رنہیں کرتے : نا نیا بیکہ" روضتہ الاحباب" ہم المی سنت کے بال قابل اعتمادا کوئ نہیں ہے۔ بلکہ اس کو شبید ہوگول نے شبید ہونا تسبیم کیا ہے۔ شموت لیجئے ۔

### الكنى والالقاب.

سب يوطا دالدين امير نفل النُّه شيرازی د نشکی است کرمیدف است مولف کتاب رد صنه الاست مولف کتاب رد صنه الاسباب درسيرة به بنيه واک داصحاب است کر بغر مان علی شير باوشا و مرات نوشته که فرزا ده اميرغيا شادين منفسور عروف است کر از علما و ترن ننه است و لبهر بزرگوارشس ميرسيم الدين محد تفلب بميرک شاه کوشيد در تميل علام فرفون بوينزه علم صرب کر در آل يگانه زمال و تنها بو دميان اقران .. واورا اعتراف مراحت است برسخان و به در در کتاب الميزان کر دلالت از در اميکه و ار ندراميکه شنه بعد بوده بروضات مراجع کی .

(الكنى والانقاب جلدي صد ١٣٤ تذكره جمال الدين ديج برطبوعه ننهان طبع حديد) .

زجم

جمال الدین نای ایک اور خص ہے حس کا بدرا نام بر ہے ۔ سید عطا والدین امیر فضل الله مشیرازی دشنکی ۔ مینخف محدیث نظا ۔ اور روضته الاحباب نامی کتاب کاموُلت نظاحی بن صفورصلی السلاملیہ وسلم اوراک کی اک واصحاب کی سیرت مذکورہے۔ بیری بہو مندکور سے۔ بیری بہو مندکور سے میں بندکور امیر مذکور سے امیر علی جو میرات کا باوٹنا ہ تھا ، کے حکم سے تھی۔ اور امیر علی دکورامیر عبات الدین منصور کا چاپڑا دہا تی تخا نویں صدی ہجری کے شہور علی دہیں سے مہور سے علوم د ہوا۔ اس کا لڑکا مرنسیم الدین محد توجمیرک شا ہ کے نقت سے حاصل کیا ۔ فنون ہیں بڑی کوشش من کی اور خاص کو علم جدیث کو بڑی محت سے حاصل کیا ۔ المینز ماز کا دیگا نا اور تنہا عالم نفا اور اس علامہ جمال الدین نے اہم ذمبی کی ک المینز الدین بنے اہم ذمبی کی ک المینز الدین اعتراضات کیے ہی جن سے بنیہ چات ہے کر پیٹھن شدید تھا مزید المینز الدین اعتراضات کیے ہی جن سے بنیہ چات ہے کر پیٹھن شدید تھا مزید تھی تا ہے کر پیٹھن شدید تھا مزید تھی تا ہے کہ پیٹھن شدید تھا مزید تھی تا ہے کہ پیٹھن شدید تھا مزید تھی تی ہے ہو روضا ت گئے ہی کا مون رہوع کریں ۔

نبصره ـ

" ایک کریل دوسرانیم حیاها" مثل دکہا وت اس طن کے بیش کرنے والے برجا ا آئی ہے طبن کیا نوصفوصلی اللہ علیہ ہلم سے غلیفہ اول بلا فسل برجواس منز من اور اس کے ساخبوں کوا جھے۔ گئنے ہی نہیں اور جبر بر کہ طن کا اسل محرک طاحال الدین صاحب روفتہ الاجا ہے۔ ہوخود اسی منز من کا با وا نکلا۔ شیخ عوالی محدث دہلوی سٹی نومض نقل کرنے کی دھے سے مرکز با دیے گئے بہاں اگر کوئی صبح مستند روایت ہوئی اور وہ جبی کسی اہلستنت کی منتم کتاب سے تو ہم اس کا تا با با و بھوئے۔ لہذا ابک شیعہ نے دو مرسے شبعہ کی موبارت بیش کردی توجس طرح بیش کرنے والا حاسد اور منف و علووت صحابہ کا مجسمہ اسی طرح می تا قال جی کردی توجس طرح بیش کرنے والا حاسد اور منفر سے معدلیتِ اکبروضی اللہ عنہ کی ثنی فضیب بیاں میں بیان ہیں رمتی ۔ اور حضرت معدلیتِ اکبروضی اللہ عنہ کی کئی تعقیم بیس رمتی ۔ اور حضرت معدلیتِ اکبروضی اللہ عنہ کی گئی تنفی نہیں رمتی ۔ اور حضرت معدلیتِ اکبروضی اللہ عنہ کی گئی تعقیم نہیں بڑتی ۔

جواب دوم۔

# زیادہ قیمت نبی نے نوددی ابو کرصد بی نے مانکی نہیں

بالفرض بم روابت مذكوره ملى بببل تنتزل مان سيت بس ليكن اس سے بعر بھى سبير ناصديق اکبرضی اللهٔ عندگی ذات بربکونی اعتراص نہیں بنیا۔اس کی وضاحت بیہے کراس روابت میں اس امر کا نظماً کوئی تذکرونهیں کرسبہنا صدبی اکبرتے از خود ۹ سودر ہم قمیت مانگی۔ اور دوسو پر دینے سے انکارکر دبا کیونکه نمکن ہے کہ حصور ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاوت شریفیہ كرعبه كيم مطابق ازمنو د زبا ده رفم عطافرها دى بويميز كمراب ملى الشرعليه وسلم كبجى كهجار البيه كمر لباكم نے تھے۔ ملكم بعض دفعہ تواليسے ہى ہوا . كم مفررہ فيمبت سے زيادہ عطا فر ماكر بحيز بري بوئی جزیمی دانس کر دی ۔ میچی بخاری منٹرلیب میں دا قعم ند کو رہے۔ حضرت جابربن عبرالله انصارى رضى الترعمنيس ابكب سفرك دول جعنور صلى الله عليه وسم نے چارسودرہم دنجراکیب اور شانز بدفرہ یا اور وعدہ فرایا کرمقررہ رقم مدینہ منورہ بہنچ كرعطاكر دول كاء مربيهمنوره يبنيح كرحضرت جابررضى التذعنه اونيطى بليع باركا و رسالست یں ما منر ہوئے تو آب ل استر علب وسلم نے مقررہ رقم سے زبارہ رقم بھی عطا فرمانی اوراونٹ مجى والس كر دبا موالد كے ليے بخارى منترلوب جلداوّل صفح ٣٠٥، مطبوعه كواجي ملا خطرمو-بہنا یہ واقد برطون میں ذکر ہوا، وطبرطعن نب نتبا کرسید ناصدیق اکبرضی اللہ عنہ نے از نود وسود رم كامطالبه كيا او كم فيمن بردنيام نظور نه كبار اور لورى دنيا مُصْتيعيت اس كو ثابت ناكرتسكى اورنه كرسك كى اگريمتن بينومنه فالكا انعام باؤر اوراكيك صحيح مستند موالم دكها ويتوملوم بوالممكن مب كرحضور تنمى المرتبت صلى التدعليه وسلم ف ابني عادت كركب كے مطابق زيا وہ دينے كا وعده فرماليا بو-لهذاطمن سرے سے سى الحفظ آئے۔

جواب سوم -

اولمنی کی قبرت اس لیے عطا مرکی تاکہ بحرت اسی عبادت اسینے مال سے ہو۔ اوروہ بھی جائز قبرت عطاء کی

کنن الم سنن میں سے معتبرکتب میں یہ واقعہ مختفر طور پر پوکی مذکور ہے :
صفور اللہ
صفور صلے اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ما لیہ میں جب ابو کمرصد ابن نے موض کیا حضور اللہ
کے لیے میں نے دوا و شنبال نیار کر رکھی ہیں ایک آپ کے لیے اور دو سری اپنے لیے اس
پر آپ نے فرایا ۔ میں توسفر ہجرت اپنی ملکیتی او شنی برکر وں گا۔ ابو کمرصد اِن وست سندع ش گزار ہو جھنور اید دونوں آپ ہی کی تو ہیں ۔ فرایا ہنیں ہم جا ہنے ہیں کہ اُنی فیمت سے دومتی دے واقعی دے کر آئے ہو۔صد بین اکمر نے بریات مان لی

### فتخ الباری ۔

رقولُهُ إِحُدَى رَاحِكَتَى هَا تَبْنِ قَالَ بِالشَّمَنِ) ذَادَّا بُنُ إِسْحَاقِ قَالَ لَا أَدُكُبُ بَعِيبُرُ النَّسَ هُوَ لِي قَالَ فَنَهُ وَلَكَ قَالَ لَا وَلَكِنْ بِالشَّمَنِ الَّذِي أَبْتَوْتَهَا بِهِ قَالَ احَمْدُ تُنَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَالَ اَحَدُ تُتَهَا بِذَٰلِكَ قَالَ هِى لَكَ وَفِي حَدِيثِ اسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرُعِنْ دَ الطَّبْرَا فِي فَقَالَ بِتَمَرِهَا يَا اَبَا بَكْرُ فَقَالَ بِثَمَرِهِا إِنْ شِئْتَ وَ نَعَلَ السُّهَيٰلِي فِي الرَّوْصِ عَنْ بَعَضِ شُرُيهُ خِ الْمَغُرِبِ آنَّهُ شُعِلَ عَنُ إِمُ يَنَاعِهِ مِنْ آخُذِ الرَّاحِلَةِ مَعَ آنَ آبَا بَكُرِ آنُفَقَ عَلَيْهِ مَالَهُ فَقَالَ آحَتَ آنُ لَاَ تَكُونَ هِ مُجَرَبُهُ إِلَّامِنْ مَالِ نَفْسِهِ .

(ا. فتح الباری سنرح البخاری نصیبات علامه ابن مجرعسنغلانی جلدید ص<sup>14</sup> باب هجرة البنی الخ بمطبوع مصطبع ندیم). (۲. عمدة القاری شرح البخاری جلد م<sup>2</sup> ص<sup>14</sup> مطبوع رسیروت طبع حدید.)

-23

صنرت الرکرصدین رئی الله عنرنے وض کیا۔ یا رسول الله الله والونینیوں میں ..

سے ایک آپ کے بیے ہے ۔ آپ نے فرطا قیمت دیجرمیری ہوگی ابن اسحاق
نے برزیا دہ مکھا بحضور صلے الله علیہ وسلم نے فرطایا۔ میں اس اوسٹ برسوار نہ ہورگا جومیری مکیست نہیں . ابر کبر نے عرض کیا۔ وہ آپ کا ہی ہے۔ فرطایا نہیں ۔

مکدانتی قیمت کرمتنی دے کرتم نے خرید لے لو۔ ابر کبر صدیت نے عرض کیا
میں نے اسنے دامول سے خرید ہے ۔ تو آپ نے فرطایا ۔ استے دائی میں کا بیل نے دائی کری میں ۔

کا بیل نے اے بیا ہے ، کہا ، بھروہ آپ کا ہوگیا ، اسماء بندت الی بکری میں ۔

میں ہے جسے طرانی نے ذکر کیا بیضور صلی الله علیہ وسلم نے فرطایا ۔ ابو کبر آفیت

میں ہے جسے طرانی نے ذکر کیا بیضور صلی الله علیہ وسلم نے فرطایا ۔ ابو کبر آفیت

میں ہے جسے طرانی ہے وکر کیا بیضور صلی الله علیہ وسلم نے فرطایا ۔ ابو کبر آفیت

موالہ سے بوک کیا کہ جب بوجھا گیا کہ آپ نے دہ سواری لینے سے ان کارکبیوں

موالہ سے بوک کیا کہ صدیت کہ رضی اللہ عنہ نے کہی کہ کی مواقع برانیا مال مفت

بین پی کر دیا ۔ توجاب دیا ۔ اس بین حکمت بیٹی کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سنے بہند بر فرمایا کر ہجرت کے دولان آپ اپنا ذاتی عکمیتی مال خرج فر یا میمیں ۔
کتنب اہل سنت بین جو واقعر ندکورہے ۔ آپ نے طاحظ فرمایا ۔ بینی پر کہ حضور مرور کائنا
صلے اللہ علیہ وسلم نے باوجو دانس کے کرصدیت اکبر رضی اللہ عنہ نے معنت اونٹنی دینے کی بیٹی
کش کی ۔ اور محتفور مسلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار بہ لی گئی۔ اور دوم مری بات یہ بھی کہ قیمت انتی بہ قبی کہ قیمت انتی کے بیٹی کر فیمت انتی کے بیٹی کر فیمت انتی کے بیٹی کر فیمت انتی کر محتفور کر کا بیٹ یہ بھی کہ قیمت انتی کے بیٹی کر فیمت انتی کر میں دوسو دالی نوسو میں بیت کے کہ کوئی روا بیت نہیں سبے ۔

نیسے کے کی کوئی روا بیت نہیں سبے ۔

### على حيدر نقوى معترض كى بدويانتى

طعن ندکور میں نقوی مذکور نے میں کناب اہل سنت کا حوالہ میش کیا۔ اس کی انٹریک عبارت اگر ذکر کر دی جاتی ۔ تو سرسے سے طعن بنتا ہی نہ دلیکن بھال تک مطلب بنفا ذکر کر کے اپنا الوسبید ھاکرنے کی کوسٹسٹ کی ۔ نقوی کی چھوٹری ہوٹی عبارت یہ ہے۔

### مدارج النبوة ـ

ومانا كرحكمت درزربدن ناقراز الركبر صديق با وجودنها بيت صدق و داد دفا ببت التخاوسا لبقر انفاق ابو كبراهوال كمثير لا براً تخفرت أك بودكه نخواسنه كر در راه فعلا استعاد واستنا نت از كسي جويد - بنا تحد خلاصهٔ اشارت آيت لاَ تُشْرِكَكُ بعباوت رب الخ دراك ناظراست -

(مدارج النبوة جلد دوتم مث باب، چهارم درسال سيزويم در بيان نعنه پجرس

تزجمه

ادر علم ہوتا ہے کھنور سرور کا ثنات علی اللہ علیہ وسلم کا صفرت الو بھر صدایت رضی اللہ عنہ سے اونٹنی خرید نے پر اصرار کرنا ہایں وسم تھا کہ آپ علی اللہ علیہ وسلم نے بہنہ جا ہا کہ اللہ کی راہ میں (ہجرت سے وفت کسی سے املاو طلب کریں مالا نکہ صدیق اکبر رض نے ابنی صداقت ،انصاف اور انتہا ئی قریب تعلقہ وسلم نقاف کی وجرسے بہت دوند کمٹیر مال اعفول نے صفور میں معنت بیش کروہا ۔ توآپ نے اب ایس بیے کیا کہ تشرک کی نوشنودی میں معنت بیش کروہا ۔ توآپ نے اب ایس بیے کیا کہ تشرک بعادة رب احدا بیش نظر نظا۔

" ملاح النبوة "كى عبارت آپ نے دیکھی ۔ اس عبارت بین طعن مذکور کا جراب بھی بھوئی موجود خا ۔ اس بیا نفوی اسے بہنے کر گیا ۔ صاف صاف مذکور سے کر سیرنا صدیق اکبر رہنی اسٹر عنہ سے بار کا کیٹر مالی قربانی دی ۔ اور وہ بھی بنیر اصان خبلائے ۔ وہ اس دفر بھی البیا ہی کرنا چاہتے تھے ۔ لیکن مہ در کو کتا ت صلی النٹر علیہ دسلم نے اسے بٹن دیکر لینا چاہا ۔ اور البیر اصار فرایا ۔ توصد این اکبر رضی النٹر عنہ نے تصفوصلی النٹر علیہ وسلم کی خواہش ملکہ اصرار مہراتنی ہی اصار فرایا ۔ توصد این اکبر رضی النٹر علیہ جو تکوس خورت عابا دت تھا ۔ اس لیے ایس میں خلوص کے بیش نظر آپ نے کہا کی برواصل خرید ہی ۔ چونکوس خورت عبا دت تھا ۔ اس لیے ایس میں خلوص کے بیش نظر آپ نے کہا کہ مورت کے بیس اور نٹنی اکبر نے کہا کہ کو بدنام کر نے کے بیص اور نٹنی کریا دیسے ، بالکل غلیط اور ب نبیا دسے ۔ اورصد بین اکبر کو بدنام کر نے کے بیے صاب زیادہ لیے ، بالکل غلیط اور ب نبیا دسے ۔ اورصد بین اکبر کو بدنام کر نے کے بیے صاب روئنۃ الامباب نے نہ جانے کہاں سے انتظالی عشی ۔

(فاعتبروا بإاولى الابصار ـ )

جواب بہام معتبر کرئیں او تشیع کے مطابق نبی علی الله علیہ ولم کے اصار رسینہ میں سر مصری کر

منبر حب الله بي مست مقاب في فالدير وم عامر المعلم الما يروم عامر المعلم الما يمت للما يمت للما يمت للما يمت ل

جبسا کرگذشنندا وراق مین نفصیل سے بیان پو حبکا ہے ۔ کرطعن مذکور بالکل بے بنیا ہے ، کوئی صبح اور مرفوع روابت اس بارے ہیں نہیں ملتی ۔ مرف روضتہ الاحباب ہیں مذکر

ب اور بہاری کتب سے آپ بہ بھی ان حظد فراچکے کر مفور صلی الن علیہ وسلم نے خالص عل

کی بجا اُوری کے سلیے مفت اومٹنی بینا گوارا نہ فر اپا ۔ بنکہ تیمیت ٹربیہ دیجرٹیر بیر کی . اورصد اِ اکبرنے آپ کے اصرار پر بدسب کچپز فعبول کیا کیکن اسی فرخی وافغہ برپیوب دشمنا ہے صدیق

حاست بداً لأنى كرنے ہیں توالیہ الغا ظاور جیلے تقریر کر دیتے ہیں جو كا درسے كا ھى نہیں كہتا بطور لمزمز دیکھتے .

تهزيب المتين ـ

سوداگر لوگ عموماً مجزوی نفع رپیمال فروخت کرتے ہیں بھن جن کوزبادہ جا ط گی ہوتی ہے سوائے ڈ بوڑھے نک کر لیتے ہیں بگڑھنرت یا رغار کا دونے برہمی ہیں

نه جرا الفول نے دوسو یا جارسو کا مال نوسو بر پہنیمہ زواکے الحفول فروزون کیا۔

رتهذب التين ناريخ امبرالمؤمنين

جداول مست مطبوعه بوسفى دملي

لمبع فديم.)

ائ عبارات میں سے ایک عبارت ہم نے بطور فموند میش کی ۔اس سے آپ نما

بحار الانوار

فَقَالَ اَبُونَكُو قَدُكُنُتُ اَعْدُدُتُ فِي وَلَكَ يَاكَمِيَّ الله دَاحِكَتَ بُنِ تَوْتَحِلُهُمَا إلى يَنْزَبَ فَقَالَ اِنِيّ لَا اخِذُهُمُمَا وَلا إِحْدَهُ مُمَا اللَّهِ الشَّمَنِ قَالَ فَهِى لَكَ بِذَلِكَ بِذَلِكَ مَ

(مجا رالانوارحبد 19م<sup>44</sup> بارابهجرة ومباديها مطبوعه *تران طبع حديد*)

-25

سفرت الو کرصدین رضی الد عند نے عرض کیا۔ اسے اللہ کے بیفیہ ایس نے آپ
کے لیے اور اپنے لیے دوسوار بال نبار کر رکھی ہیں ۔ ناکہ ال پرسوار ہوکر ہم
دونول ینزب زیربنر) کی طون کوچ کریں گے ۔ آپ صلے اللہ علیہ وسلم نے
الشاد فرایا۔ ہیں نہ تو دونوں سوار باں بول کا اور نہ ایک مگر پشن ا داکر کے ۔
پرس کر سیدنا صدین اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو کھی اس مثن کے بدلہ
پرس کر سیدنا صدین اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو کھی اس مثن کے بدلہ

ا بیں ایک سواری آپ کی ہوگئی۔

الم نشین کے متبرامام نے اونٹنی کی قیمت وہی تناائی جولوقت خربد اداکی ٹی حتی ۔
اگر اکی درہم بھی زیادہ ہمونا تو صرور اسکا ذکر کرتا یفر فرنسیم اکر بھٹرت الو کرنے نے زبا دہ قیمت وصول کی نواس سے بیزنابت کرنا بڑے کا کہ اصل قیمت کیا تھی ۔ تاکہ اس کی قبین کے بعد زیادتی کی معاطر سمجر آسکے۔ اس سلسلہ میں کوئی روایت متناق علیہ نہیں۔ اگر 4 سودر سمجر قیمت خرایہ منفی ادر است نے بی دراہم کے بدار میں بیجی گئی تو کموئی منافع نہ ہوا۔

#### دوضنة الصفاء

الو كمرالناس لمؤوكدازي دوشت كو دام يجه دا نبول فرا في بيغير فرمودكر بقيمت فرام يكي دا نبول فرا في بيغير فرمودكر بقيمت فرام يكي من مصرت درسالت نياه بنه جسد درم تفريره ابد - دريم فريره ابود درخی نجيبار مسر درم گفت اند - (ناريخ روضة الصفاء مبلد دوم صد ان رئاريخ روضة الصفاء مبلد دوم صد ذكرا موال خانم الانبيا ويمطبوع كمحشق طبع قديم ،)

-27

مسبدناصد بنی الگروشی الله عند نے انہاس کی ۔ پارسول الله اان دواونطوں میں سے کوئی سا ایک ابنی سواری کے بیے قبول فرالیں ۔ سینمیہ خداصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرا یا کہ میں فیریت اطاکر نے کے بعد لول گا بعقن محضرات کہتے ہیں کر حضرت الو کر صدلین رضی الله عند نے بداونٹ صرف حضور صفور سے الله علیہ وسلم کی خاطر نوسو در سم میں خریدا تھا۔ اور کچھ لوگ اس کی قیمت حال سودر سم می شریدا تھا۔ اور کچھ لوگ اس کی قیمت حال سودر سم میں خریدا تھا۔ اور کچھ لوگ اس کی قیمت حال سودر سم می بارسو در سم می بارسو در سم می بنالاتے ہیں ۔





حضوے سیدنا فادوق اعظمون پرکیے گئے بنیرشیع مطاعن بلب دوم

يابدوم:

# طعن سو

صلح حدیبید کے وقت عمر(رضی الله عسن) کو اسلح حدیبید کے نبوت میں تندیدشک واقع ہوا اسلحضرت کی نبوت میں تندیدشک واقع ہوا

در تودہ سنا ہے ، سے معنون شیع نجم السن کواروی نے اپنی اس تعنیعت میں سے بدنا فاروق اعظم منی الٹری کی دات ستودہ صفات برا کی طعن ذکر کرتے ہوئے مکھا۔ کر صلح مدیمیر کے وقت قراشیں کے ساتھ طے بانے والی تنرا کی پیو کے معفورت عمرضی الٹرینے کو الب ندھیں۔ حالا نئی پیچھوں کی الٹریلے والم نے طے کہ تھیں تواس الب مدیدگی کی وجہ سے انہیں آ ہے۔ کی نبوت، میں شک ہموا۔ اورالیا ہمون ا برای ان کی کھڑوری کی لیل ہے۔ اورالیا ہمون ا برای کے نبوت، اس عبارت یہ ہے۔

جوده سارے:

در منٹود جلرمانے میں ہیں ہے ، کرملی حدیمیہ کے بعد صفرت عمرنے کہا۔ کہ محمد (صلی اللہ عِلْمُوسِم ) کی بموّیت میں جیسا مجھے آئے نزیک ہواسے کہجی نزہوا تقار بر انہوں نے اس بے کہ کودہ ملے پرائٹی دیکھے (پچووہ متا دے می ما پھرائٹ جرکے دا تعات )

### جواب اول ا يرروايت بالمعنى ب

چودہ سنارے کے صنف نے اپنی بدنطرتی سے حفرت فاروق اعظم اضافاً عنہ کی ذات برجس بات اوروا تعرف باعرت طعن کیا۔ بہی وا تعرولا کل ان کے بختر ایمان اورفا کا من قب کی دات برجس بات اوروا تعرف بالی ہے سیکن اسے خلاد کی بہنا کراچھا لا جا تا ہے۔ اور سادہ لوت اہل سنت کو گراہ کرنے کی کوششن کی جاتی ہے۔ اس لیے میں جا بہنا ہوں۔ کہ بہاں تعقیل سے کا کا طن کی کوششن کی جاتی ہے۔ اس لیے میں جا بہنا ہوں۔ کہ بہاں تعقیل سے کا کا طن کی کوششن کی واضح کروں۔ اگر جرا کی عملی مجت ہے۔ پھر چی سادہ الفاظ میں اسے واضح کرنے کی کوششن کروں گا۔

وبالله التوفيق.

در ننورگی حس عبادت کا تواله دیا گیا - وه ایک طویل عبادت سے اخذ کروه ایک بچھوٹا سا کوٹا ہے در منتور طلا طراسیوطی نے اس صدیت کومسندا م احمدین مبنل کی اور کا میں اس کی اور نفید این جریر دخیرہ سے تقل کیا ہے۔

درمنور:

قَالَ عُسَرُ بِنُ الْخَطَّابِ وَاللّٰهِ مَا شَكَكُتُ مَنْ دُاسَكَمَتُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا شَكَكُتُ مَنْ دُاسَكَمَتُ وَاللَّهِ مَا شَكَكُتُ مَنْ دُاسَكَمَتُ وَاللَّهِ مَا شَكَكُتُ مَنْ دُاسَكُمْتُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا شَكَكُتُ مَنْ دُاسَكُمْتُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا شَكُمُتُ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ الل

(تفبرونمنودجلد<u>علاص ۵ پاملیونوبرو</u>ت لجع جدید)

توجمه

مفرت عربن الخطاب رضی الترعید نے فرایا۔ خداکی تسم اسلام قبول کے نے سے سے کے راقع کے موام محصے کھی ٹیک نہیں پڑا۔

ود در منتور، یک مذکورد وابیت کوا مام بخاری مستدام احدی منبل اور تفسیر طبری نے بعينها نهى الفاطست وكركيدليكن ان حديث كى كما بول مي خركوره بالاجمار تعالى عسو بو الخطاب واللهالخ) كاكوكى نشان نهيس ملتا ينفسير طبرى ميں يوعيادت اصل عبالت سے زائد منقول ہے۔ بخاری میں اس جا کے نہونے وروز متورمی مذکور ہونے کی وج بیہے۔ كرام م بخارى نے عدیت نقل كرتے وقت موروابت باللفظ، كا بہت زیادہ استمام كیا ہے۔اسی لیے جد مرکورہ کے الف ظائبول نے ذکر ٹہیں فوائے۔ امام احدین عنبل بھی اسی روشس کے إبند تھے ، لهذاان كى مسندين بھى اس كانشان بيبى اسى طرح الوطا مُداورنسا كى شرلیب میں ھی پرجمام وجود نہیں ہے سکین ان کے برخلات نفسپر در منتوریمیں روایت بالافتطا امِتَمَام بَهِين كِياكِيا-اس لِيع انبول في اس مدين اكدايك محديث ومعمر، كي تفاكروكي روایت کونقل کردیا۔ انہوں نے روایت بالمعنی کے سیشین نظراس کوخطائے اجتہادی کے طوررِ نقل کردیاہے۔

روایت بالمعنی اورخط میراجی آدی کی وضاحت بخاری شربیب، مندام احدین منبل اورتفسیر طیری بن اس روایت کاسسه

اسنا د لول مفقول ہے۔

### بخار کی تنزلین:

حدشناعبدالله بن محمد حدشنا عبدالوزاق اخبرنامع واخبرنى الزهرى اخبرنى غووة بن الزبير عن المسورين مخرية الغ-

( بخارى نثرلييت جلداول ص ٣٤٠ نا ٣٧٨ بالله بالباث ولم فحاليها ومطبوع كما ي)

### مندامام احديك منبل:

حَدَّ نَتَنَا عَبُ كُ الرَّدَ الْ عَنْ مَعْمَدِ قَالَ الرُّهُ الْوَيْ الْمَرْقُ الْحَبَرَ فَلَا عَنْ مَعْمَدِ قَالَ الرُّهُ الْمَرْقَ الْمَالِمُ الْمُعْمَدُ عَنْ مَعْمَدُ مَا اللَّهُ الرَّالُ الرَّالُ الرَّيْدِ المَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

تفسيري:

حَدَّ ثَنَا ابْنُ عَبِيْ وَالْاَعُلَىٰ قَالَ ثَنَا ابْنُ ثَقُ رِعَنُ مَعْمَدِ عَرِيْ الْمُعْدَوْدِ مِعَنُ مَعْمَدَ عَرِيْ الْمُعْدِينَ الْمُعْمِدُ وَيُنِ عَعْمُ مَدَّ مَ وَيُنِ عَلَيْ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدُ وَيُنِ عَلَيْ مَا الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدُ عِلْمِلْمُ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَا لِلْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمِدِينَ الْمُع

ان تبن کتب بیں مذکوراس روایت کی اسنا دیں عور کریں۔ تویہ بات سامنے کے کہ معمرلاوی سے سے کے کرصفرت مسود ان مختر مردخی الندعنز کک تمام کتب میں ہو واسطے ہیں۔ ان پر سجی متعنق ہیں۔ تبکن عمرلاوی کے نشاگرد برلان کا آلفاق نہیں ۔ بخاری نشرلیف، اورسندام احمد بن منبل میں اس شاگرد کا نام عبدلاز ذات کھا گیا ہے۔ اس انتقال من کے علاوہ روایت مذکورہ کے وہ الفاظ اور کفسیر طرحی میں ابن تورموجود ہے۔ اس انتقال من کے علاوہ روایت مذکورہ کے وہ الفاظ میں من مذکورہ ہوئے۔ ان میں بھی آلفاق نظر نہیں کا ا

## بخارى وستدامام احد بن تيل:

قَالُ ٱبُوْجُنْدَلِ آَیْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِیْنَ اُرَدُّ اِلَی الْمُشْرِکِیْنَ وَحَنْدِجِنْتُ مُسْلِمًا اَلَا نَرَوْنَ مَا حَنْد لَقِینُتُ وَکَانَ حَنْدُ عُدِّرَ جَمَدُ اَبًا شَدِ نِیدًا فِي اللهِ خَالَ عُمُنُ بُنُ الْحَطَادِ حَاكَيْتُ الشَّيِيَّ صَلَى الله عَمَدُ مِنْ الْحَطَادِ حَاكَيْتُ الشَّيِيَّ صَلَيَ

(ا - بخاری شرییت جلدادل ص ۳۸۰) ۲۱- مسند ۱۱م احمد تنظیل جلد تنبرال ص ۹ ۹ - ۱۰۰)

#### تزجما

حفرت الوجندل دضی الشرعزنے کہا۔ اسے سلانوں کے گروہ اکیا بی شرکین کی طرف والی بھیجا جائوں گا۔ حالان کی بین صحیح مسلان بن کرا یا ہم در کی میرے ان مصائب کو نہیں جانتے ہو مجھے مسلان ہونے کی وجرسے بہنچے جہ صفرت الدون دل متن الشرعة کو سخت سنزا میں دی گئیں یصفرت عمر بن خطا ب دخی الشرعة فرات بین ۔ کہ بین بھر حضور صلی الشرعین واستے ہیں۔ کہ بین بھر حضور صلی الشرعین واستے ہیں۔ کہ بین بھر حضور صلی الشرعین وسلم کی خدمت اقدی میں صافر ہموا۔

# لفسيرطبري:

عَنَّ لَ أَيُوْجَتُنَ إِلَى مَعَاشَى الْمُسْلِمِينَ أُسَ دُّ إِلَى الْمُسَّرِكِيْنَ وَحَدْجِئْتُ مُسْلِمًا الْاَتَرُوْتَ مَا فَدُ كَفِينَتُ كَانَ فَنَدُعُدِّ بَعَدَا بَا شَدِيْدًا فِي اللهِ فَالَ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَ اللهِ مَا شَكَكُتُ مُنَـنُدُ اَسُكَمُتُ اِللَّا كِوُمَتِ ذِ فَا تَنْيَتُ الثَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَكِهِ وَسَلَّمَ

(نفسيرطبري جلد المص ١١١)

ترجما

عفرت الوجندل رضى الله عنر نے کہا۔ اسے سلاؤل کے کُروہ اِکیا میں منترکیوں کی فر لوٹا یاجاؤل کا۔ حالانکہ میں سیجے دل سے سلمان ہوا ہوں۔ کی تم مجھ برکئے گئے مصائب کو تہیں جانتے ہے حضرت الوسیندل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے لاستنہ ب سخت مصائب کا سامتا کو نا پڑا یعضرت عربن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خواکی تسم ایس جیسے مسلمان ہوا۔ آج کے سواکہ عنی نشک و تردو میں نہ پڑا۔ پھر میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی ضرصت اقدس میں حاضہ ہوا۔ میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی ضرصت اقدس میں حاضہ ہوا۔

تینول کنب سے ہم نے حدیث ندکور کومن وعن بیان کیا۔ بخاری کومن العباق ہن ہیں۔
جن الفاظ سے یہ حدیث ندکور ہے۔ تفسیر طری ہیں وہ الفاظ نہیں۔ یعنی مساشدے کت مسند اسلست المخ صرت تفسیر طری ہیں ہی خرکور ہیں۔ اس حقیقت کوسل منے دکھ کورل کے پھر فرا کیجھ کی فتاکو کی طرت متوجر کرتا ہمول۔ وہ یہ کنفسیر طبری میں ہی خدکوراس ۔
مناگر کانام این تورا ورد و مسری دونول کتب میں عبدالرزاتی ہے۔ اس فرق سے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ کہ عمر اوی کے دوشا کرد ہموئے۔ (ابن تورا ورد و سرے عبدالرزاتی) ان دونول میں سے عبدالرزاتی شاکرد نے اپنے شیخ اورا ستا دکی دوایت، کوروایت، باللفظ کے طور یہ میں سے عبدالرزاتی شاکرد نے اپنے شیخ اورا ستا دکی دوایت، کوروایت، باللفظ کے طور پر دوایت اللہ میں اللہ میں نے کے دولان روایت ان الفاظ کو فرکر نہیں کیا سے عاصل روایت میں نے کے پر ذکر کیا۔ لہذا انہوں نے دولان روایت ان الفاظ کو فرکر نہیں کیا سے عاصل روایت میں نے کے

لیکن ان کے دو سرے اشاد ہا گی ابن تورنے حب اپنے استادو بنے سے مطرت عمر بن خطاب رضى الشرعندك بارسيمين برجر سنا- فعكيلت ليد الد اعتسالك عنى بن اعم بن الخطاب) نے سب صفور سلی الله علیه وسلم سے صلح حدید بیرے کے موقع برگفت کو کی۔ تومیرے ا مرار کرنے برمجھے بعد میں جو الامت ہوئی۔ میں نے اعراد کا کفارہ چکانے کے لیے بعد بی بهست سسے اچھے اعمال کئے تاکہ مجھے قلبی طور پرا طمینان ہو جائے راہنے امتیا دسے جب ا بن ٹورنے پرالقاظ مسنے ۔ توا بن ٹورنے اس حد بہنے، کے سابقہ الفا ظروعنوان سے بطور خود يرنظرية فائم كرايا - كرحفور ملى التُدعِل وكم في صلح عديد بيرك موتعر برجوكفا رسع تترالُط ط كبس ان من كفادن كيم السي شرائط منوالبل بوسراسرز بادتي برمبني تعين اس سيعفر عمران الخطاب دخی الله عنه کواپ کی نبوت میں شک گزرار توا بن توسنے روایت بالمعنی کے پیش نظر مذکوره الفاظ کوروا بیت بمی درج کردیا۔ بران کی اجتمادی خطا رکے صمن میں آ باہے كبو كوحفرت عمران الخطاب يضى الترعنه نيرجب بار بالتصور مروركا ثنات على الأعليه والم سے یہ کہا۔کیاآب سیجے نبی نہیں۔ ج کیا ہم حق پرنہیں ج کیا کا فر باطل پرنہیں ج تواس اصلا سے ان کامقصد برتھا۔ کرجب صنوراً ب بھی سیتے ہمارادین بھی سپیا ورکفر باطل ہے۔ آ پھر باطل کی شراکط برہم برظام کوب کبول گئے۔ اور انہیں کیول قبول کرلیا ؟ دوسر سے لفظول میں ان نشرا کے طبح قبول کرنے کامطلب یہ ہوگا کہ ہم الجیضدل درضی التّدیمنہ) وعثیرہ کو والبس كرديل مكداس طرح حضرت عمران الخطاب رضى التابعندن ابني مذبرا بماني کے مینیٹ نظران شراکط کو قبول نہ کرنے کی تمنا کی۔اکرچہ برسب کچھوان کی جذرا بمانی كى ترجمانى كرد ما تقارىكين حرف اس بات بركر مي تصفور صلى التُدعِلِم وسلم سع باربار ا صرار کیا ۔ انہیں بطور تو و بہائے او بی با بے محل ا صراد نظراً یا۔ تواس پر نادم ہو کواس کے کفادہ کے طود پرانہول نے ال ووولت کا صرفہ کیا۔ دیگرعبا دانتہ سسے الٹیرکے حضولات کے کفارہ کی کوششش کی۔

التفعيلى جواب سية خلاصرير تكل كرتجم لحسن كاروى فيصرص حبر كوصفرت عربن الخطاب رضى الشرعنه كى ذات برلطورا عتراض والزام ذكركيا - وه دراصل حفرت ابن خطاب كى ايما تى مجبت كاظهار تفاءا ورر بإبركه انهبين حفور طي الشيبروسلم كى نبوت مين شك أكيا تفار توبيات بخاری شرایت اورمستدا ام احدون منبل می سرے سے مذکور ہی نہیں ۔ تفسیر طیری میں ا بن أوركے توالد سے بوذكر بوئى ۔ وہ روایت بالمعنی كے طور رہے۔اس معترض كى يہ جا بكستى تقی رکدروایت کے صل الفاظ یمی اک الفاظ کا اضافہ جوروایت بالمعنی کے طور بر نرکور<del>ہوگ</del>ے انہیں اس بھے کمعض معالط دینے کے لیے محل انتدلال بنا یا۔ اوراسینے اعتراض کو پختہ کرنے کی خرم کوششش کی را ودالیداس لیسے کیا گیا۔ کواسینے ول میں بھیچی عداویتِ فا روق انظم کی اگ كوهواكا يا جائے ۔ البخور كى اجنها و كالطى تقى - جسے حضرت بعرضى الله عنه كاعقبيدہ بيان كيا كبار الشرتعا لل تقبقت كي مجدعطا وفرا ميے۔

جواب فوم: صلح حد بربير وأفعه

مفتوتتى مرتبست كما التديله ولم بمعربندره سوصى بركام بربة منوره سيستعمره كى غرض سے ملے کرمدوانہ ہوئے جب سی نوں کا پر گروہ مقام حدیدیہ پر پہنچا۔ نوقر لیس محمد روک دیاراس وقت قراسینس مرکوا ورحضور صلی المند علیر از ایم کے ابین بیش نزارکا برسلی ہوئی۔ کفار میکے نے کچھ السی شار کل جی بیش کیں ۔جن کے مان لیتے ہی سرا سرزیا دتی تھی۔ مُثَلًا يرك الركوني بهادا سائقي كا فربهاري مرضى كے بنير حضورك إلى جل ما منے - تواب اس کی دالیسی سے یا بند ہوں گئے۔ اور اگرمسلانوں کا کوئی اَ دی ہما رہی طرمت آجائے۔

نوبهم أكسه والبرنهين كري كحداس وقت ايك مسلمان صحابي مضرت الوسندل رضى المنوعة بیر اول من جکوے ہو مے صورصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معشوں کے بل جلتے ہوئے عا خر ہموئے۔ اکب نے بموجب نشرا کطان کو واکب کفار کم کے سپر دکیا۔ بر کمینیت وبكه كرمسمان صحابه كرام كم كليج مَنه كوائے ككے۔ ال قسم كى نثر الكط كے نخر بركر نے سے بہلے بہل مفرت علی المرتف دنی الٹری رنے الکار کیارا ل کے بعد مضرت عمر بن الخطاب شے ایمانی جذب کے پیش نظر حضور ملی الله میلروسلم سے عرض کی۔ پارسول الله اکیا آب الله کے سيح نبى نهيں ـ كيا كفاد باكل يرنهيں ؟ حب يرسب بائيں ورست بيں ـ تو يوان شراكط كوقبول كيول كيا جائے ؟ يبسرى بات يہ جوئى -كبب تفراكط صلح كے جوكتين - توحفوثكى الله علىروسلم نے تمام صحا برکوام کوارشا د فرما یا- کا تھوا وراسینے اسپنے جانوروں کی قربا نیال دے ک احرام کھول دو۔اکپ کے اس ارث در برحضرت علی المرتفظے رضی السّین سمبت کوئی صحابی بھی فور تحیمیل کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس سے صور سلی اللہ علیہ وسلم کوصد مرجوا۔ اوراب، نے الملى دخى الشرعبها كے نبيم ميں بہنے كر فرايا - كرميرے حكم كىكسى نے بھى تعميل ندكى -كبونكمان مسلالول كردول مين مكركو فتح كرنے كا تقديد جذب سے يحضرن الم كى دخى الله عنهانے عرض کی۔ اِدسول الله اکب سب سے پہلے اپنے جانور کی قربانی کریں۔ اکب کی اتباع میں تمام مسلمان ابنی ابنی قربانباں ذبح کرلیں کے ۔ بھرالیساہی ہموا۔ بعدیم احوام کھول کر بمعہ محقوصى الدييرولم سيحى سلمان والبي مربنه منوره بلبط أسخير

یں اُسے حضرت عمر بن الخطاب کی نفیلت اورایمان کی بیٹی نظرائے گی۔اسی واقع میں مذکورہے ۔ کرحضرت عمر بن الخطاب نے حضورا مذکورہے ۔ کرحضرت عمر بن الخطاب نے حضور صلی اللہ علیہ تولم سے گزارش کی حضور ا کی اگپ نے کعبہ کا طواف وعمرہ کرنے کا علان نہیں فرما یا تھا۔ جماس براکیے ارتشا و

وبايا

عمرا می نے برخرور کہا تھا۔ اورانشاء اللہ ہم یہ وونوں بانیں اواکریں گے۔ سکین یں نے برنہیں کہاتھا۔ کراسی سال اس سفرمیں ہم طواحِت کعبدا ورعمرہ کے اقعال بجالائیں گے۔ ان الفاظ كانداز بين تبلاتات وكرما شككت منذا سلمت الخيك الفاظ مفرت عمرضی النَّدعنہ نے نہیں فرائے۔ بلکان کی طرف داوی نے اپنے ابنتہا د کے ذرایعہ منسوب كردسيئے۔ ترحضرت عرضی الشیعنه کوحضوصلی الشیع بروسلم کی نبوت میں شک ہوا۔ ا ورالبیا بونان کی ذات سے امکن تھی ہے۔ ہوا مرت پیرکفار کی زروستی نفرالط منوانے سے یہ دل برداست ترسے ہو گئے۔ اوراسی جذب کے تحت انہوں نے چند باہی کہد، والمرك والسى عذب كتحت حفرت على المرتفظ وضى المتوند في ان تراكظ كى تحربيس الكادكرديا- اوريهى جذيه كارفرما تفاكرتمام صحابركام نے فورى طور بإحرام كھولنے اورقر بانيال كرنے بن آوقف كيا- اگروچى نظرير مرنظر ركھاجا مے مصب كى بنا يرمغترض نے معفرت عمرض يرطعن كيارتو بهرانسي مى علىطى بكراس سع بھى بار ھە كرحفرت على المرتفك رضى التدعنه سعيھى مرزوبهوئي كرانهول تصفور صلى التدعيبه ولم كارتشاد فرمان كي باوج ومنتراكط معاموه تحرير كرنے سے انكاركرويا۔ بلكر تمام صحابہ كرام جواس وقت موجود تھے۔ وہ سے لجى احرام نر کھولنے کی وجہ سے اس اعتراض کو آنشا ندین سکتے ہیں۔ حبب حضرت علی المرتفط رضی اللّٰرونه کا تحریر سنصا لکارطعن کی وجدته بنا-بلکریران کے جذیرًا یمانی کی ترجمانی کونا سے ساور جس طرح تمام صحابہ کوام کا قربانیاں دسینے اوراحوام کھولنے سے توقف کرنا ہی وحطعن نهبنا توجير حضرت عمرضى الشدعة بركيول طعن كيا جاست واوكيول ندأك باتول كو آب کے جذبۂ ایمانی کی علامت قرار دیا جائے ۔ جوانہوں نے صفور ملی اللہ علیہ وسلم سے کہیں۔ ہم مذکورہ بالا بانوں کو کتب شیعریں دیکھتے ہیں ۔ توو ہاں بھی یم تودیمیں۔ لاسظ فراً میں

# ناسخ التواريخ: صلح مديبير كي بعض شرائط

اگرکس ہے اذن واجازۃ ولی خود بحضرت پنمیہ پیوست شودم جیندسلان باشداورا نپذیر ندر و بازفرستا و ندوم کس انرسلین ہے اجازت ولی خود نبزو قرایش شودا ولابازنز نشتہ وور بیاہ تحود نگاہ برلاند

دار ناسخ التواديخ محضرت دسول سلي الد عير وسلم جدنم براص ۱۹ وقا كع ساكن شم بهجرت مطبوع تهران طبع جديد) (۲- تفسير مجمع البيبان جدنم برد برونهم ص ۱۱۸ سورة فتح قصرفتح حد برير طبوع تهران طبع جديد)

ترجمه:

کفارم کی کا طرف سے میٹی کردہ شراکط میں سے ایک شرطریقی - کماگر

کونی شخص اپنے ولی کی اجازت اورا ذن کے بغیر صنور ملی الشرعلیہ وسلم کے

پاس اُ جا مے ۔ اگر چروہ سلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو صنور اسپنے پاس نہ

رکھیں کے ۔ بکر اُسید والیس کردیں کے ۔ اور جوشخص سلمانوں میں سے

اسپنے ولی کی اجازت وا ذن کے بغیر قرایش مکے کے پاس اُ بائے ۔ وہ ہو اُسید والیس نہیں کریں گے ۔ بلکم اُسے اپنی حقاظت و بنیا ہیں گھیں

# ناسخ التواريخ: عمر فاروق كى غيرت ايماني

عربیوں ایں بشنید باابو کرگفت آیا محدد سول خداست جگفت بی گفت مامسلمانیم جگفت اری رگفت فراش کافراند جگفت بنیں است رگفت چوا بارضائے قرابش ملح کیبم جا ابو برگفت راسے بھر اساکت باش ببیغیر بفرمان خدا کادکند عماز نزوا ابوکر کنارے گرفت و بحفرت رسول آ مدو با پنیم بر نیز بدیگونه احتجاج نمود پیغیم فرمود ۱۰ سے عمر امن دسول خدایم و قداسے مرا در دیبی کارفرو گذارداں گاہ عمانی ایشیمانی کرد و با تشغفا ریر داخت۔ ما در دیبی کارفرو گذارداں گاہ عمانی ایشیمانی کرد و با تشغفا ریر داخت۔ میل الشیملر والیم جدید اس عند ایس جدید)

توجمه

معزت عربا الخطاب دضى الشرعند نے جب کفار ملے کی طرف سے کچھ امتاس شراکط بہت ہوتے کھیں۔ اور صفور سلی الشرعید ولم کا نہیں السلیم کرتے پایا۔ توانہوں نے صفرت صدیق اکر رضی الشرعند سے کہا کی محداث مال الشریعی والم محداث الشریعی بھیر ہوئی الشرکے بیٹیر نہیں ؟ الو کر صدیق نے فرایا۔ ہاں ، فرود الشرکے بیٹیر ہیں ۔ صفرت عرفے بھرور یافت کیا کیا ہم ملائن ہیں الو کرنے فرایا۔ ہاں فرود ریخونا روق اعظم نے پوچھا کیا تولیش کا فرنہیں ہیں۔ الو کرنے فرایا۔ ہاں الیسے ہی ہے۔ بھر عربے کھے۔ کا فرنہیں ہیں۔ الو کرنے فرایا۔ ہاں الیسے ہی ہے۔ بھر عربے کھے۔ کا فرنہیں ہیں۔ الو کرنے فرایا۔ ہاں الیسے ہی ہے۔ بھر عربے کھے۔ کا فرنہیں ہیں ورست ہے۔ تربیر ہم کا دار کون افارش میں۔ المواج المالی کیوں ہوں ؟ صفرت صدیق اکروضی الشرعنہ نے فرایا یو ایم المواج المالی کیوں ہوں ؟ صفرت صدیق اکروضی الشرعنہ نے فرایا یو المواج المالی کیوں ہوں ؟ صفرت صدیق اکروضی الشرعنہ نے فرایا یو المواج المالی کیوں ہوں ؟ صفرت صدیق اکروضی الشرعنہ نے فرایا یو المواج المالی کیوں ہوں ؟ صفرت صدیق اکروضی الشرعنہ نے فرایا یو المالی کیوں ہوں ؟ صفرت صدیق اکروضی الشرعنہ نے فرایا یو المواج کی کا در کونہیں کا در کا کھور کے خواج کے خواج کونہیں کا در کا حدالی کونہیں کیا کہ کونہیں کیا کہ کونہیں کا در کا حدالی کونی کیا کونہیں کا در کا حدالی کونہیں کا در کا حدالی کی کونہیں کونہیں کونہیں کی کونہیں کونہیں کونہیں کے در کونہیں کا در کونہیں کی کونہیں کونہیں کونہیں کونہیں کونہیں کی کونہیں کی کونہیں کونہیں کونہیں کونہیں کی کونہیں کونہیں کونہیں کونہیں کی کونہیں کونہیں کونہیں کونہیں کونہیں کی کونہیں کونہیں کونہیں کی کونہیں کون

رہو۔اللہ کا بیغمبر تودیخونہیں بکدائیے رہاکے فران کے مطابی کام کرنا
ہے ۔ یوس کر حضرت عمر ضی اللہ عنہ سے ابو کر صداتی رضی اللہ عنہ سے
کن رہ کر دیا۔ اور سید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا ہ یں عاضر ہوئے۔
اور یہاں بھی آپ کے ساتھ اسی تسم کی تفتاکو کی بچا ابو کر صداتی سے کرچکے تھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارتشا و فرایا۔ اسے عمرا بم اللہ کا دسول ہوں۔
اور اللہ دی کی مجھے سی کام میں بھی ڈاموش نرکے گا۔ یس کر حضرت عمرضی اللہ عنہ
ایسے دویہ دیو ہیں ہی ہوئے۔ اور استعفار میں مگ گئے۔

ناسخ التواريخ: عمرفاروق كامتعام توبه

عرگوید که بکفارت این جراُت وجهارت ، نمازدروزه وتصدق فرا وان گزاشتم -

دا- ناسخ التواريخ جل<u>رما</u>ص ۲۲۲، و تا گع سال شستنم هجرت مطبوعر تهران لمين جديد)

ترجمه

سعزت عربی الخطاب رضی الله عنه فرات بی - کری نے جوسلے صدیمیر کے موقع پر بڑھ کر بائیں کرنے کی جسارت و حراکت کی - ان کے کفارے کے لیے می نے بہت سی نمازیں اور دوزے (نفلی) رکھے۔ اور بہت سامال صد قدیمی ویا۔ ن سخ التواريخ وغيرت ايماني مي حضرت على كاسكم رسول سيانكار

بسيدا لله الرحض الوحب وسهل كفت والشمن ركن تدائم كيست بنولسيس ووبسهدك اللهدم والبينا نيحدرهم جامليت الرست اصحاب رضا تميدا وندر بيغيم فرمود بينال بنوكسيس وكبس على بنوستنت دوليسم لحة الله مؤا بعدازاك فموو بنويس وهدذ اماقضى عليب خعد دسول الله على بنوشت سهيل گفت -اكرما بريي كلما قرار دانتيتم شما را از زيارت كعيد منع بحرويم- بنوليس محدان عبدالتد بغير فرمودرده والله اتق لسوسسول الله مان كد تسمونى و ياعلى فرمود محوكن كلررسول الترواومحدان عبدالتر بنوليس- على كفت سوكند بخدائي كهم كردهمت دسالت تومخ تكنم، بيغمركناب والبستدوكلم رسول والمحوكروو بجاست أل ابن عبدالله فونثت اذبعفى اعا ويت متنفادا ست كه بغير بدست فو موشت (ا - 'ما سخ التواريخ جدر ملاص ٢١٧ وقاكح ساك ششم بجرت مطبوء تهران

(۲- روضنة الصفا مجلر ملاص ۳۷۵ وكرا يوال فاتم الاثبريا ديسطبومه نولكشور طبع تديم)

توجمه :

بسم السّرالرحمٰن الرحيم بينيان تركها - ضاكن تسم! من دورحمن » كونهين عائنا وه كون سبع - بسسك الده و كمور عبيا كريوا في رسم علي اراي م

و صحابه کوام نے اس کولیند نه کیا حضور کی الله علیہ دسلم نے فرایا - حلواسی طرح كه دور سوحفرت على المرتف رضى الدعنه تع بسدك الدهد وكهايس ك بيرضور في قرايا - كرهـ ذام أقضى عليه همد دسول الله والمور حضرت على في المحدويا سبيل في كمار الراس كلم كامم اقرادكوت وتميس كعبدى زيادت سيمنع وكرستف مخدرسول الشركى بيائ محمدان عبدالله لکھوچضوں الدعيرولم نے فرمايا - خدا كي سم الين الله كارول بهول - الرَّيةِ تم مجھے بھٹلاؤ۔ پھر حفرت علی المرتفظے کوفر ہایا۔ دورسول اللّٰد،، ك الفاظ مظا كر محد بن عبد الله لكه دو-حفرت على المرتضف في عرض كيا- فعل كتسم! أب كاصفت رسالت من بركزنه ين مثارًل كالصفوسلى المعليظم نے کا غذ لیا ۔ اورلفظ دورسول اللہ، مطاکردو ابن عبداللہ، تخریر کرویا ۔ بعق احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے۔ کھفور طی السّرعلروسلم نے اپنے وستِ افدس سے بالفاظ کر برکیے تھے۔

### ناسخ التواريخ:

پول کتاب صلح بهاست دفت را او کم و عموال حمّن بن موت و معد بن ابی و قامق والو بهیده بن الجراح و محد بن سلم دراک نامه گابی خولیش لاگاشتر وا زطرف مشرکین مولطب بن عبدالعزی (۴) و کمرزین عمق و چندرتن و کمرخط نها و زر ر درا بن وقت تبدیه خزاعه و دم تقد بغیرو بنی مکر در مقد قرایش دراکه زیر انگاه بغیر فرمود به شرال بکری خود المحرکنید و سربسترید (۵) پسیکس اجابت این فرمان مکر و روسه فریت رسول فعدا این محم دا محلی کرد و کس بفری فتارنشد دسول خدا بخیر ما مهم در دفت و از اصحاب شرکایت کرد و ام سلم عرف کود یادسول انشدایشان دامعندوردارجدایشال دل برقع مکی نها ده بودند به اکنول بیشیل مرام مراجعت کننددا) و درصلی نامه نیز کار برار دوستے کا فرال دفتراست -اگرخواهی انتهر بیرول شوو با سیکیس نن کمی ولیشتن سر بتراش و شتران بهرسی دا قربانی فرائی -مرد مال بچرل این بنیند ناچادمت ابعت کردند -

(۱-ناسخ التواکیخ جلدمیاً صغیفرم ۲۲۲ وفالع ساکشششم چچرت مطبوعتهران چمع جدید) (۲-دوخت الصفارجلدمالصفی نمبره ۳۲۹ فکراسحال خاتم الانبیار مطبوع نونکشور طبع قدیم)

تزجمه

جسب سلح نامر کی تحریر محل ہوگئی۔ توسعزت ابو کر، عر، عبدالرحمٰن بن عوت
سعد بن ابی و قاص ، ابو عبیدہ بن الجوائ اور محد ن سلم نے اپنی گوا ہی تحریر کی
اور مشرکوں کی طرف سے تولیط ب بن عبدالعزی ، کرز بن عفص اور جند دیگر
اور مشرکوں کی طرف سے تولیط ب بن عبدالعزی ، کرز بن عفص اور جند دیگر
اور میوں نے اپنے نام تحریر کیے ۔ اس وقت قبیل خوائی تھنوں کی اللہ علیہ وسلم
کی طرف اور تبدیلہ بنی کم قراریش کی طرف ہولیے ۔ پیر تعنوں کی اللہ علیہ وسلم
نے فرایا ۔ اپنے اپنی کم قراریش کی طرف ہولیے ۔ پیر تعنوں کی اللہ علیہ وسلم
نے فرایا ۔ اپنے اپنی ممل نہ کیا۔ ہمن مرتبرا پ نے بہی فرایا ۔ پیر بھی کسی نے
نما نا محصور کی اللہ علی وسلم ام ملم رضی اللہ عنہا عرض گزاد ہم کی کے
اور صی بہ کے عدم تعمیل کی شرکا بیت کی مصورت ام سلم رضی اللہ عنہا عرض گزاد ہم کی میں اللہ عنہا عرض گزاد ہم کی میں اللہ عنہا عرض گزاد ہم کی میں مددور جا ہے ۔ کیون کھا نہوں نے تو فرق مکم پرنظریں جا
یا دسول اللہ داکپ انہیں معذور جا ہئے ۔ کیون کھا نہوں نے تو فرق مکم پرنظریں جا

رکھی تھیں ۔ا وداب اسپنے مقصد کے حصول کے بغیروالیں جادہے ہیں۔اُدھ ملے نامہ بی سے اُدھ ملے نامہ بی سنٹ واکٹ بھی البی تحریر ہوئیں ۔ ہوکفار ومٹرکین کے حق میں جاتی ہیں۔ لہذا ایک کیجئے ۔ کو نیچے کا سے کفست کی نہیجئے گا۔ ایک کیجئے ۔ کو نیچے کا دائی سے کفست کی نہیجئے گا۔ این امرا نورمون کھینے ہے ۔ا ورقر یا نی کے اونٹول کو ذریح کیجئے ہے جا در اور یا نی کے اونٹول کو ذریح کیجئے ہے جا در اور یا نی کے اونٹول کو ذریح کیجئے ہے دا در اور ایس کے ۔ اور ایس کے ۔ تو لاچا دائی کی متنا بعت کریں گے۔

# ناسخ التواريخ : مديسيم عمرفارون كي تايين نبي ريم كويت أيي

مسلما نان ازایی شرط تکفتی گرفتند یه کمچونه مسلمان نے دابکافران باز فرستیم ؟ وعمرین الخطاب گفت میاد در تقدیم کر الخطاب گفت میاد الد حکج نه بری شرط رضا دی ؟ بستی فرمود و گفت میرکد از ایش از باز فرستا دیم خدا و نعرش فرج میخشا پیروم رکد از مارو شرک بخرواند و بنز دیک کافران دود باا و حایست نداریم و دا و با کافران منز وار ترست میرخوای کرد و طواف خوای کافران کرزیادت کعیرخوای کرد و طواف خوای گذاشت -

(۱- ناسخ التواريخ جلدملاص ۲۲۱ وّوالُّع ساک شستهم بجرنت سدمطبوعه تهران ، لمع جدید)

(۲- روضة الصفا دجلدمراص ۲۹ ۳، وكما حال فاتم الانبرا د مطبوع نونکشور طبح تعدیم)

وجمه

مسلمان اس ٹروستے رنجیرہ ہوئے۔ کہ ہم اکئے ہوئے مسلمان کوچران

کفاد کے پاس کیول والیس کریں گے جا ورغربن الخطاب رضی الند عنہ

نے عرض کیا ۔ پارسول الند اکب اس تشرط برکیو تکر راضی ہو گئے ہے حضور
صلی الند علیہ وسلم نے بہتم فرایا ۔ اور فرایا ۔ کر تیخف ان کی طرف سے ہمارے
پاس سلمان بن کرائے گا۔ اور ہم اس کو والیس لوطا ویں گے۔ اللہ تن الی اس کی
بہتری اور خوشی کا سامان بیدا فرا و سے گا۔ اور تیخف ہم میں سے لکل کو اور منہ موٹر کران کفار کی طرف پیلا جا تا ہے۔ ہمیں الیسے خص کی کوئی فرودت نہیں ہے
موٹر کران کفار کی طرف پیلا جا تا ہے۔ ہمیں الیسے خص کی کوئی فرودت نہیں ہے
الیشاخص انہی کے ساتھ بہتر ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تم غم خرکرہ کمیر کی زیارت بھی ہموگی اور طرف میں برگ

نفيير عنهج الصادين:

فرمو و کمن گفتم کدامسال این صورت عقی شود گفتم زفرمود کومنقریب و دمکتر خوابیم رفت من کرده و تقصیر بجا آ وروه گفتم حسد قت یا دست ل الله مه دارست گفتی وازین نوبرکردم و بشیریمان گشتم به

(تَفْسِيمَنِيج الصادقين مِلدِثُ ص ٣٨١ سورَة فَتَح بإره ٢٧- أكبيت لقديض الله عن الموشيك الخ)

زجه:

صفوصلی الشعیلہ وسلم نے صفرت عمر بن الخطاب رضی الشرعنہ سے پر جھیا۔ کہ کرکیا بی سفے یہ کا مسلم تعامل کے دلینی عمرہ اور طواف کعبہ اسمحقن ہوگا۔ بی (عمر بن الخطاب) نے عرض کیا ۔ اُپ نے الیانہیں فرایا تھا۔ تو اُپ نے درمونڈے اور اُپ نے درمونڈے اور اُپ نے درمونڈے ہوئے اور

باوں کو چیوٹا کئے ہوں گے۔ میں تے کہا ریادسول اللہ اکٹے ہول کے میں نے کہا ۔ اور انتہائی تدامت محسوس کرر ہا ہوں ۔ میں اپنے الفاظ سے تو برکرتا ہوں ۔ اور انتہائی تدامت محسوس کرر ہا ہوں ۔

### مذکوره حوالہ جات سے درج ذیل امور ثابت ہوئے۔

ا - صلح حدیدید کی نشراکط پرتمام موجود صحابر کرام کوصد مرجواسین میں حفرت علی المرتبط رضی الٹدی خیمی تنصر کرمیز کوان شراکط میں بظام کف رکا فائدہ نظراکہ اِ تھا۔ لیکن مقیقت حاا حفرات صحابرکرام پرخفی تنمی جس میں مسلانوں کا فائدہ تھا۔

۷ - ان شرا گط کے ظاہر کو دیکھ کو صفرت عمر بن الخطاب رصنی اللہ عنہ نے صفور ملی الله طاقط سے چپند کرار شاست کیس سکین جب سے صنور ملی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب با صواب عطافرہ با ، توفور الول اسٹھے - صدد نت یا دیسول اللہ ۔ آپ سیتے ہیں ۔ اور کھیے ہی مغالطہ لگا تھا۔ میں نادم ہول ۔ اور تو ہرکز نا ہول ۔

۱ - حفرت علی المرتفظ وضی الندع نه نے ول بر واشتر ہونے کی وج سے لفظ اس لول الله کا محتصور علی الله کا محتصور علی الله کا محتصور علی الله کا محتصور علی الله علیہ وظیم سے محتم کے با وجو دمحوکر سنے سسے انگار کرویا ہے تھا ہے ۔ علیہ وظیم سنے واللہ کا محتم پر کہا گیا ۔ علیہ وظیم سنے واللہ کا محتم پر کہا گیا ۔ علیہ وظیم سنے واللہ کا محتم کے اس مقام کے دورا بن عبد اللہ کا محتم پر کہا گیا ۔ علیہ وظیم کے دورا بن عبد اللہ کا محتم پر کہا گیا ۔ علیہ وظیم کے دورا بن عبد اللہ کا محتم پر کہا گیا ۔ معتم میں کہا گیا ۔ معتم میں کہا ہے دورا بن عبد اللہ کا محتم کے دورا بن عبد اللہ کا کہا ہے دورا بن عبد اللہ کی کہا ہے دورا بن عبد اللہ کا کہا ہے دورا بن عبد اللہ کی کہا ہے دورا بن عبد اللہ کا کہا ہے دورا بن عبد اللہ کی کہا ہے دورا بن کہا ہے دورا بن عبد اللہ کی کہا ہے دورا بن عبد اللہ کی کہا ہے دورا بن کے دورا ہے دور

ہ ۔ صلح نامہ کی بھیل کے بعدج سے صور صلی النّدعِلِہ وَلم نے موجود تمام صحابر کرام کو وّ یا فی کھ جانور ذریح کرنے اور سرمونڈ سے کا کہا۔ تو پر لیٹیا ٹی کی وجہ سے کسی نے بھی اس بھم کی تعبیل زکی ۔

۵ - صلح نامری تکمیل کے بعث سانول کی طرف سے مصرت ابو کرصد اِق عمرین الخطاب العبی پیونیرہ نے گواہی ثبت فرمائی۔ ہ ۔ حضور ملی اللہ عیروسلم نے عربی الخطاب کے سوالات پر ناراضگی کا اظہار فرقرا یا۔ باللّسِلّی در مرایا۔ باللّسِلّ دیتے ہوئے فرطیا- انشاء الله دہرت جلد ہم کعیر کی زیادت بھی کریں گے۔ اور طواف بھی بحالا کمیں گے۔

، ۔ حضرت عمر بن الخطاب سنے اپنی اس معطی کے کفارے کے طور پرنما ویں بڑھیں۔ دونے دکھے۔ اورصد قدخیرات بھی کیا۔

### لمحفكرييا:

مذكوره اموركي روشني مين تجمالحسن كراروى كے اعتراض كو دليين - كراس ميں كها ل كم تقيقت ہے۔ کراروی نے مفرت فاروق اعظم فنی النّد عنر کی ذات برکیجیرا چھالا ہے۔ لِقول معترض اگر حفرت عمر صنى الندعة كوحضور ملى الشدعليه يولم كى نبوت ميں شك بيرا كيا تھا۔ تو بھيرضور ملى الشيطير وسلم ك كهيف يرانهول ف بطور كواه معابده بروتتخط كيس كروييك ؟ دوسرايدك اكروتتي ومن كواس كى ولبل بنايا جاسطے - توصفرت على المرتصفے رضى السُّر يحد سنے كھى تحرير سنسے انكاد كرويا تھا۔ اور تمام صحابركام سنه فربانى وسينعه ودمركاحلق يأتقفي كرسنه سسعه انكادكرويا تحاسان تمام حفزات ربيجى والاعن واروبهو تاسب مرف حفرت عرضى الشرعنه بمى كيول موروطين لطبري-محضور سروركاكنات صلى الته عليه والم كاحفرت عمركى بأت سكن كرمبسم الأويدار فنادكه أنشا رالنديم بهست جلد ج اور عره كويل كے -اور كيور صفرت عمرضي الشَّدعِنه كانا دم بهوناا ورحفور صلى الشَّعْلِية وحم كى صداقت كابر لا اقرار كرنا براموراس طرف واضح انشاره كرتے بيں كر مفرت عمر بن الخطاب رضی النوعزے برسب کچھ جذر مزایمانی کے شخت کیا۔اسی بیے دو ابن حدیثیعی ،، نے اپنی تعینیت تشرح ابن صريد مي اس واقعه كو لى فى الاسرلوب فى لا معرك تحت ورج كيار حبى كامطلب برب رك حفرت عمر بن الخطاب دحتی الٹروزی کے اظہاراوراس پرانتھامنت کی فاطرسی الممست کونے والے کی

پرواہ تک نہیں کرتے تھے۔ اگر ہوا تعطن کے نمن میں آتا۔ توابن حدیداس کی طرف ضروراٹ ار کرتا۔ تشرح ابن حدید عبلہ ملاص ۱۰۹ پروا تعر مذکورہے۔

جواب سوم : عديبيري بي بيناب عرض كيا اعلان حبنت

منبح الصاوقين مي ندكورسے۔

صلح عدیدیہ کے واقعہ میں بربات کھی تابت ہے۔ کر صفور کی الدولیہ وہم نے حفرت عثمان غذی کو کم بھیجا یہ تاکہ ورسین مرکز سے ہما رہے عمرہ کے متعلق گفتگو کریں۔ حضرت عثما کو قرابش مرکز نے ہمار صوبے تہیں طوا و سکی کھی جا ارت ہے محضوت عثما کے قرابش مرکز نے ہمار مرکز نے ہمار سے پہلے میں طوا و سکو بھی کہ دول ۔ بالا شرکف اور کہ نے ہمار تند کو لیا ۔ بالا شرکف اور کہ نے ہمار کے بارے میں حضورت میں اللہ علیہ والم کو افراہ دیر پینچی ۔ کرعشمان کو شہرید کر و یا گیا ہے اس افراہ برا کہ ہے۔ اور مرنے کی برواہ ذکریں کے ۔ اللہ تو مال موقعہ برسمورہ نتی لیا برا بدل بیں گے ۔ اللہ تو مال موقعہ برسمورہ نتی لیا برا بدل بیا کہ ۔ اللہ تو مال فراہ کی برواہ ذکریں کے ۔ اللہ تو مال موقعہ برسمورہ نتی لیا برا بدل برائی ہے۔ اللہ تو مال فراہ کی برواہ ذکریں کے ۔ اللہ تو مال موقعہ برسمورہ نتی لیا بدائی نیا نواہ فرائی ۔

لقدرض الله عن المؤسنين اذبياً يعونك الغ

ترجماء:

النّدلِقِينَّا اُنْ مُوْمَنِين سے داختی ہے۔ یہ ہول نے ایک درخدن کے بیعیے
اسے مجبوب اُپ کے دست اُ قدس پر بعیت گ۔
النّد کوان کے دلول کے ارادول کا بخوبی علم ہے۔ سواک پر اللّہ سنے سکینہ نازل فرالگا
اوران کواس بیعت پر ٹنا بت قدم رکھا ۔ اور فتح نیم رکی ٹوٹنٹے ری دسی ۔ اس کے بعد سرکھا
دو عالم صلی اللّہ عِلِيہ وسلم نے ان صی ایرکام کو فرایا۔ اسے بعیت کرتے والو! تم رو شے نیٹل ایشندول سے افضل ہو۔ اور تم بی سے کوئی کھی دوز خی نہیں ۔

### منج الصادقين:

وهم اصحاب بعیت کردند براً بیم طلقاً الگریزنجویند تا ان کوشند شوند یا نتح نمانی و حضرت فرمود کرانسند البسوه خدید اهدل الا رض بشما امروز بهترین ال زین اید - واز جا برم ولبیت کرسول صلی الته علیم وسلم فرمود کریک کس بروزخ نرودا تراک مومنال کردرز بردرخت نفره بعیت کردند وای بعیت را بعیت ال ضوال تام نها دید.

(مُنج العدا وَقَين طِدِيكِمِ ٢٤٥ بِإِره ٢٤٠ زيراً برنت لمقد درخى الله عن المؤتير الخ مطبوع ايران طبع جديد)

نرجمه

تمام صحابہ کوام سنے صفور ملی الشرعابہ وہم کے دستِ آقد س بریعیت کی۔ اور عہد کیا۔ کہم ہرگزنہ ہما گئیں گے۔ یا ترشیدہ ہو جا کہیں گے۔ یا تو شہیدہ ہو جا کہیں گے۔ یا تو شہیدہ ہو جا کہیں گے۔ ورشے زمین پر بچوے گی۔ اور صفور میل الشرعابہ وظام الشرعابہ واللہ میں مائے گا۔ این نا تی نہیں در کھتے سے موری ہے کہ در مول الشر میلہ والم نے فرایا۔ ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جا سے گا۔ جنہوں سے در ترمیت خرا کے نیچے مبرے ہاتھ بریعیت کی سے داس بعیت کو میں میں اس میں میں ہوئی ہیں۔ کو میں میں اس موری ہے۔ اس بعیت کی سے داس بعیت کی سے داس بعیت کی میں اس موری ہیں۔ کو میں میں اس موری ہیں۔

لمحرفكري،

منتح الصا دقين كى مُركوره بالاعبارت بم حيند بأيس بطورخاص ساحضة أتى بين -

ا - بیت رضوان کے نٹر کام بی سے سی ایک نے بھی را فِر فرار اختیا رزئی - اسی بیے الاتعالی نے بود فیا شا بھ ہو، کے الفاظ سے ان کی نابت قدی کو بیان فرایا 
ا بہ بود کو اس بعیت بی صفرت بحرین الخطاب رضی الشرعة بھی نشا کل تھے یہ سی طرح اس بی فند کری سیمی صی ابہ بچے مومن اور دو زخ سے بری تھے ۔ اسی طرح حضرت بحر کے پیالا میں کوئی شک وشید نہیں کیا جا سکتا ۔ ور ندان کے بارسے میں صفور میں الشرطیر تیلم کا یہ فرالا میں کوئی شک وشید نہیں کیا جا ساکتا ۔ ور ندان کے بارسے میں صفور میں الشرطیر تیلم کا یہ فرالا کے اس بیعیت میں موجود صحابہ اس وقت اپنا نانی نہیں رکھتے اور قطبی صنی ہیں ، خلاف ابرا

ان حالہ جات اور واقعات سے معلوم ہوا۔ کو صفرت عمر بن الخطاب رضی المنظم من المنظم من المنظم ال

الله تعامل محض كى توفيق عطاء فرائع

جواب چهادم:

خرکورهن میں سیھڑت عمرین الخطاب رضی النّدیمتہ کی طرف مُسوب جمارہ ماشککت منذ اسلمت اللّح اگر لِفرض محال ان کاجماری تسلیم کرلیا جائے۔ تو پیر بھی یہ موجب طعن جما بنتا کیوئے خوشید کتب اس کی گاہ ہیں - کر صفرت عمران الخطاب رضی الشرعذا پنی گفتگو پرنا دم ہوئے اور تا شب ہی ۔ اوراس لغزش کے کفارہ میں تو ہدکی - صدقات وضیارت کیے - و گریمبادات سے
الشدکوراضی کرنے کی گوشش کی ۔ اور صفوتہ می مرتبت سی الشریطر سے بھی ان پر گرفت نہ فرائی میلر
ان کی ہاتوں پر میسم فرایا ۔ اور ستی وی - توجیب صفور سی الشریطر سولم نے ان کی تو بشطور کر لی ۔ ان کالجور
گواہ صلح نا مر پر کہ تخط کرنے کی اجازت عمل مرفرائی ۔ انہیں تمام شرکا ہیمیت ووز رضے سے نجاب
یافتہ فرایا ۔ اور وقت کے لائل فی مسلمان قرار دیا ۔ توکیا اس کے بعد بھی مذکورہ مجلر کی بنا پر ال پر
نفاق کا الزام لگایا جا سکت ہے ۔ ؟

اگر قرقی ناداعگی وجرافاق قراردی جائے۔ توالیسی ناداخگی بعیت رضوان کے تمام ننر کابسے
ہوئی۔ جبکہ انہوں نے قربانیاں کرنے سے انکا رکردیا۔ اورام سلمرکے بال حضور صلی التُدطیو سلم
نے اس کا ظہار بھی قربایا۔ ان نشر کار میں حضرت علی المرتفظے رضی التُدعِنہ بھی تنفے۔ تو بھیرکسی کو بھی ،
نقاق سے بری نہیں کیا جا سکتا۔ اوراگر بری ہیں۔ اورواقعی ہیں توصفرت عمر رضی التُدعِنہ سمیت سمیمی بری ہیں۔

اوراگرکی نتیجہ بربڑھ ہائے۔ کہ جو بھر آپ نا لائن ہو گئے تھے۔ اس بیے آپ کی نا لائمگی کی جو معانی وجہ سے مضرت بحرض اللہ عند وہن سے نکل گئے۔ اور صفوت علی المرتفظے رضی اللہ عند نے الوجہ ل تہمیں ہوگئی۔ آو ورضوت علی المرتفظے رضی اللہ عند نے الوجہ ل کی مربئی سے نکاح کا الادہ کیلاور ان کی زوج حضرت فاطمۃ الامرارضی اللہ عند منا نا راض ہو کر صفور ملی اللہ علیہ والم کے باس تشریعت عقد اور نا راضگی کا اظہار فرایا۔ اور اسی نا راضگی کے عالم میں آپ مزبر چلوہ کے اس الاور سے پرسخت عقد اور نا راضگی کے مالم میں آپ مزبر چلوہ فرا ہوئے۔ اور اسی نا راضگی کے مالم میں آپ مزبر چلوہ فرا ہوئے۔ اور فرا یا۔ اور اسی نا راضگی کے مالم میں آپ میں ہوسکتیں۔ اس واقعہ کا نذکرہ معتبر کرتنے بشیعہ میں موجود ہے۔ مشال امالی شیخ صدوتی۔ بحار الا نوار۔ اور اسی والو الوجون وعزہ۔

توہم ایسے دریافت گرسکتے ہیں۔ کرکیا حضور کی الشرطیہ وہم کی ناوافیگی تا دم انتر قائم دی۔ اوراس کی معافی ندہ ہوئی۔ اوراس کی معافی ندہ ہوئی۔ اوراس کی معافی ندہ ہوئی۔ اوراس کی معافی دسے وی گئی۔ اوراس طیرو کئی۔ اوراس طیرو کئی اوراس کی معافی دسے وی گئی۔ اوراس طیرو کئی اوراس کی معافی دسے وی گئی۔ اوراس سے ایمان واسلام ہیں کوئی فرق زی لیٹا یہ کی وجہ ہے۔ کر حضرت عمرین الخطاب رضی الٹوئی اس واقعہ کے بعد صفور ہم ویرائی نام میزیو ہیں۔ اور ہی وجہ ہے۔ کر حضرت عمرین الخطاب رضی الٹوئی کے ہمائی میں اللہ علیہ وجہ سے۔ کر حضرت عمرین الخطاب رضی الٹوئی کے مقافل سے معافل اللہ علیہ وجہ ہے۔ کر حضرت عمرین الخطاب رضی الٹوئی کے مقافل میں اللہ علیہ وجہ ہے۔ کر حضرت عمرین الخطاب رضی الٹوئی کے مقافل میں اللہ علیہ وجہ ہے۔ کر حضرت عمرین الخطاب رضی الٹوئی میں مقافل کے بعد حضرت علی المرتبط وضی الٹرعیہ نے اپنی بھی سیدہ ام کلنوم عقافل کے بعد حضرت علی المرتبط وضی الٹرعیہ نے اپنی بھی سیدہ ام کلنوم عقافل وسے دی سے کہ کا تقافی کا دور مرسی جلد میں کہ کے۔

ا ورحزت عمرضی الندعنر کے کا ل الابمان ہونے کی برولیل کیا کم ہے۔ کرجب محفزت عمر کا آنتا لا ہو تاہیے۔ نوحفرت علی المر تحفظے دخی النّہ عنہ نے ان کے بعنا ذسے کے قریب کھڑے ہوک یہ دعا ما بنگتے ہیں ۔

## حضرت على كاكر دارغمب ربر رشك

ما احد احب الى ان القى الله بصحبيف تح من هذا المسجيّر

(معانی الاخبارصفی تمبر۱۲ مصطبوعه تهران طبع جدید)

ترجمه:

مجھ سب سے زیادہ لیسندیہ ہے۔ کرجی میں الٹرتعا لی کے حضور جاوں۔ تومیرے القول میں اس کفن لیش ربینی عمران الحفای) کا ،

نامراعمال جو-

اس سے صاف قائم کر حضرت علی المرتف رضی الله عنه بھی حضرت عمرضی الله عنه کو پکا اور کا ن مون سمحقت تقصے دورزکسی منافق کے نامرُ اعمال کو دافقیں سے کراللہ کے معقود جانے کی کون تمناکر تاہدے اللہ تعالیٰ المرتبط میں اللہ عنہ کی بھرت بطبی تو ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوایت عطا کرسے ۔ اور کر تاہدے لیکن جن کے بخت اور مقدر ہی سطر سرگھے ہموں ۔ ان پر قراک کی حقانیت کیا افر کرسے گی ۔

#### وبالله التسوقيق

## جواب پنجم، تنگ دور بروجانے برطعن بمیں رہتا

ہم گرست ترسطوری سخریر کرھے ہیں۔ کو اللّٰہ حسا شککت کے الفا ظرحفرت عمر شکے ۔ جاری تماسیم بہیں ہیں۔ بلا داوی سنے اجتماعیت اللّ کی طرف نمسوب کر دیئے ۔ جاری تماسیم کرلیتے ہیں۔ کریا الفاظ حفرت عمر کے نقے ۔ اوران سے نابت بھی ہوگیا۔ کہ آئیس صفور کی اللّٰ ہوگی علیہ واللّٰ ہوگی علیہ واللّٰ ہوگی علیہ واللّٰ ہوگی علیہ واللّٰ ہوگی اللّٰ ہوگی میں بھی ہوگیا۔ ان پرزیان فعن دراز کرنااودان پرنفاق و کفر کے فتو سے جواناکون سا محقل مندی کا نبوت ہے۔ بہتری ایک توان الفاظ کی نسبت میں بھی لیتین نہیں۔ ہم تہمیں ایک موالیت محقل مندی کا نبوت کے دیتے ہیں جس میں خراوی کا جہاد زنسبت میں نشک اورالفاظ الیے دوایت الله الله کے دوایت کے الفاظ کے دوایت کے الفاظ کو کہ جہاد بہتری ساس دوایت کے الفاظ کو کہ جہاد بہتری ساس دوایت کے الفاظ کو کہ کے الفاظ کو کہ کھوٹے کہ ایک کے دوایت کے الفاظ کو کہ کھوٹے کہ نہیں ۔ اس دوایت کے الفاظ کو کہ کھوٹے کے الموالی کے دوایت کے الفاظ کو کہ کھوٹے کہ کھوٹے کے دوایت کے الفاظ کو کہ کھوٹے کے دوایت کے الفاظ کو کہ کھوٹے کہ کھوٹے کو کہ کھوٹے کے دوایت کے الفاظ کو کھوٹے کے دوایت کے الفاظ کو کھوٹے کہ کھوٹے کو کھوٹے کے دوایت کے الفاظ کو کھوٹے کے دوایت کے الفاظ کے دوایت کے الفاظ کو کھوٹے کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کے دوایت کے دوائن کو کھوٹے کی کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کے دوایت کے دوائن کو کھوٹے کے دوائن کو کھوٹے کی کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کی کھوٹے کو کھوٹے کے دوائن کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کے دوائن کو کھوٹے کو کھوٹے کو کھوٹے کے دوائن کو کھوٹے کو کھوٹے کے دوائن کے دوائن کو کھوٹے کے دوائن کو کھوٹے کو کھوٹے کے دوائن کو کھوٹے کے دوائن کے دوائن کو کھوٹے کو کھوٹے کے دوائن کو کھوٹے کو کھوٹے کے دوائن کو کھوٹے کو کھوٹ

فروع كافي:

عَنْ حِمْرَانَ قَالَ ٱبُوْعَبُدِ اللَّهِ عَلَبْهِ السَّلَامُ

وَ وُكِنَ هُوُّ لَا ءِ عِنْدَهُ وَسُوءُ حَالِي الشِّيْبَةِ عِنْدَ هُمُ فَقَالَ إِنِّي سِرُتُ مَعَ إَبِي جَعْفَىٰالْمَنُصُوْرِ وَهُوَ فِي مَرُكِيهِ وَ هُتَوَ عَلَىٰ فَنُوسٍ قَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمِيُلُ وَمَنَ خَلْيَهِ تَعَيُّلُ قُ آنَاعَلَى حِمَارِ إلى جَانِبِهِ . . . . . فَكَمَتُنَا رَجَعُتُ إِلَىٰ مَـ ثُنِ لِيُ آتَا فِي بَعُصُ مَوَ الْهِنَا فَقَالَ جَعَلْتُ فِنَدَاكَ وَ اللهِ لَعَنَدُ رَ ٱلْبُتُكَ فِيْ مَنْ كُبِ آبِيْ جَعْفَرَ وَ آنُتُ عَكَىٰ حِمَارِ وَ هُوَعَالَىٰ قَرْسٍ وَقَدُ الشُّرُونَ عَلَيْكَ يُكِلَّمُكَ كَانَّكَ تَحْتَهُ فَقُلْتُ جَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي هٰذَا حُبَيْحَةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْق وَمِنَاحِبُ هَٰذَا الْأَمْسِ الَّذِي بُقْتَذَاى بِهِ وَ هٰذَ ١١ لُلْخَرُ تَعِيْمُلُ بِالْجَوْدِ وَتَقَتُلُ ٱوْلَادَ الْاَنْبِيَا ۚ وَ يَسُفِكُ الدِّمَاءَ فِي الْاَرْضِ بِمَا لَا يُحِيثُ اللَّهُ وَهُوَ فِي مَرْكَبِ وَ اَنْتَ عَلَىٰ حِمَارِ فَكَدَخَلَئِي مِنْ ذَٰلِكَ شَكُّ حَتَّى خِعَنُّ عَلَىٰ دِيُنِي وَ نَعَشِينَ فَقَالَ فَقُلُتُ لَوْ رَآيْتَ مَنْ كَانَ حَوْلِيْ بَيْنَ يَدُيَّ فَوَالِي خَلُفِيْ وَعَنُ يَيمِينِيُ وَعَنُ شِمَالِيُ مِنَ الْمَلَّذِكَةِ لَا حُتَقَرْ سَبَةً قَ الْحُتَقَرِّتَ مَا هُوَ فِيهِ فَقَالَ الْمُأْنَ

سَكَنَ قَلْبِي -

(دوخرکانی جلدے ص ۱۳۷- ۳۷ ستذکره صریت الی عبدالله عیدالسلام می المتصور طبع جدید تبران-) روضه کانی عبدسط ص ۱۹ لجیع قدیم)

زجمه:

حمران كهتاب - كرجب الام مجعفر صادق كرياس ان كينشيول كأنذكره كياكيار اوران کی بدحالی کاؤکر ہوا۔ توانہوں نے قرما یا۔ کرایک تریمی الوجفر منصور کے ساتھ جار ہا تھا۔وہ کھوڑے برسوار نقا۔ اوراس کے اکے تیجھے تھی کھڑسوار تقىلىنى يى كدھے پرسوار دايك طون تھا۔ كيرجب بي اينے گھر والبن أيا مومير عيا جنف والول مين سعالك أيارا وركبف لكارين أب برقربان! فدا كاتسم من في أب كوابر عفر كسوارون من د كجها رأب لره پرسوار تھے۔ اور البر مفرگھوڑے پرسوار تھا۔ اور وہ آب سے بند ہو کوآپ سے کفتکوکر تا یول نظراً نا تھا۔ کراپ اس کے اتحت میں۔ یہ دیکھ کریس نے ول مي كهاران مي يه (امام حيفر) زين برالتُدكي جبت عداورصاحب الامر سے رکولگ اس کی اقتراکر تے ہیں۔ اوروہ دوسرا دا برجفز افالمخف سے۔ نبی كى اولادكونس كرنے والا ورزين مي توزيزى كرنے واللہ سے فعدا كوفطعًا، بسندليمي نهيل ولكن وه كلودك يراوراك كره ير-تواس واقعه كود كي كرمجه السائنك يطاريهال كك كمجعابني فاست اوراسيف دين كاخوف لاحق بوكي توبيش كرام يحبفرن اس سے فرمايا -الكرنوميركروونوان ميں فرشتول كوديك بالارتوالو يعفراولاس كانتاا فانظاظه بالطاكو بالكل فقيم عضارجب المع مصوت نے یہ فرما یا۔ تو وہ محب کہ تا ہے۔ کہ بن نے کہا۔ اب میرادل سکون پذریہ وگیا۔ (اور ڈنسک جاتا رہا)۔

حضوات اجب ال پخته شک کرنے والے محبِ امام عفرکا شک دکودی گیا اولاں
کے شک بنا پکس نے اس کو ہرا نہسب کہا ۔ مالا تحاس میں یہ بات بالکل واضی ہے
کوشک والاجماخ و شکام کا پناہے کسی نے اس کی طون منسوب ہمیں کیا۔ توجب تہا رہے تہدی کے فتواے دلکا نے کہ وجہ سے اس کا ایمان قائم دیا۔ توکید وجہ ہے ۔ کہ صفرت عمر بن الخطاب رضی الشرعنہ کی طوت منسوب کیا گیا شک جو بعدی میں دفع ہو گیا ۔ ان پرفتو ی کف تی جا رہی کیا جا رہے ۔ فدا کا خوف کروعظیم الم تربت صحابی کو بدنام کرنے کی نا پاک جسارت کرنے سے مار ہاہے ۔ فدا کا خوف کروعظیم الم تربت صحابی کو بدنام کرنے کی نا پاک جسارت کرنے سے مہیں مثر م نہیں اُتی ۔ ان جوا بات سے صاف عیا آئی کہ صفرت عمر بن الخطاب دھنی الشرعنہ کی ذات اس طعن سے کوسول و و دہے ۔

رفاعتبروايا اولح الابصاب

()

# طعن جبارم

(حضرت) عمر درضی الله عنه) نے سیدہ فاطمته الزمرار شی الله عنه

كي المربر دروازه كراكران كاحمل ضائع كرديا ،-

تجم السن کراروی نے بوجودہ ستارے ،،اورغلام سین تحیقی نے درہم مسموم میں صفرت عمرضی السنون کی السنون کی السنون کی استور کا معرضی السنون کی دائل وافعل المشہر ستانی السنون کی دائل دائل میں کا تعلق کی دائل معین کی دونوں کو کو کہ کتب اہل سنت ایس کا محالہ بھی دیا جعین کی دونوں کرنے کی دونوں کی دون

برحوده کستاک ار

محضرت عمراً گ اور کوٹیاں سے کوکٹے۔ اور کہا گھرسے نگوور نہم اگ لگادیں گے۔ یہ کن کرفا طمروروازہ کے قریب اکیس آور فرمایا کواس گھری دیسول کے نواستے نیبی ہجی موجود ہیں۔ کہا ہموتے در سجنے۔ رسادیخ طبری۔ الامامت والبیاست اس کے بدولا بشوروغل ہوتارہا۔ اور علی کو گھرسے با ہز لکا لئے کامطالبہ ہوتارہا۔ گرطی فرائسے۔ نو فاطمہ دو گرکر دروازہ کے فرائس کا دی گئی ہے۔ نو فاطمہ دو گرکر دروازہ کے قریب آئیں۔ اور فرایا۔ ادر سے میر سے باپ کافن بھی میلانہ ہونے یا یا۔ کریٹم کیا کر اسے ہم میشن کر فاطمہ کے اور دروازہ گرا دیا گیا ہے۔ س کے باعث مصوم کے تسلم برضرب گی۔ اور فاطم کے لیطن میں مسن نامی برخ تہدید ہوگیا۔ درکتاب الملل وائنحل شہرستانی۔ طبع مصرص کا اسلام معین کا گھتے ہیں۔ کہ بلان مرض فاطمہ ازجہ ال رحلت فرمود۔ فاطم اسی ضرب عمرسے رصات کرکئیں۔

لاحظه بومعارج النبوّه رکن چارباب عن ۳ ص ۲۲) (پچروه نشارسے تصنیعت کراروی شیعی ص ۱۰۰ – ۱۰۱ مطبوعہ لاہور)

#### سهمسود:

عمر کے طلم سے سبتہ ہوا، عمر کے طلم سے سبدہ زمرا کے بیٹ کم کا بجیر بھی تہمید ہوا، عرکے طلم سے سیدہ زمرا کے بچے کا گرنا، عمر کا بنی اشم کو دھمکی دنیا، سبتہ ہ زہراکی انصالہ سے زیاد، سبتہ نہراکا وصیت کرناکہ ان میں سے کوئی بھی میر سے جنا زہے میں حاخر نہ ہو۔ روشن دلیل ہے۔ اس بات کی کرمضرت زہرارنج وغم میں اس دنیا سے وفات پاگئیں اس ثبوت لا حظہ ہمو۔

(اہل سنت کی معتبرگتاب الملل والنحل جلد ماص ۹۵- ذکرالنظامید مؤلف محد بن عبدالکریم نثهرستاتی مطبوعة فاہرہ طبعے جدید)

(سم سمرم فی جواب لکاح ام کانو تربصینیت غلام بین تنبی ص ۷ سار مطبوعه لا ایران

نوعمه:

نظام کہتا ہے۔ کر دوزِ بعیت نبی کی بیٹی فاظم زم اکتفیکم پریم نے ورّہ ارائٹی کہ سیدہ کا بہتر ہم سیدہ کا بہتر ہم ان کھرکو بعدان لوگوں سیدہ کا بہتر ہم بیل دواور گھریں سوائے علی، فاظم اور سن وسیدں کے اور کوئی نہ تقا۔
کوئی نہ تقا۔

جواب اقله:

كتاب الملل والنحل كامصنت الحاد وزند قرسط توث تفارا وراسماً بي شيع نفار

اورِ ذکر شدہ طعن وہ نتہو رطعن سبے رجوم شیعہ کی زبان پرجاری ہے۔ اوراس کے فرایس سے ماوراس کے فرایس میں میں اللہ عزرکو (معا ذاللہ) ظالم اور فیمن اللہ بہت ثنا بت کرنے کی نایا کیسات

کی جاتی ہے۔ غلام بین نجفی نے اس طعن میں رنگ بھرنے کی خاطرکتاب الملل والنجل کا حوالہ ویا ہے۔ اُسیٹے اس کتا ب کی اہمیّت اور فدرومنزلت خوداس کے مشتّف کے جالات کی روُشنی میں مور کریں ۔ ناکداس کے حوالہ کے فابلِ اعتبار ہمونے یا نرہونے کا فیصلہ ہموجائے۔

### لسان الميرّاك،

مُحَمِّدُ بَنُ عَبُدِالُكُرِثِيرِ بْنِ ٱحْمَدَ ٱبْنُ الْفَنَتُحِ الشُّكَهُ رسُمًّا فِي صَاحِبُ كِتَنَابِ الْهِيكُلِ وَالنِّحَلِ تَعَقَّهُ عَلَىٰ ٱحْمَدَ الْجَوَانِيُ وَآخَذَ الْكُلَامَ عَنْ آبِيْ نَصْرِ بُنِ الْقُشَكِيرِي حَالَ ابْنُ السَّمْعَا فِي وَرَدَ بَغُدُادَ وَ آكَامُرَ بِهَا تُلَاثُ سِنِيْنَ وَكَانَ يَعِظُهَا وَلَهُ قُبُولُ عِنْدَ الْعُوَامِ وَمِيَّا لُنُّهُ عَنْ مُتَّوْلِيهِ فَقَتَالَ سَنَهُ عُ ذَيْتُع وَ سَبْعِيْنَ وَٱرْبَعِ مِاكَةٍ وَمَاتَ سَنَةً خَمَانٍ وَآرُبَعِيْنَ وَخَمْسِ مِا خَيْرٍ قَالَ ابْنُ السَّمُعَانِيُ فِيْ مُعْجَرِمِ شُمْيُوخِ مِ كَانَ مُتَّهَمَّا بِالْمَيْدِ إِلَى آهُٰدِ الْبِدْعِ يَعْنِي الْإسْمَاعِيْلِيَّةَ وَالدَّعْوَةَ لِلْيَصِهِمَ لِصَلَا لَا يَتِهِمُ وَ حَتَالَ الْحُوَ ارِزْمِيُ صَاحِبُ الْكَافِئُ لَوْلَا تَتُحْلِيْطُهُ فِي الْإِعْشِقَادِوَمَيْلُهُ إِلَىٰ اَهُٰلِ الزُّنْيِغِ وَ الْإِلْحُادِ لَكَانَ هُوَ

الْإِحَامَ فِي الْإِسْكَامِرِ.

دلسان المينزان تعنيعت ابن حجوسقلا في جاره ص ١٩٧ ٢ حروث الميم طبوع برورت لميع جديدا

ترجمه:

کتاب المل والنحل کے صفت محد ان عبد الریم بن اجمد الد افتح تنبرت اتی نے احمد الجوائی سے علم کلام بیکھا ابن اسمعانی نے اور الونسر بن القشیری سے علم کلام بیکھا ابن اسمعانی نے کہا ۔ کرمصنف بزا بغدا د میں آیا۔ اور مین سال بہاں رہدو عظر کرنے میں عوام میں بڑامقبول تھا۔ میں نے اس کی پیوکش کے بارے میں پوچھا۔ تو کہا۔ چارسوا ناسی ہجری میں بیدا ہوا اور پا پنے سواڑ تالیس میں وفات پائی ۔ ابن السمعانی نے اسپے مشاکئے کی دو عیم بین کہا۔ ریصنف ایک شیعی بائی ۔ ابن السمعانی نے اسپے مشاکئے کی دو جسے مہم تھا ۔ اور الن کے گراہ کی عقائد میں خطاط طط کی دو و سے دیا گراس کے عقائد میں خطاط طط کی دو و سے دیا گراس کے عقائد میں خطاط طط نہوتا۔ اور میل افران کی کا کہن ہے ۔ کراگراس کے عقائد میں خطاط ط

### طِفًا تُ تُأْفِعِيمُ الْكِرْمِي:

فِى تَادِيْتِ شِيْتِكَ الذَّهُ مِنْ النَّ السَّمُعَانِيْ أَكُر النَّ السَّمُعَانِيْ أَكُر النَّ السَّمُعَانِيْ أَكُر النَّ كَانَ مُثَلَّهُ عَا بِالْمَيْثِ إِلَى الْهُ لِ الْمُعَدِّدِ النَّعُونَ الْمُلْسَمَا عِيْدِلِيَّةَ وَالدَّعُونَ الْمُلْعُدُونَ النَّكُ عَلَى النَّعُمُ وَالنَّهُ قَالَ النَّامِ مُواللَّهُ عَلَى النَّامِ مُواللَّهُ عَلَى النَّامِ مُواللَّهُ عَلَى النَّامِ مُواللَّهُ عَلَى النَّامِ مُواللَّهُ مُلْكَامِ فَي إِلْمُ لُمُحَادِق الْمَيْدِلِ فِي الْمُؤْلِمُ النَّكُومِ النَّهُ مُنْتَهَ فَي إِلْمُ لُهُ النَّكُومِ النَّهُ مُنْتَهَ فَي إِلْمُ لُهُ عَلَى النَّامِ مُنْ النَّهُ مُنْتَهُ مُنْتَهُ مُنْتَهُ فَي إِلْمُ لُهُ عَلَيْهِ الْمُنْتُلِلُ الْمُعَادِق الْمَيْدُلِ

رِالَيهُ فِي هُ عَالِمَ نِي النَّنَّكَ يَبْعِ . وطِقات شافتيه الكِرِي جزول بِعِ هِ الْعَالِثِ شَافِيتِهِ الكِرِي جزول بِعِ هِ الْعِلْ

رجه:

ہمارسے شیخ امام الذہبی کی تاریخ میں مذکورہے۔ کواپن اسمعانی تے اس کے بارے بن وکرکیار برفراسماعیلیدی طرف میلان کی وجرسے تہم تھالان كيعقائدكى دورت اوران كيب الاقال كاليدكى وجس برنام تفارا ورا بن معا فی نے اپنی کتاب و جمیر، میں کہا رکر ہر ہے دینی بے دینوں کی طرف میلان کی وجرسے بدنام نضا۔ اور کھاسٹید تھا۔ مذكوره بالاحوال جاست سعه واضح بهوا كمصاحب الملل وانتحل محدون عبدالكريم بمرستاني فيحتح العقيدة اورينيتمسلمان نرتها بيدون اورزندل بمون كعلاه فتيعيب كالمونا ماً ل تھا ۔لہنداغلام بین تحقیٰ کا برکہنا کو در کتا ہے الملل وابنحل سنبوں کی معتبر کتاب ہے،سام علطا درلغوسے سالحادا ورزند قرکی تویت سے اس کلسفی ہونا تو نابت ہوسکتا ہے لیکن رسول التُصلى التُدعليه وسلم كاسيا يكامتنع بمونان بسب بنيس بوسكنا - بيى وجريه يال ك متعلی مشہورہے۔ کہ وہ اسینے وعظ ومینی کے دولان الشاولاس کے رسول کریم صلی الدعلیہ والم ذكرنهيس كرتا نقارا ورمساكل شرعيه سع كتراتا عقار شهرستاني كي تعلق ان خيالات كاليلي بهرا نہیں بکدا بال شیع کے ایک نظیم تبدیشن عیاس قبی نے بھی ایسا ہی تذکرہ کیا ہے۔

### الكنى والالقاب:

حموی در عجم البلدان در کی این مرو بدین لفظ گفتهٔ است را گرفلط او در تقییده مسیش بالحا د نبود او با پدکه پیشخوالود ولبسیاری متشک که در تشکفت بودیم . اذا ینک با وفرنسل و کمال عقل خود میگوش کننزیمیز سے که اصلے ندارووا مرسے را برگزیند کہ ازعقل وفقل ولیلے ندارو بنا ه خدا از خذلان و حربان از تولایمان و این بیست گر برائے روگروائی اواز تورشریبت و پرواختن او بظامات فلسفرومیان باگفتگوها و بررسیبه ابودوا و در تورت ندایم ب فلاسفرود فاع ازاک با مبالغ می کرد و آن در میند جلسروع ظاؤهنورواشتم و و درا نها نرا زضا می گفت و نر ازبول خلاصلے آنڈ علیہ واکروسلم و نر جواب ازمساکل شرعیرو تعدادا نا تراست بحال ا و خلاصلے آنڈ علیہ واکروسلم و نر جواب ازمساکل شرعیرو تعدادا نا تراست بحال ا و

#### الكنى والانقاب جلدية ص ١٩٣٧)

ترجمه:

حومی نے معجم البلان ہیں اس (شہرستانی) کے تعلق یالفاظ کھے ہیں۔
وواگراش قص کے عقیدہ میں گرط بڑا ور ہے دینی کی طون اس کارجمان نہ ہوتا۔ تو
اس کو بیشیوائے مسلما نان ہو نا جاہیے تھا۔ اور بہت مرتبرالیسا ہوا۔ کہا س
معالا بیں جبران رہ جائے۔ کہا س قد رفضل و کمال کے ہوستے ہوئے الک نے
البیسے مقائد کی طوف کیونکر میدلان کر لیا۔ کہتن کی کو کی اصلبت نہیں ۔ اورالیسے
البیسے مقائد کی طوف کیونکر میدلان کر لیا۔ کہتن کی کو کی اصلبت نہیں ملتی۔ ایمان
دائشہ برجل بڑا ہے سی کا عقل و نقل کے اعتبار سے کوئی ولیل نہیں ملتی۔ ایمان
کے نور سے محرومی اور ذکت برالٹ کی پناہ۔ برسب کچھاس لیے ہوا۔ کہاس
نے شریعیت کے نور سے روگر دانی گی۔ اورفلسفیا نا ندھیروں میں جا بڑا ۔
ہماد سے درمیان گفت کو بھی ہوئی۔ اورولیسے بھی تعلقات تھے نیخف
ہماد سے درمیان گفت کو بھی ہوئی۔ اورولیسے بھی تعلقات تھے نیخف
فاسفر کے خرم ب برکیے گئے اعتراضات کا بڑھ می طور کر گولی دیا گڑا تا

پیندمیسول ا و داس گی پیندمجالس وعظیمی نثر کیب ہوا ہوں۔ ان مجالس بیس نزتو اس نے کوئی خدا و ندقد وس کی بات کی۔ اوراس کے دسول حلی الله علیہ وسلم کا تذکرہ کیں۔ اور نہمی تشرعی مسائل کا جواب دیا۔ الله تعالیے ہی اس کی حالت بخوبی جا نتا ہے۔ تشعیال کی اُخری تاریخوں بیں مشکھے بیں فوت ہوا۔

معارج النبوت كامقام اوراس كيسواله كي تقيفت \_

نے کم ان کواروی شیعی نے طعن مذکود کو نما برن کرنے کے لیے و معاد جا النوزہ الکا حوالہ ذکر کیا۔ اس سلسلہ میں اولیں گزارش ہے۔ کواس کتاب کا مصنعت طامعین کا تفقی محض ایک واعظ تھا۔ اوراس نے نہ کورکت ب بس جو کچھ کھیا۔ وہ واعظا نہ دنگ میں ہے۔ اسی لیے اس نے اس کچھ جمع کر دیا ہے۔ امام اہل سنست الشاہ احمد ضافاں بریادی علیا لرحمۃ نے اس کے بارے میں کسی ساکل کے جواب میں فرما یا۔ علیا لرحمۃ نے اس کے بارے میں کسی ساکل کے جواب میں فرما یا۔

ودکو و ایک واعظ تفااس کی کنالول میں رطئب و بابس سب کچھ ہے۔ ،، اسکا میں اللہ استخصص کی تحریرا ہل سنّت لهذالیسے واعظ کو محقق سُنی نہیں کہا جاسکتا ۔ اور نہ ہی ایلسے نصص کی تحریرا ہل سنّت کے عقائد کی ترجما نی کرسکتی ہیں۔ اور دو سری گزارش برکہ الامعین کا تنفی کی کتاب سسے بجہ حوالہ بہسینٹس کیا گیا ہے۔ اس کے نقل کو تے ہیں نجم الحسن کا روی نے فریب و سینے کی گوشش کی ہے ۔ عیادت ملاحظ ہو۔

معارج النبوة:

گویند دراک ذفاف سعد بی معا ذگرسفندست فرشا دولیفے ازانصا دسیند صاح برنچ اکورد ندوطعا معوسی فاطمروشی الشرعِنها آل بودو ذکرا وصاحت اگ ستوده خصال زیاده ازاک است که در پمختصر نمکورگرد دومتول دافتالیمنها حق تعالى چندفرز ندا زا ميرامؤمنين على رضى التّدعندارزاني دا تشت تخست حسن و حبين وزبنب وام كلثوم ورقيرمحسن كرسقط شدو بدال مرض رضى الشرعنها از بهال دحلت نمود-

(معارة النبوة تعينيت لاعين كاتشفي دكن بيهادم باب ساص المطبوع كمر

بیان کرتے ہیں ۔ کو حضرت سیدہ فاطمرضی الشیعنما کی تنب عروسی کے وقت حضرت سعدين معا ذرضى المترعن نے ایک کری ان کے ہا کھیجی۔اورانصابہ مدينه بن سيعف في بندسير جاول عا خرفدمت كيد يحفرت فاتون جنت رضی الشرعنها کی نشادی کا کھانا انہی استبیار کا تھا۔ سبترہ رضی الشرعنها کے اوصاف اورخوبيال اس قدر بي - كاس مختصر كتاب بي ان كانذكره ما مكن ہے مصرت بتول کے ال مصرت علی المرتفلے رضی اللہ عند کے بجند بتھے پیدا ہوئے رجن کے نام یہ ہی حس حسین وزینب ام کلتوم اور زفید ایک بجے محسن امی دوران حمل ساقط ہو گئے۔الیتی مرت حمل پوری ہونے سے بيهاى بيلا او كوت الوكتے يا بيلائى موده موسے تھے اور حفرت خاتون جنت اسی بیماری میں اللہ کی پیاری ہوگئیں ۔

لمحرفكرين:

معارع النبوة کی فارسی عبارت اوراس کار دو ترجمه آپ حضرات نے الاحظر کیا۔ کیااس میں اس فرضی واقعہ کرجس کو بیان کر کے تجم اس کرادوی نے طعن کی بنیاد دکھی۔ كالبين الله يترب إحضرت عمرت إلى لكائي سيده قاطمه إمر يحلف كلين توان كودهكا دیاگیا - ان پرددوازه گرام اور پیط بی موجود بچرساقط ہوگیا - ان باتوں بی سے سی ایک کا بھی مذکورہ توالد میں تبویت ووجود نظرا تاہے ؟ است بوط برط سے جھوط اور بہتان لگائے والا وه فخر العل رہ جتہ الاسلام ، الی جمولا نامولوی ، کہلا تاہیے نہیں بلکو دنیا مے شیعیت لے انہی عظیم سیاہ کا دنیا میں براست بہر منصب عطا یکے ۔ آخرالیا کیوں نہ ہو جن کے زب کی جہنے التی توجواس میں پوطولی دکھتا ہو گا۔ وہ الن کے علما رکا فخرا وران کے دو اسلام ، کی دوجہ ، اوران کے تواسلام ، کی دوجہ ، اوران کو اور کیا ہوگا ؟ اسمان کے سنا دے دبخوج کی جھے سنا وارنی موادی کے مواسلام ، کی دوجہ کی جھے سنا موصوف کے محمول اور ہی خواہ شیطان پر دیا ہے اور کیا ہوگا ؟ اسمان کے سنا دے دبخوج کی جھے سنا موصوف کے محمول اور ہی خواہ سنیطان پر دیا ہے مواسلام میں بنا سے ۔ اور بی تو امام موصوف کے محمول حادث ہی ہوئے ۔ دائین حصارت عمر پر ؟ فداحت بین بنا ئے ۔ اور بی قبول کرنے کی ہمت عطا فرہا ہے ۔ دائین

رفاعتبروايااولح الابصاب

### جواب دوم:

# ووالملل والنحل، كى مذكورعبارت بن ايك شيطان

صفت آدی کاعقیده سب ان کبیا گیا ندکه تاریخی وا قعیر

فلام بن بنی سے المل والنمل کی تھوڑی سی اپنے طلب کی عبادت کھ کو میں کا نبوت ہم بیا ثابت کونے کی کوششن کی ہے ۔ اگر نی فلام ، ممل عبادت تقل کرنا آو فد کو طعن کا نبوت ہم بیا پرکسکتا ۔ اِس دو فلام ' نے اپنے اور پر پڑنے والے دو تجم ، ، کی طرح انتہا کی کمرو فریب اور چا بک جستی سے کام لیا ۔ ور پڑھی فقت بہ ہے ۔ کہ شہر سانی موصووت نے معتبر او کے مختلف فرقول کے مقالمہ کی بحث کرتے ہوئے ایک فرقد دو نظامیہ ، ، کا ذکر کیا ۔ اوراس کے تقالم میں سے ددگیاں ہوال عقیدہ ، ، ذکر کرتے ہمو نے عبارت نہ کورہ کھی۔ محمل عبارت درے ذیل ہے ۔

الملل وأحل: -

رالحادي عِشَر) مَيُلَهُ إِلَى الرِّفْضِ وَوَقِيْعَدُهُ فِي كِبَارِ الصَّحَا بَهْ قَالَ آوَّ لاَ لاَ إِمَا لَمَةَ إِلاَّ بِالنَّكِشِ وَ التَّعْيِيْنِ ظَا هِرًا مَكْشُوفَا وَحَنَّدُ نَصَّ النَّبِيُّ صَرَّتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى عَلِيٍّ كَثُومَ اللَّهُ وَجُهَهُ فِي مَوَاضِعَ وَ

ٱخْلَهُوَهُ إِظْهَارًا لَّهُ يُشْتَبِهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ إِلَّا اَنَّ عُمَرَكَتَ مَ ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِئ تَوَلَّى بَيْعَةَ إَبِىٰ بَكُرِ يَوْمَ السَّيْقِيْفَةِ وَإِنْسِيَهُ إِلَى السَّلَقِ يَـوْمَر الْمُدَيْبِيّةِ فِي سُوَّ اللهِ عَنِ الرَّسُوْلِ عَكَيْلِهِ السَّلَا مُرحِيْنَ فَالَ آلَسُنَاعَكَى الْحَقِّقُ ٱلَبْسُوُاعَلَى الْبُ اطِيلِ قَالَ نَعَرُفَالَ عُمُمُوفَالِعَ لَعُمْ الْمُدُّنْيَةَ فِيْ دِيْنِينَا قَالَ هٰذَا شَكُّ فِي الدِّيْنِ وَوِجُدَ اثُّ خَرَجَ فِي النَّفُسِ مِـمًّا قَطَىءَحَكُمَ وَزَادَ فِي الْعَيَرِيَّةِ خَفَنَالَ إِنَّ عُمَّرَ ضَرَبَ بَطْنَ فَاطِمَةً عَكَيْبِهَا السَّلَامُ يَوُمَ الْمَسْعَاةِ حَسَنَّى ٱلْقَتَتِ الْمُحْسَنَ مِنْ بَطْنِهَا وَكَانَ يَصِيبُحُ آخُرِفُوا الدَّا رَبِمَنُ فِيهُا وَحَاكَانَ فِي السَّارِ عَكُرُّ عَلِيِّ وَ خَاطِمَةً وَالْحَسَنِ وَالْحُسَانِي ر (الملل والنحل جزءاول ص ٤ مطبوع طبع حجازي قامره وزير بحث فرقه نظاميه)

ترجمه:

(ابرابیم بن الستیارانظام بوفرقد نظامیدگا با فی ہے۔ اس کے عقائد میں سے
گیا دہواں عقیدہ) اس کا دھجان رافقیدل کی طرف تھا۔ اور بزرگ صحابہ کرام
کے بارسے میں تبرّا بازتھا۔ اس نے اول یہ کہا۔ کراامت کے لینے ص اور
تعبین طروری ہے۔ جس میں کوئی لوسٹ یدگی نہیں ہونی چاہئے حضور
صلی النّاعلیہ ولم نے حضرت علی المرتضلے رضی النّدعنہ کی امامت کا بہّت سے

مقابات پرواضح ذکرفرایا۔ وراسے اس قدرظا ہرفرادیا۔ کرجماعت صحابر من سے اسوائے حضرت عرفتی اللہ عندکسی کواشتباہ نرتھا۔ بھی عربن الخطاب سے بوکھنزت الوبکر صدلی رضی اللہ عند کی بیعت کا ٹھیکر دار بنا بیب ثقیقہ یم گفت کو ہوں تھی۔

اسی (ا برابسیم ایساد مغنزلی ) نے مفرت عمرضی الترعنه کی طرف مقام مدیدیت کے واقعہ پردوشک ،، کی تسیت کی ریواس وقت ہوا عب حضرت عمر رضی السّرعنه نے صفور ملی السّرعلم والله مسعد دریافت کیا سکیا ہم تق برنہیں ، کیاوہ يعنى كفارمكر باطل يرتهين ومحضوط في الترعير والم في ارتشا وفرايا-كيول تبين السيمة الماسي - بير معفرت عرف مرايا - أوجم بيركيول وينوى فتراكط ك تحت ابنے دین کو تھوڑے جارہے ہیں۔ نظام کتناہے۔ کر حفزت عمر رضی الله عنه کا برکہنا دو دین میں ٹنگ اور وجلان میں سنتی ہے ریج حفور صلی الشّعلیہ وسلم کے فیصل اور قضا کے خمن میں ان کے دل سے نکلا ، ، نظام عقنرلى في ببت مسع محمولون اورتهتول مي ايك جموط اوتهمت يرهى لكائي كردو حفرت عمر ضى التدعنة في سعيت صديق كم موقعد رحفرت فاتون جنت كي طري خرب لكائي سب كا وجرسدان كيديك مي موجود محسن امی بچر کی بعر جلا جلا کرکمدرہے تھے۔اس کھر کو بمعداس کے مكينول كے جكا دو- حالانكراس وقت اس كھر بم حضرت على ، فاطمہ مسن اورسين رضى الله عنهم بمى تقے -

## ابرامبيم السبيار معتنرلي تثبيطان تفار (نعمت الأجزائر تثبعي)

#### ا نوارنعما نبير :-

وَمِنْهُ عُوالِنِّظَامِيَّهُ اصْحَابُ إِبْرَاهِ يُهَ مِنَ السِّيَادِ النِّظَامِ وَهُوَمِنَ الشَّيْطِيْنِ الْقَدَّ دِيَّةِ طَالَعَ كُنُبُ الْفَكَ سِفَةِ وَخَلَطَ كَلَا مَهُ مُربِكَلاً مِرَالُمُ تَزَلَةِ . (افرادنعا نِه جلدوم ص ١٢٨ في بيان الغزق واديا نها -مطبوعة تبريز طبع جديد)

رجمه:

ان معتنز التنبعة فرقول ميں سے ايک فرقر نظاميہ ہے يجا براہيم بن السار المتعنق کے بيرو کارئيں۔ تيخص فدر کينے يطانوں ميں سے ايک

1-9

تفاراس نے فلاسقہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ۔ اوران کے کلام کومغتر لے کلام بن خلط لط کردیا۔

### نظام متنزلى سشيعه عفائد كالبحى حامل تصا

او پرسطور بن آپ پڑھ کے بیں۔ کو نظام معتنہ کی بزرگ صحابہ کوام کی شان میں بر آبادی
کیا کڑا تھا بعنی حضرت الو برصد لی رضی الشرعنہ بحضرت عمر بن الخطاب رضی الشرعنہ اور صحاب میں میں بر آبادی
میٹمان عنی رضی الشرعنہ کی ذات پر الزام تواشی کو نا اس کا شغار تھا۔ اسی الزام تواشی کا ایک نمو نہ
پر کہ حضرت عمرضی الشرعنہ کو ایمان کا کمزور باکہ شک کرنے والاکہا۔ دو سرا بمور پر کہ صفرت گوئی اون بر میں برکہ حضرت عمر کا ن کو گئے نے والا اور انہیں زدو کوب کرنے والا ویوج کہا ان الزامات کے برکان کو گئے تیا۔ کہ ولایت دو منصوص کن اللہ ، ہموتی ہے۔ اس کا پر عقیدہ اور اس کے باقدیدہ اور اس کے مقیدہ اور اس کے مقیدہ اور اس کی برخی برکہ کے مقیدہ اور اس کی برکہ تھی میں افراد کور ہے سوالہ لا اصطراب و

### انوارنعمانيد:

وَ مِنْهَا اَنَّهُ مُ مَالُوا إِلَى وُجُوْبِ النَّيْسِ عَلَى الْإِمَا مِر وَتُبُوْتِ النَّيْسِ مِنَ النَّيِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكِنَّ كُتَمَةً عُمُلُ.

(انوارنعمائيرجلدعظى ٢٢٩ نذكره نور في بيان الفرق ميطبوعة نبريز طبع جديد)

توجمه:

فرقرنظ ميرك عقائد يم سعدايك يرجعد ابنول في استاس طرف رجان

کیا ہے۔ کہ اہم کی امامت پرنص کام ہونا واجب ہے۔ اوراس بات کا بطوری ذکر ہے۔ کہ دسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے صفرت علی کرم النڈ و بہر کے لیے امامت منصوص فرمادی تھتی لیکین اس کو صفرت عمرضی الٹرعند نے بھیپا سمے رکھا۔

الحال در

گزشتہ اوران میں ہم دوا مست ، اکے بارسے بن النہ ہے کا عقیدہ و کر کر بھے ہیں۔ ان کے بال پرسٹ و افتیدہ و کر کر بھے ہیں۔ اور صفرات صی برکوام کے صفور جوان کی مود مستحریر ہیں ہیں۔ وہ بھی ایپ کے سامنے ہیں میں جار دیکر عضا گر نظام مشتر کی ان دونوں ہیں ان کا ساتھی ہے۔ اور بھائی بند ہے ہے جیوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دو دھومن الشیاط کہ اس سے ایک پھی ذکر کیا۔ کر صفرت فاطمۃ الا میں اللہ عنہا کے گھرکواک دکا نا اوران کے شکم مریفر ہے ، ادکو بچہ کراناسی نظام کا افرار ہے دوانوا زفتما نیر ، انے اس کو بہت بڑا جھوٹے کہا۔ اور نجفی نے اسی جھوٹے کو اہل سنت کا عقیدہ ذکر کرکے مضرت عمرضی الشرعۃ بڑعن لگانے کی کوششش کی۔ اگروہ بڑا امتحری اور کھا۔ اور خفی نے اسی جھوٹے کو اہل سنت کی عقیدہ ذکر کرکے مضرت عمرضی الشرعۃ بڑعن لگانے کی کوششش کی۔ اگروہ بڑا امتحری اور کھا ہے لیے بر تول رہا ہی ہی۔ بھی ہی اسی پر طا

و صاحب انوادنعانیه، سنداسی قدر برتنیطان کاایک او تقیده بیان کیا - کوفیا امامت کے لیے وجوبِنص کامتنقد تھا -اب ذرا بینز پریا تھ درکھ کر (نہیں بلکہ ما دکا تبلہ اس شیطان کے تقیدہ کے ساتھ کس کاعقیدہ ملتا قبلتا ہے ۔ ج صاحت بات ہے کہ اس شیطان، بے دین اور بیتی نے جوعقا نمروضع کیے ۔ انہی کی بنا پریوان القاب کا نظرا۔ وریڈا دی تترافیت، ہوگا۔ شہرت ان کی طرح اگران توابیاں کا حال نہمتا کہ دنیا مے اسلام کا قابل قدرا دی ہونا۔ شہرت نی کی کتا ب الملل والنحل میں سرے سے

ترجعفريه جلاتهام طعن مذكورتهيں۔ اوراگر کچھوٹوٹا چھوٹا بنا بھی لیا جائے۔ تو وہ تو رشیعہ اسماعیلیہ تھا ب تفا ؟ نشرستانی بها دانگا-ا درنهی استدانی کتاب می جربیمبا دہ ہماراعقیدہ تھی ۔ بکرنظام منتزل کاعقبدہ ذکرکیا ماور المعین کاتنفی نے رطب سب کچھ جمع کر دیا۔ لیکن ویال بھی آگ لگا نے اور دروازہ گرانے کا نام ونشا 🗸 توان واضح تنها د تول اورظام ولاك كے ہوتے ہوئے تحقی اوركوار دى نے سام کوفریب دیگریہ باورکوانے کی کوشش کی کر حضرت عرضی اللہ عنہ بطرے ظالم سے اميد ہے۔ كرصاصب انصاف مهارى اس وضاحت وتحقيق كے بعظين موجا اورفی کوانیانے کی جراً ت کرکے اپنی اُخرت ایھی کرے گا-(فاعتبرواياا وكحك الابصار)





مسيدنا عثمان غنى دخ بركيه كي لقبير

شبعه مطاعن



سیرنا حضرت عنمان عنی رئاله بیرر کیے گئے اران میں کے بقیم مطائن اران میں کے بقیم مطائن

طعن دوم

مِنَابِ عَمْنَان ووالنور أن نابِي بيوى الم كُلْتُوم كى موسي

بعدان کے مروج ساتھ ہم بستری کر کے نبی کریم کواذیت پہنچائی

انقول مقبول انبان وحدة بننت الرسول

ا - اہل منست کی مغیر کیّاب - صبح بخاری ص اعاجل مِلا کتاب الجنائز.

١-١٠ الماست كامنتركت ب فق البارئ شرع صح البخاري كتاب الجنائد. « - عمدة القارئ نثرح بخارى كتاب البنائرص ٨٥ جدرم ا " " " "- مشكوة شراعب كتاب الجذائر « - انشعته اللوات تشرح مشكوهٔ جلدم ياص ۵ / " " --0 « مرقاة نثرح مشكوة ص ٨ جلرت كتاب الجناكز 11-4 « تيسيالوصول الى جامع اللصول <u>مبيه )</u> وَكَتْعِيل الدفن 11-6 ر- نيل الاوقطار <u>مه كتاب البخائز</u> -A ارالاصابه في تميز الصحابة ص ٢٩٨ وذكر وقير ع ٢٤١٧ 11-9 ر الاستيعاب في اسماء الأصحاب ص ٢ و الأم كلنوم 1-1-ر-الطبقات الكرى م ٣ جلد ٨ فكرام كاثوم 11-11 ررة فنا أرا تعقيلي باب مانصل لي ص ١٩٩١ 1-14 ار متاريخ ميس جدراص ٢٥٤ 11-14 ررية ناريخ لغدادص ٢٣٤ جلبرسلا وكرتاسم بن لفر 11-18 ررد مدارج النبوتة تسم ينجم باب اص 40 م 11-10 « المندرك من الم جلائل كتأب معرفة الصحاب 11-14 " يمني المستدرك ص ٢٤ جلدا 11-14 ... ماریخ صغیرلا مام بخاری ص ۱۲۰ صریت رقیم 11-11 11-19 السيرا المركم كما ب روضة الاحباب ص ٢٠١٧ بخارى تنرليب كى روابيت الاحظة بو-قول مقبول ،ر

صبوں ہر قَالَ وَرَسُولُ اللهِ بَجادِشُ عَلَى الْمَتَ بُرِقَالَ ضَرَابَيْتُ حَيْنَيُهُ تِنْدُمَنَانِ قَالَ ضَتَالَ هَلُ مِنْكُمُ رَجُلُ<sup>ا</sup> كَمُ يُقَادِمِنِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُؤُطَلُحَةَ اَنَاقَالَ فَانْزُلُ فَنَذَلَ فِي ْقَبْرِهَا .

نرج ١٠-

یوب ام کنوم کی دفات ہمو کی۔ اوران کو وفن کیا جار ہا تھا۔ نوبی کر ہم قبر پر شیطھے تھے رادی کہتا ہے۔ کر صفور پاک کی انتھیں اکسوبہاری تفیق اور نی سے نوایا ہی ہم میں کوئی ایر اسے جس نے آج کی دات اپنی ہم کی سے ہم بشری دکی ہو۔ ارطلحہ نے مہما میں نے نہیں کی چھنور نے فزایا تم قبریں اثرو۔

رُوّل مُقِول فی اثبات وحدة بنت الریسول تُعنیعت مولوی غلام بن تجنی ص ۲۲۰ – ۲۲۱)

طريفيراكب دلال:

بخاری نزلین کی فرکورہ عبادت سے معوم ہمونا ہے۔ کا حضور کی الندیلہ وہم کے استفسالہ
کے جواب ہیں حریت حضرت الوطلحۃ ہی ایک الیسے سی ای سکھے جن ہی فرکورہ نز کاموجود تھی۔

بعنی انہوں نے گزری دات میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی تھی۔ اک مخاطبین میں حضرت عنمان غنی بھی موجو دیتھے۔ کرجن کی بیوی کی میست قریم ان ارنے کامعاطرد ڈویش تھا۔ وہ انبی بیوی کرتر میں ان ارنے کامعاطرد ڈویش تھا۔ وہ انبی بیوی کرتر میں ان ارنے کی تباری کرد ہے تھے۔ جسیسا کو بعق دوایات ہمی ان ہے لیکن حضوملی الٹر علم کی دیجھی گئی نزطا ہے ہم بستری کی تھی۔ اور یہ بالکی واضح امر ہے ۔ کواس وقت ان کی سنے بھی دارت اپنی بیوی سے ہم بستری کی تھی۔ اور یہ بالکی واضح امر ہے ۔ کواس وقت ان کی بیوی حریت ان کے لئات بی زفتی زوجون مثنی ان خان

نے اپنی ہوی کے ساتھ اُن کی فوتید گی کے بعد دات کو ہم ابستری کی جس کی وجر سے ریول کریم صلی اللہ علمہ ہم پرلیٹیا ن اور غم زدہ تھے۔ ادر سی خم کی وجہ سے روتے ہمو مے ام کلٹوم کی فربر کی نے پہنچا۔ میری بیٹی کوفریس وہ اسے گا۔ جس نے اُن حالت اپنی بیوی سے ہم لہتری زکی ہمو۔ زکی ہمو۔

## جواب اول ا يضرت عثمان نے اپنی دندی سے ہم بنتری کی تھی

مدین مذکوریں کو کی ایک اُوھالفظ بھی الیا موجود نہیں سے بیٹنا بہت ہوتا ہو کو مفرست عثمان غنی نے میتروا م کلتوم سے اس وقت ہم لبتر کا کی ۔ جب اُک پر عالمت نزع طاری نئی ۔ باجب ان کی روخ مفنس عنصری سے پرواز کرچکی ہتی ۔ یہ کس قدر و بدو دلہ کا سے کاس قدر انشارہ تک نہ ہونے کے بادجود منترض نے یہ اُبت کردیا۔ کو حفرت عثمان

ووالنورين في ام كنوم كى لائن سے بم سنرى كى - دمعا دَا شرا

الما ان قدر ضرور ہے۔ کواک اعتراض سے مغرض کی کور باطنی اور دیرہ ولیری کھا کرمائے
ا کا آئی ہے۔ ال انجیس کتب اہل سنت کا نام کھے کواک نے اپنی بات کا وزن بڑھانے کی گئش کی یہ جب کوائی ہے۔ یہ نو ہماری کتب ہی خورا آئی ہے۔ یہ نو ہماری کتب ہی خورا آئی ہے۔

میرم ان تمام کتب ہی جولیلوں تا ٹیر نخفی صاحب بیش کر سکتے ۔

بہرما ل ہم ان کتب میں سے چندلیک کی اصل عبلات بیش کرتے ہیں ۔ قاربین ۔

ان کے مفہوم سے خو وانداز لگالیں کے ۔ کو ندکو طعن کی کیا سقیقت ہے ۔ اوران کتب اس کا نبوت کیوں کرنے ہیں ۔ اوران کتب نے اس کا نبوت کیوں کر بیش کی جا جا جا دو انداز لگالیں گے ۔ کو ندکو طعن کی کیا سقیقت ہے ۔ اوران کتب نے اس کا نبوت کیوں کر بیش کیا جا سکتا ہے ؟ یہ عبادات خود دو تول مفہول ، ، کے مصنفت نے ذکر کی ہیں۔

## مذکورہ سنی کتنب کی اس عبارات

عمدة القارى ١-

المنته م

(عمدة القارى لليبنى شرح بخارى جلايث ص ۲ ٤ كتاب البنائز مطبوعه بروت طبع جديد)

-:425

### فتحالباری به

وَحُكِيَ عَنِ الْجُنِ حَبِيْبِ اَنَّ السِّيسَّ فِيْ الْبُخَادِ اَبِئُ مَلَّلُحَلَةً عَكُلْ عُنْشَمَانَ اَنَّ عُتُمَانَ كَانَ هَتَ دُ جَامَعَ بَعْضَ جَرَادِ سِنْ فِي تَلْكَ اللَّيُكَاةِ هَتَكَلَّظُمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَكَمَ فِيْ مَنْعِهِ مِنَ النَّهُ وَلِ فِنْ حَتَّبُو ذَ وُجَسِنَهُ بِغَسَيْرٍ

تَعُسُرِيُجٍ.

نزجهه

ابن مبیب سے حکابت کی گئی ہے۔ کر حفرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رہے۔
سفر مسلم ہے ورلعدام کنوم رضی اللہ عنہا کی مبتت قبریں اس ارنے ہیں لاز
بر نفا کر موزت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے وصال کی راش ابنی ایک لاٹری
سے ہم ابنتری کی تفی تورسول اللہ طی اللہ علیہ والم نے ایک ان کھے اور بیاد سے
اندازیمی ان کو ابنی ہوی کی قبری اثر نے سے دو کا۔ (حالا نکو اُب طفح اندازی اللہ کا ب نے مراحت کے ساتھ منع کر نابس خدم فرایا:۔
اندازی ایک تھے ہے۔ کین کی بست نے مراحت کے ساتھ منع کر نابس خدم فرایا:۔

نوك: ـ

و منتج الباری » میں اس عبارت سنفیل پرصاحت تھی موجود ہے جونجفی صاحب ننیعی کونظرزاً ئی ۔

فتح الباري به

وَ يُجَابُ عَتُ لُهُ بِإِحْتِ مَا لِي آنُ تَكُوُّنَ مَسَرَضُ الْهَدُ آةِ طَالَ وَ احْتَاجٌ عُشْمَانُ الحِ الموقاع وَ لَـ مُ يَظُنَّ عُخُمَانُ اتَّهَا تَسَمُوتُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهَ اللَّهُ وَ لَكِسَ فِي الْعَمْدِ مَا يَقَاتَ عَنِي الْعَمْدِ مَا يَقَاتَ عَنِي اللَّهُ مَقُوتِهَا بَلُ وَ التَّعَ بَعَثْدَ مَثَوْتِهَا بَلُ وَ التَّعَ بَعَثْدَ مَثُوتِهَا بَلُمُ عِنْدُ وَ لَا حِيْنَ الْحَتِيْمَا الْعَلَامُ عِنْدُ اللَّهِ تَعْمَالِي وَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

( ننخ الباري جليدسط ص١٢٢)

توجمياء؛ ـ

(۱۱ مطیادی دی دخمنا شریب نے کھا کو مدیث زیر بحیث میں لفظ المدیقادی، ورست آئیں بھر میں انداز میں میں انداز میں میں انداز میں میں انداز م

اس کاجواب یھی ہوسکتا ہے ۔ عورت کی بیاری طول کولگی ہو ۔ آوھر عفرت عنمان فنی کو جماع کی خوال ہو۔ کرمیری دوجہ عنمان کو بقطعا خیال ہو۔ کرمیری دوجہ اس معنمان کو بقطعا خیال ہو۔ کرمیری دوجہ اس معارف کے سے اس معارف کے داس معارف کے داس معارف کے معال سے جماع کیا۔ اور زبی یہ اشارہ متنا حضرت عنمان سے ام کانوم کی نوتیدگی کے بعدان سے جماع کیا۔ اور زبی یہ اشارہ متنا ہے۔ کوفیت مرک یہ وا تورہ دا۔ بنی صبح علم الند کو ہے۔

مرُّواهُ تُشْرِح مُشكوة :\_

عُشًا حَدَّ مَا تَالَا اللَّهِ عُنْ مَا مَا اللَّهِ عُلِي اللَّهِ عُلِي اللهِ عُلِي اللهِ اللهِ عُلِي اللهِ ال

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِكَ إِرَادَةَ اكَنَّهُ يَعُلَمُ اَنَّ عَنُشُكَانَ وَكَانَ تَتُحْتَهُ بِنْتُ النَّيِةِ صَلَّمَ اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِّ تُتُوفِينَتُ حَلَّ خَالَطَ احْمَراكَتُهُ آمِ الْاُحُولِى يَلْكَ اللَّيْلَةَ حَلَمْ يَعُلُ عَمُشُكَانُ لَمُ الْحَتَادِفُ النَّيَلَةَ حَلَمْ يَعُلُ عَمُشُكَانُ لَمُ

(مرّفاة شرح مشكوة جديم ص ، اكتاب البنائر باب د فن الميت قصل تنالت مطبوع مكتبا ماديراتان)

توجمك

کہاگیا ہے۔ کو حضور آلی الٹر عِلم والم نے حضرت عِنمان سے یہ علوم کرنا چا الہ کربری

میٹی ام کلٹوم کی فرتید کی کی دات کو کی تم نے کسی دو سری عورت سے ہم لبتری

گی ہے۔ تراس استفسار کے جواب میں حضرت عِنمان عِنی رضی اللہ عِنہ نے پرزکہا۔

کریں نے کسی دو سری عورت سے جماع تہیں کیا۔ (بلک فاموش سے جس

#### انتبعته اللمعات :-

گفت انس ما خرنندیم ما وختراک حفرت لاورما لے کو وٹن کردہ کی انٹو دواکن آپاکٹوم بود کہ زوج عثمان بود دحال آئے انحفرت کشت براد نز دفر پس دیدم من مردو ختیم آنحفرت لاکرانیک می ریختند لیس گفت آنحفرت آیا جست ورمیان نشما بسیح کیے کدگنا ہے ذکر دہ است یا جماع نرکردہ است بازن امنشب ... وگفته اندکوعنمان در ی سنب یکے از کنبرکان خود را پیش نخود طبیبده بودوجهائ کردیس انحفرت نفریض بو سے کردور منع کردن وسے از نزول و ناخوش دار کشیده بود دااز عنمان دگفتذا مرکوعذر عنمان و داک قعل آن بودکه بیماری ام محتوم دراز کشیده بود دگان نامشت عنمان کوامشب نوت خوابد کردسے و ب طافت شده کرده م داشخرا المعارت شرح مشکورهٔ جلدا قرل ، ص ۲ می مطبوعه نوکنشور طبیع تعدیم)

نوجمه ١-

حفرت انس رضی الٹرونہ کہتے ہیں۔ کہ ہم صفور کی الٹرولم کی دختر جنا برام کلاثوم رضی الٹرونہ اک تجمیز و تفیق کے دفت حا خربوں ہے۔ یہ بی بی حفرت بختابی رضی الٹریز کی زوجھیں۔ اس وقت صفور کی الٹرولیم اس کی قربے قربیب جلود فرا تھے۔ تو بی کی در کھتا ہمول ۔ کہ صفور تنی مرتب سے کی الٹرولیم کی انکھیں انسک بار ہی ۔ بیر صفور کی الٹرولیم سے فرایا۔ کیا تم حاضر بن میں سے کوئی البیاہے کہ بس نے ان وات کوئی گناہ فرک ہو۔ باعورت کے ساتھ ہم بستری نہی ہو؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔ بران کو سے بی کہ کو باعورت کے ساتھ ہم بستری نہی آواک وجہ سے صفور کی ایک لو بایک کو ایسے باس کولیا۔ اوراس سے ہم بستری کی ۔ تواک وجہ سے صفور کی اور علی میں تر ایف میں تعرف میں انسانی ایک اور علی میں تعرف کی ایک اس کا میں تو میں کا میں انسانی میں تعرف کی ایک و بالگیا۔ میں میں کو ایک طرح کو آئیس ابنی ہی زوج کی قربیں انز نے سے روک دبا گیا۔ کی وظرف موسی الٹر عابہ وزام کی فیصل بندرا گیا۔ کی در سے موسی کی انسان کی میں انسان کی در انسان کا میں کو میں انتر نے سے روک دبا گیا۔

لوگول (علمام) نے ریھی فرایا ہے۔ کر حضرت عنمان رضی النہ عند کے ہاں اس فعل کا کیک معقول عدد تھا۔ اور وہ یہ کر حضرت ام کلتوم رضی النہ عنباکی بیمیاری طول کی طرح بی تھی ۔ اوصر حضرت عنمال کو اپنی بیوری حضرت ام کلتوم رضی النہ عنباکی اس راست فرتید کی کا قبط کا گیا ن

#### 144

ونقاره دأبب فياني وندى سعال ان جماع برجم بورى كبالقاء

#### رثادالساری به

قِيْلُ وَالسِّرُ فِي الْبِيَّادِ اَبِيُ طَلَحَةَ عَلَى عُتْمَانَ اللَّهِ الْبِيْهِ اللَّهِ عَلَى عَنْ مَانَ عَتَدُ جَامَعَ بَعْضَ بَحَوَا رِيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فِي قَلْمِ اللَّهُ وَلَا فِي قَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فِي قَلْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(ادث والساری سنندت صیح البخاری القسطا، فی جلد م<sup>سل</sup>ص ۲-۲ مطبوع *مصر* طبع جدید)

ترجمه

بیان کباگیا ہے۔ کر صفرت عثمان منی رضی اللہ عند ریسے طب رضی اللہ عند کو فرتبت در بنے میں دار برتھا۔ کر صفرت عثمان کی رضی اللہ عند سنداس دات کویں دائے برصورت ام کاثوم رضی اللہ عنبہا کو انتقال جور البی ایک ایک ویڈی آب نے حضرت عثمان کوام کوشوم کی قبر بم آر نے سے دوکہ کواس امر کا بلو تعریق انہار۔

فرای کین اس بمی بیا حتمال بھی ہے۔ کوجب حضر نہ ام کوش فی الشرعب ای بیماری طول کِلا

مگی ۔ اوھر حضرت عثمان کوجماع کی شدید حاجت پیش آئی۔ اوراس کے ساتھ انہیں بہر کرز

مگی ن رفقا ۔ کواس طات ام کوش فوت ہوجائیں گی ۔ اس مدیث میں کوئی ایس جو اشادہ

ہنیں پایاجا تا ہے۔ سے بہ ظاہر ہموتا ہو۔ کو حضرت عثمان رفی الشرعنہ نے ام کلشوم کی و قات کے

فدا بعد ابنی کو نڈی سے ہم لینری کی ۔ یا پر کوجب ان پر حالت نوع طاری تھی۔ توایس کی۔

فدا بعد ابنی کو نڈی سے ہم لینری کی ۔ یا پر کوجب ان پر حالت نوع طاری تھی۔ توایس کی۔

المح فكرير:-

## الأشيع كى عنبركاب سے الم سنت كيمونف كى تائيب د

## زوع کافی در

وَكَانَ لَا لِكَ يَوْمَ الْاَحَدِ وَبَاتَ عُكُمَانُ مَلْنَا عِنَا بِجَارِيَنِهَا فَمَكَتَ الْإِشْنَا بِجَارِينِهَا فَمَكَتَ الْإِشْنَاءِ وَمَا تَتَ فِي الْنَيْوُمِ الْسَرَّابِعِ وَالشَّكَةُ عَلَيْهُ فِي الْنَيْوُمِ الْسَرَّابِعِ فَنَدَتَا حَمَنَ اَنُ يَخُوجَ بِهَا آمَنَ اللَّهُ مَسَلَمَ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا المَسْوَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا طَمَةً مِنِينًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَكُو اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَا وَيَعْ الْعَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللْعُلَمِ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللْعُلَمُ اللْعُلَا الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعُلَمُ عَلَى الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَا

(فروع كانى جلدية ص ٢٥٣ كتاب الجنائز باب التواد أرطبوع تهران طبع جديد)

تنجم ا

یہ واقد الوار کے ول کا ہے۔ اور عثمان اس شب اپنی کنبرسے ہم انتری کرتا

دہا بہتی بیرافرنگ کوزندہ دیمی اوربدھ کے دل اس نے دنیا کو تیر یا وکہدا ورمرگئی جب اس بھی کا جنازہ تھا۔ تو بی پاک صلی اللہ علیروسلم کے ارزش د کے مطابق فاظمر اورمومنین کی عور بمب بھی اس جنازہ کے ساتھ چلیں ۔ اورعثمان بھی اس جنازہ کے ساتھ جلا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو دکھا تو بمن مرتبر فرا یا۔ کوس نے گؤسٹ تردات ابنی کینز سے جم ابتری کی ہے۔ وہ جنا زسے کے ساتھ فررہے۔

(قِلْ مُقْبَولُ فِی اشْباحت وحد ت بنت ، الوسسول ص استقیمی میمنی میمنی کیمنی ک

سیدنا صفرت عنمان عنی فوالنوری کی فات پرجوالنام تعبی نے لگایا تھا۔ ورفروع کا فی الا جرکہ نے نوائد و کا ایک توبیات کا ترجوالت کا ترجوالت می میں الم المرائی کو برائت ساسنے آتی ہے۔ اور میرے اکا ارکی تحریرات کی کہا کہرونی بی برون الوار ہموار صفور کی الا برون عنمان معنی رفتی الدون کے بیاری میں میں المعنو میں الم عنون می کو زود کو لیب کیا۔ یہ واقعہ بروز الوار ہموار صفور کی الا برون کی میں المنافی الا برون کی الدون کی کوشل واست میں ایک اور کو کہ کو اللہ میں الم میں المی اللہ کا ترک کے اللہ والدی کا میں مومول اور میکی اللہ میں المی کو میں میں میں میں میں کہ مور کے اس کا تو میں کے اور کی کا تی ایک کو واست صاحت میں میں کہ مور کی کو میں کہ دواریت صاحت میں میں کہ دواریت میں کو دواریت میں کہ دواریت کہ دواریت میں کہ دواریت میں کہ دواریت میں کہ دواریت کہ دوار

اب ال طعن وهرنے والے تحفی سے ہی کوئی پر بھیے۔ کر حضرت عثما ان عنی رضی النہ عیز نے اپنی لوٹر نے اپنی لوٹر نے اپنی لوٹر کے دوسال سے ولو د ان قبل کا واقع ہے۔ اس میں اللہ عین الوث ت میں اللہ عین الوث ت میں اللہ عین اللہ عین الوث ت میں اللہ عین اللہ

وصال صفور ملی النوطر و تا مسك وال تشراحیت فرانفیں اس وطی کویر دنگ کیوں کردیا جا سکت ہے۔ کہ یوطی موام کا منزم کا منزم

برايئقل ووانش ببانجير كليت

لہزامعلوم ہوا۔ کرصاحب تول مقبول کا ندکو طعن محق مرزہ سرائی ہے۔ اس میں نام کی بھی سپائی نہیں عقل کے اندھے کو آئی ہی نہ سوچھی۔ کرکیا کہر رہا ہول۔ اورکس کے بادے میں کہد

3.20-3



خبنی صاحب نیمی نے اپنے عن میں جن واقعہ کا ذکر کیا ۔ اورا ک کی سند کے لیے کتے
اہل سنت کی ایک قطار با ندھی۔ وہ واقعہ بخاری شرافیت وہ بگر کتب ہی گیر ک فرکور ہے۔ وہ بھو کے اس بخروہ بدر کے لیسے تیا رہوئے۔ وہ بھو کا کی طرح حضرت عثمان غنی رضی الٹرعنہ نے بھی غزوہ ہی تشرکت کی غرص سے تیاری فرا کی اس بچھنو ختمی مرتبت می الٹرعلہ وسلے نے اس سے فرا یا عثمان اہم تیاری فرا کی اس بھی فرقتی مرتبت می الٹرعلہ وسلے نے اس سے فرا یا عثمان اہم تیاری فروہ میں میٹی دو بھی میں دواری کرنا۔ لہذا حضرت عثمان عثمی دخی الٹرعنہ میں میں دواری کرنا۔ لہذا حضرت عثم ال عثمی دخی الٹرعنہ میں میں الٹرعنہ میں میں الٹرعنہ میں میں الٹرعنہ میں الٹرعنہ میں دواری کرنا۔ لہذا حضرت تفید رضی الٹرعنہ ای دیکھیے۔

کی خاطر بدر میں شریک ند ہوسکے۔ اور گھرپر نک دہے یہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ دیا
باختلا دے روایت حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ) کافی عرصہ سے بیمار میلی اربی تھیں ۔ تو
ان کی طویل بیماری کے دوران حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کوجماع کی خواہش ہو کی تواہیہ
نے اپنی کسی اور بیوی یا لونڈی سے خواہش جم اجری کی میں راست اکب نے ہم ابنہ ک
کی ۔ ضدا کا کرنا کہ اسی راست حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا استقال فراکشیں ۔ ان کے اشتقال کا حضرت
عثمان عنی رضی اللہ عنہ کو خیال کے رخصا الکی تقدیم اللہ میں الیسا ہی تھا۔

آدھ خضور کی الڈیٹے مرحل بمدھ کا برکام غزوہ بدر میں شریک تھے۔الدرب العزّت نے انہیں نتے وکام انی سے سرشار فرایا۔ فراغت پرجب خصور کی الڈیٹے برقم مدینہ منورہ کشافیت لائے۔ آب کی اکرسے قبل صفرت رقیرتی الڈیٹ المونی الڈیٹ ای کی کا کرسے قبل صفرت رقیرتی الڈیٹ افواکو یہا ری ہوگئی تھیں ایپ نے ان کی ترافیت اور جب وفتانے کا وقت کا بار تو فرز نویت سے ایپ نے ان کی ترافیت نے اس وات اپنی کسی دو سری بھوی یا لونڈی سے جماع کیا ایپ نے بان کا نام لیے لیز تو لیش کے طور پر فرایا۔ کر قدی می بیت قریم دو اللے جسے۔ آباک نے وات ہم لیستری مذی ہو۔ »

برست ای دان به به برای دی بهد»

رص ایک دقتی طور پات به ویی اورختم بهوگی دایس کی الدیله و سے ای داقع می به بین سکتا تفا یکودی ایب جائت تفے کوئتمان کو بمیشه الافکی کا بسب د نبایا دور په به به بین سکتا تفا یکودی ایب جائت تفے کوئتمان منی سے جو کچه به بال او جو کرنه بین به واقع انهیں کیا معلوم تفا یک پر واقت حضرت دی به وقی الدی نها که اخری دان بہت داکر بهموم مهونا - توجهان ایب نے کانی مرصه بهراستری دکی دائد وابی گزار سکتے تھے داس کیے قضور میلی الله علی دیلم ای بیام مالات و داقعات کا دونتی میں عرف وقتی طور پر نا داخن مهوئے داس وقتی نا دافتا کی کا نبوت بعد کو اقعات سے مال وقتی نا دافتا کی کا نبوت بعد کو داقعات سے مالی الله علیہ والم حضرت دوروشی الله عنها میں الله علیہ والم حضرت دوروشی الله عنها میں کا نشیم بنوع کے دونتا ہے سے نا رغ ہمو سے داور بر درسے ماصل نشدہ بالی غیریت کا نفتیم بنوع کے دونتا ہے سے نا رغ ہمو سے داور بر درسے ماصل نشدہ بالی غیریت کا نفتیم بنوع کے دونتا ہے سے نا رغ ہمو سے داور بر درسے ماصل نشدہ بالی غیریت کا نفتیم بنوع کے دونتا ہے سے نا رغ ہمو سے داور بر درسے ماصل نشدہ بالی غیریت کی نفتیم بنوع کے دونتا ہے سے نا رغ ہمو سے داور بر درسے ماصل نشدہ بالی غیریت کی نفتیم بنوع کے دونتا ہے سے نا رغ ہمو سے داور بر درسے ماصل نشدہ بالی غیریت کی نفتیم بنوع کے دونتا ہے سے نا رغ ہمو سے داور بر درسے سے ماصل نشدہ بالی غیریت کی نفتیم بنوع کے دونا ہے سے نا رغ ہمو سے داور بر درسے سے ماصل نشدہ بالی غیریت کی نفتیم بنوع کے دونا ہو سے نا رغ ہمو سے دور بر درسے سے ماصل نشدہ بالی غیریت کی نفتیم بنوع کے دونا ہو سے دونا ہو کے دونا ہو کی دونا ہو سے دونا ہو کا موسے دونا ہو کی دونا ہو کا دونا ہو کی دونا ہ

کی ۔ ترجہال اس غزوہ میں شرکی غازی صحابہ کام کا جھتہ نکالا۔ وہی بان کے برابعضرت منمالا غنی رضی الٹری نہ کا بھی پوراج حتہ نکا لا۔ اوراس پرجناب عثمان نے عرض کی جھٹور! مال غنیمت تو و سے دیا ہے۔ لیکن غزوہ بدریس تشرکت کا تواب ؟ اس پرجناب حضورتی کریم سلی الٹر ظیر وسلم نے فرایا ہے تواب غزوہ بدر کے نشر کا رکو الا ہے۔ الٹر تعالی تہیں بھی عطا فراسے گا تینیو کرتب میں بھی یہ بات موج و ہے۔

# ببترہ ام کلنوم کی وفات کے وقت نبی علیالت ام عثمان سے راضی تھے

التنبيروالانترات وغيره!-

وَ قَسَلَمَ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ قَسَلَمَ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا المَنَاء اللهُ عَلَيْهِ لِيُحِلِّ سَهُمًا قَ لِلْمَرْسِ لِيُحِلِّ سَهُمًا قَ لِلْمَرْسِ لِيَحْمَانِينَ وَ ضَرَبَ لِمَثْمَانِينَ وَضَرَبَ لِمَثْمَانِينَ لَمَ يَشُهُدُوا الْمَعْمُ عُتُمَانُ بُنُ عَقَانَ اللهُ عَقَانَ اللهِ عَنْ بَدَرٍ لِمَرْضِ رُقِينَةً اللهُ عَنْ بَدَرٍ لِمَرْضِ رُقِينَةً وَسَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ الجُرِي

قَالَ آجُرُكَ

( البنيدوالانترات المسعودي ص 4 . ٢ ذ كوالسنة الشانية من الهجرية مطبوعة فاجره وطبع جديد) ( ٧- ناسخ التوادير كخ ظفا مرعبد سوم ٣ ٩ وودان فلانت عمم ال بن عفال مطبوعه

تېران کمبع جدید)

ترجمه -

اس عبادت سے معلوم ہوا۔ کورمول النّصلی اللّه عِلم وسلم کی نا دافسگی اگر تھی ہی تو وہ مجلی تقی اللّه علی اللّه علیہ وسلم کواس امر کا یقین ہوتا ا کو عثمان نے پرسب کچھ مسلم کھیں ہے۔ بدر کے ال فنیمت ہیں ہے۔

بلبسمي

سے مصدوسینے پر ہی اکتفا نرفرا یا۔ بلکہ بدر اول کے تواب واجویس تھی شریک کر دیا ہے سے صاحت عیباں ہے۔ کو اکپ سلی الٹر طیر و توام کی نا اوائنگی وائمی نہ تھی۔ عزوم بدر بیں شریک مصرات سے اجرو تواب کی ایک جبلک فریقین کی کئیں۔ م موج دہے۔ واسطر ہو۔

ناسخ التوايسخ به

إِنَّ اللهَ فَتَوْرَا ظَلَعَ عَلَىٰ آهُـلِ سَـدُرٍ فَقَالَ اِعْمَـكُوا مِنَا شِئْتُهُ فَعَسَدُ عَنَـفَرْتُ لَكُهُ وَبِرِوَا بَيَةٍ فَقَدُوجِبَتُ لَكُهُ الْجَنَّةُ.

دناسخ التوایسخ جلدا قدل ص ۲۷۵ وقائع سال دوم ہجرت مطبوع تبران طبع جدید ب

-: =

یقینگا الله تعالی اہل بررکے (ایمان وعمل بر) بخوبی طلعہے کیب اس نے فرا دیا ہے۔ کراسے اہل برر! جیسے چا ہوعمل کرو میں نے تہما ری بخششن کھ وی ہے ۔ ایک اور دوایت کے مطابق فزایا ۔ میں نے تہما رسے لیے جنت واجب کردی ہے۔ ہنزا برکیون کو میروسکتا ہے ۔ کو صفوصلی اللہ علیہ وسلم حضرت عنما ان غنی رضی اللہ کو برر میں فشر کیب خازلوں کے دا برال فلیمت بھی دیں۔ اوراک کے جنتی ہونے کہ اللہ طرف سے خوش خری بھی سے ناکہ را برال فلیمت بھی دیں۔ اوراک کے جنتی ہونے کہ اللہ کا دیں۔

رکمیں

### وضائحته،

م موری معید می الم می الم اس کانام ام کانوم نفار یارقب رضی الله عنه العض نے . اول الذكرا وربعی الله عنه العض ف اول الذكرا وربعی نے دوس انام كھا ہے۔ جب اكرما كم نے مدا لمت درك، مي تحرير .

یا ہے۔

برطال نام میں اختلات ہے۔ لیکن واقعہ ورست ہے۔ اوروہ کوئی ایک بدلی ہی ہوسکتی ہے۔



اک طعن کے خمن میں ہم تحفی شیعی اوراس کے دیگر یا رومدد کا رہیمی کو بیٹرینی کر دہے ہیں ام نے طعن می جوید ذکر کیا۔ کو

دوعتمان دوالنورین نے صفور صلی الله عِلْم وسلم کی بیٹی صفرت ام کلتوم رضی الله عنها کی مسلم می الله عنها کی مسلم می الله عنها کی الله عنها کی الله علی وسلم کا در ایست بهنها کی ا

اولائ من می کمی چوش کاتب الم گنت کی فهرست بھی جودی آگر تمہارے الا لمنی المی المعنی میں ایک تعمادے المعنی کی تب سے اللہ عبادے کی حصالات ہے تو الدے لیے تھی کا گئی گئی گئی ہے ہیں ایک تنا ہے ہے اللہ عبادے بیش کر کے اسے تا بت کرد کھا گو۔ اس پرتہیں بہاس مزارر و پرنے قد بطورانعام پیش کرولا اگر بمت ہے۔ ترود ھے ہے جد دیا و ھے ہو تھواب "کا موقع ضائع فرکو اولین فرصمت الربیم تعرف اللہ فرکو اولین فرصمت میں یکام کرد کھا گئے۔

لیکن کس می یاداورس کی جمت کراتنا بطاالزام است کرسکے سوادع والشھداری من دون الله ان کنت سے صادقین ۔

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فا تقوا الناطلتي وفودها المناس والحجارة اعدت للكافرين -



(يطعن ليى غلام ين تحفى سنيدى نے در قول مقبول ،، مِن من وعن وكركيا ہے)

## جناب عثمان نے اپنے بیوی ام کلوم کوتل کیا۔

شوت ملاحظه هو.

ارہاب اتصاف - ایک مرتبہ فرکورہ وا تعربی تے میرصاحب کومستادیا - انہوں سنے قرایا کوئٹمان نے بہلی بوی رقیہ کوئٹ نہیں کیا تھا - بلکہ دوسری بیری ام کلٹوم کواؤتیت

جماع سے ارطوالانفیا ۔ اور پیرخلیفرولید کی طرح اس کے مردہ سے ہم بہتری کرتارہا ۔ اور لپری
و تیا میں پر بہلا فلیفہ ہے۔ سے بندس نے نشرم و حیا کا با اور توکو کو نبی بیری کے مردہ سے ہم لبنتری کی
ہے۔ اور جناب نبی کریم سلی الٹ علیہ والہ و بلم کو اذریت و بینے والار حمد سے خدا کاحق وار
نہیں ہے۔

دوّل مقبول في اثبات وحدة بنت الرسول ص ۲۳۲م مفبوعد لامبور)

جواب،

پیچلے طنون کی طرح اس طعن کو ثابت کرنے کیلئے بھی نحبنی صاحب نے وصوکہ بازی اوز مرکاری سے کام لیا ہے رکتا ب دریاض النفرہ ،، کی عبارت کسی طور پہنی حضرت مثمان غنی رضی اللہ عند کی ذات پراعتراض وطعن کا تبوت مہیا نہیں کرسکتی ۔ اس عبارت کالبس منظرا ور حقیقت کچھے لیک ہے ۔

النوس بن خباب مزمرب توفق سے ملق رکھا ہے۔ اس نے حب صاحب را میں ان خباب مزم ب توفق سے مال و وال کو میں ماصب آرائی النظرہ الدار النظرہ النظرہ کا میں ماصب آرائی النظرہ کے دول کے دو

سے بیدیں بیا ہیں ہیں کہ میں کے لیوں بن جاب رافقی سے کوئی سوال پرجیا۔ تواس رافقی سے کوئی سوال پرجیا۔ تواس می اف کوئی سوال پرجیا۔ تواس می کا نشند سے اس عثمان بی عفان سے محبت کرتے ہیں ہے دامل داللہ اس میں اس عثمان بی عفان سے محبت کرتے ہیں ہے میں سے دمعا ذاللہ ارسول کریم سلی اللہ علمہ وسلم کا بنی ام ملاؤم رفتی اللہ عنہ ہے جواب میں اسماعیل بی علمہ سنے کہا۔ اگر صفرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ وسلم کی بیٹی او بھول نہما ہے قتل عثمان عنی رضی اللہ عنہ السماعیل میں بیٹی او بھول نہما ہے قتل میں اسماعیل کی بیٹی او بھول نہما ہے قتل کی باتھا تو صفور علی السماعی دوسری بیٹی او سے عقد میں کیوں دی تھی اسکام دریاض النصور علی الصلاح فل اول و

الرياض النضرة :-

قُلْتُ قَسَلُ وَ حِدَةً كَالِمَ ذَقَ جَهُ الشَّانِيَةَ . (الرياض النفرة في مناقب العشرة جزورًا صلامطوع بروت لمبع جديد)

ترجمه ا-

یں نے دیجیا۔ (اگر تمہارے تول کے مطابق احضرت عثمان نے ایک بیٹی كُفْل كرديا نقا ـ توييم صور ملى الله عليذوسم في أن كودوسر كركيول بياه دى تقى ؟ تحاريبين كوام :-أب نے صاحب درياض النفره ، في عبارت المنظرائي برآواكن تبعى لانفنى كے ایک برواس كا بواب وے رہے تھے۔ اوراس امر كی تروید كرہے تق كر مفرت عثما ن عنى كر صفور سلى الدّعليه وسلم كى مبلي كا قاتل قرار دينا حرف تنهما وسي تعبيث ذاك كى بيداوارسے وريزاس كاحقيقت سے كوئى تعلق نہيں - صاحب رواله ياض النفرہ ؟ توحفرت عنما ن عنی رضی الشرعنه ریک کئے طعن کاجراب وسے رہے ہیں۔ اور غلام سین تجفی وعيره كويها لطعن نظرار إسب - برطى وصطائى سيدالى سنست كويروهوكد دين كالمنست کار الم سنت إ د کیموخود تنهار سے اکابر کی کتب اس امری نشاند اسی کر دہی ہیں ۔ کہ وو عتمان بنعفان بهصنوسلى الشرعيروللم كاخيرخواه نرققعه بكدا ؤتيت وبيغه والمستقهر ال مِن كروفريب كے پيشن نظرور إلى بن خباب، كے نام كے ساتھ اس كے مسلك وزب کی نشاندہی کے کرنی گوارا نرکی - تاکہیں حق واضح نہ ہو جائے۔ پرتفیقت ہے۔ کر (در الرئس بن خیاب ،) کار رافضی شیعی ہے۔ اور اپنے عقا کرکے اعتب دسے صلفائے ثلاثتہ كمنتعلق إس كيضيالات وهي بي يولقيه لاكتشيع كي بين - لعيني حضرت عثمان غني رضى الله يخرست اس كوالله واسط كابير ب ركتب الماسنت بي اسمات رجال كيفت

اس کاوضاحت یوں ندکورہے۔

## مذکورہ طعن کرنے والالیسس بن نیاب نثیبعہ تھا۔ میزان الاعتدال :

يُو نُسُ بُنُ خُبَابِ الْأُسَيْدِي مَوْلاَهُمْ انكُوْ فِيُ عَلَىٰ طَاؤُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَ عَنْهُ شُعُبَهُ وَ مُعُتَدِمِو بُنُ سُكَيْمَانَ وَحِـدَةُ وَكَانَ رَافِضِيًا حَتَالَ لِعَبِ الْهِ فِي عَبِ الْهِ عُنْ مَانُ فَتَ لَ بِنُتِيَ السَّبِى صَلَّىَ اللَّهُ عَكَيْهُ وَسَلَّمَ فَتُلُثُ لَهُ فَتَتَلَ وَاحِدَةً فَلَلْمَ أَنْكُحُهُ الْأُخُرَى .... إِبْرَاهِيْءُ ابن زياد سيكان شكا عساد بن عَتِ إِ فَ اللَّهُ النَّانُكُ لَيُو نُسُلُ بَنَ لَحَبَابٍ فَسَاكُنُهُ عَنْ حَدِيْثِ عَلَابِ الْقَابُرِ فَحَدُّ شَيِئُ بِهِ فَعَتَالَ هُمَا كلِمَهُ ٱخْتَوْهَا السَّاصِتَةُ فُتُنتُ مَا هِيَ مِنَالَ إِنَّكَ كُنسُكُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ فَ نَبِيهِ مَنْ وَلِيبُكَ مِنَانُ قَالَ عَلِيُّ نَجَا فَتُلُثُ و اللَّهِ مَا سَسِمِعْتَا

هذا فِئُ اَبَائِنَا الْاَقَ لِينَ مَقَالَ لِيُ مِنْ اَيْنَ اَمْتَ عُكُتُ مِنْ اَهْ لِالْبَصْرَةِ حَالَ اَمْتَ عُتُ مَا فِي خَدِيثِكُ اَمْتَ تُحِبُّ عُتُ مَانَ قَ اَنَّهُ قَدَتَلَ بِنْتَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ قَسَلَمَ وتُلتُ قَتَلَ قَاحِدَةً وَكَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاُنْحُولِي فَامْسَكَى

(میزان الاعتدال فی نقدالرجال جلد تمیر۳ ص ۲۷ تا تذکره اینس بن خباس حوت ایباء مطبوع مرصولین جدید)

ترجمك:

النس ان خباب اسیدی کونی کے بارسے میں بہت سے نا قدیان اور اسماکے رجال کے مقتبین نے کہا کہ پرافضی تھا۔ اس ایس اٹی رافضی تے عباد بن عباد اسے کہا۔ کوعٹمان نے توحفور ملی النہ علیہ وہم کی دونوں بیٹیوں کوفتل کیا تھا۔ تومیں (عباد ان عباد) کہیں۔ بات فقی۔ تو کیچ ضور ملی الدعلیہ وہم نے ابیان عباد ابیان کیا ہے ابیان کیا ہے ابیان کیا میں ایس کے بعد دوسری بیٹی عنمان بن عفان سے کبوں بیا ہی ؟ میں عباد ابیان عباد کہتے ہیں۔ کہ میں ایک مرتبہ اسی ایس بن جباد اس نے جیا اس نے جیا اس نے میں ایس جیا۔ اس نے مجھے اور اس نے میں ایک میں ایس کی بارسے میں ایس جیا۔ اس نے مجھے وہ مدریت میں ایک کلم السابھی جو مدریت میں ایک کلم السابھی جو

سے اصی (اہل سنت) بھیا دیتے ہیں۔ اور بیان ہیں کرتے۔ ہیں نے پوچھا۔ وہ کھر
کیا ہے ؟ کہنے لگا۔ قریص مُروے سے بھی سوال کیا جائے گا۔ کہ تیراول کون
ہے ؟ اگرائی نے کہا۔ کرمیٹر ولی حضرت علی المرتفظے ہیں۔ تو نجان پا جائے گا۔
دور چنہیں) میں نے بیٹن کر کہا۔ ضالی قسم ! ہم نے اپنے ابا وُلوا وسے بیم کمرم کرز
ہیں سے بار اس بیروء بلا فروختہ ہوا۔ اور کہنے لگا۔ تم کہاں کے دہنے والے ہو؟
میں نے کہا۔ میرا بھرہ سے تعلق ہے۔ کہنے لگا۔ اچھا تم عثما فی ہو۔ اور فیلیت ہو
تر صفرت عثمان سے مجتب کرتے ہو۔ حالانکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں
میٹیوں رام کا توم ۔ وقیب ) کوئن کہا فقا۔ ہیں نے پوچھا۔ (اگرواتھی یہ درست ہے)
توصفور صلی اللہ علیہ والم نے ایک بھی کے قبل ہوجا ہے کے بعد دو مسری بیٹی اُن
توصفور صلی اللہ علیہ والم نے ایک بھی کے قبل ہوجا ہے کے بعد دو مسری بیٹی اُن

بددیانتی اوردهو که دیمی کی حدیمو کئی۔

نجفی صاحب نے اپنی در بیت دوا پات وعادات کے مطابق تیرہ بازی کے شعاد کوا پنا تے ہوئے ہو سے ہوطوں لگایا۔ اس کا تفصیلی جواب تو ہر دیکا ہے۔ البتہ اس طعن کے حتمن بربا اس کو بطن کی بخطی کر منظن کر منظر کر منظر کر منظر کا منظر کا گایا۔ اس کا تفصیلی جواب تو ہر دیکا ہے۔ البتہ اس طعن کے تا آل تھے۔ یہ فریب اور کو اس لیے کیا گیا ۔ تا کہ اسپنے طور برا بینے ہم مسلک ایس بن جاب کا جس بات بروہ قاموش ہوگیا تھا اس کا جواب بنا یا جائے۔ اعتراض پر تھا۔ کو اگر منظر ت عثمان کا جس بات بروہ قاموش ہوگیا تھا اس کا جواب بنا یا جائے۔ اعتراض پر تھا۔ کو اگر منظر ت عثمان کو بیا تھا ۔ تو کئی رضی الٹر عزبہ نے حصور من کی اللہ علیہ والے منظر والے گئی ہوں کو یک بعد دیگر سے قبل کر دیا تھا ۔ تو ایس نے ایک کا جواب یوں گھڑا جا کہ ہے۔ کہ ایس کا جواب یوں گھڑا جا کہ ہے۔ کہ ایک کا جواب یوں گھڑا جا کہ ہے۔ کہ ایک کا جواب یوں گھڑا جا کہ ہے۔ کہ ایک کا جواب کو کی تا ور وہ بھی و و سری تھی ۔ لہذا اس قبل کے لید کو گئی تا ہوگی تا ہوگی تا ہوگی تا ہوگی تا ہوگی تھا۔ کہ کہ ہو اس و صوکہ دیمی ۔ لہذا اس قبل کی ہمواس و صوکہ دیمی ۔ لہذا اس قبل کی ہمواس و صوکہ دیمی کے تیمی کی ہمواس و صوکہ دیمی کے تیمی کر کی ہمواس و صوکہ دیمی کے تیمی کر کی ہمواس و صوکہ دیمی کے تیمی کی ہمواس و صوکہ دیمی کے تو کر کیا گھر کیمی کے تو کس کو کی ہمواس و صوکہ دیمی کی ہمواس و صوکہ دیمی کی ہمواس و صوکہ دیمی کی تھر کی گھر کھر کی کی تو کس کی کی کھر کی کی کو کی کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کے کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر ک

اور فريب كارى كابواب بهي اسى كتاب بينى دوالوياض النخدية، من بقول مفرت على المركف رضى الله من المركف رضى المركف رضى المدعن أور والموياض المركف وضى المدعن أور من المركف وضى المدعن أور المركف وضى المركف وضى المركف وصلى المركف والمركف وصلى المركف وص

### الرياض النضرة، -

عَنْ عَلِيٍّ لَرَّضِيَ اللَّهُ عَنَهُ حَيَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ حَدَّثَى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَكَّرَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَّرَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَّرَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَّرَ لَيَعُولُ لَوْ كَانَ عِنْدُ وَتَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْدَمَانَ الرَّبَعُونَ بِعْنَا لَـنَ وَجْتُ عُمْدُمَانَ وَاحِدَةً مَّ عُمْدُمَانَ وَاحِدَةً مَا عَمْدُمَانَ وَاحِدَةً مَا عَمْدُمَانَ وَاحِدَةً مَا عَمْدُمَانَ وَاحِدَةً مَا عَمْدُمَانَ وَاحِدَةً مَا اللهُ الله

رالرياض النفدولاجزء تنالت ما المطبور بروت طبع جريد - ذ ك اختصاصح بعظ جير النشرف وشرف المنتقبة بتزويم ابنتى وسول الله صلى الله عليه وتم الخ

توجمك

محفرت علی المرتفظے رضی الٹرعنہ فراستے ہیں۔ کرمیں نے رمول کریم متی الٹرعلیہ وہم کوفراستے مستدار کا گرمیری چالیس بیٹیاں ہوتیں۔ تو بھی میں پیکے بعد دیکھے سے ان کی شادی محفرت عثمان سے کرویتا۔ یہاں تک کرایک بھی یاتی ندوجتی ۔ ملحک فکی دیرہ :۔

تَنْعِي تَجْنِي كِي مُركور طعن كي تقيقت كل كرما من الني -صاحب الدوص النصوة»

كى عبارت كومس كاطعن مين مها مالياكيا نقا وه اللى دفق تسيعيت كى قاطع سے عبارت فركون مں ایک لفظ کھی ایسانہیں مومقرض کے دول ی کے اثبات میں پیش کیا جاسکے ۔اس طرح تو انی تردید اس کھی کئی عبارت سے عفی میں کوروائی موئی عبارت نرکورہ سے یہ بات باسک عیال ہے . كاحفور فتى مرتبت سلى النه والم كوم عنرت عثمان عنى وسى الله عند سع بشبت زياده الس ومحبت اور بیار تقامتر ف نے ایک بورواست فرھو نار کردھوکردسینے کی نظری جسارت کی لیکن ہم نے اِس كى بھى خبرلى -اورسركاردوعالم ملى الله عليه وطم كم محبّت بھرسسارشادكولى وكركرويا-اس عیارت سے تنا، پیارٹیک رہے ۔ داگرمیری بالیس بٹیاں ہویں۔ توایک ایک کرے ان كاعقد عتمان سے كرونيا ،، ليكن دوى بيلياں تقييں۔ (حضرت فاتون جنت اورزينب شاقع جا كوچيودكر ا بوأب ليد حفرت عثمان كى زوجيت بن وسع دين معفرت عثمان عنى ضى الطرعند ى دە نۇش نعبىيىت غىق بىل كەحفرت أدم علىلاسلام سىقىصنورسلى الدىملى تولت مقدستىك كسى بغيركى دوبيليان س كالفادين أئى مول بى در بيد درك في بيكاف مى معفرت عتمان عنی رضی السّری و دو والنورین ،، کهته ایس- به وونورو چی صاحبزاد یال تقیل حق کی دوجیت مسع حفرت عثمان كويلقنب إلا يمتنب شيع بعي اس لقنب كي وتسميد في اس مفهوم بيتنفق بين-

عثمان كالقنب ذوالنوزين تبيعرتب

منتخب التواريخ به

واساعندٌ نظمکورت ام کلتوم اسبوش پینش اُمنه لرود لیدا زیناب تقیه بنتمان تزویکی شدر لهذاعتمان دا ذوالنوری می گونید-(ختخب التوادی کام ۲۵ باب اول مطبوع تهران - طبع جدید)

تجه:-

ماجیری ت وکرامت حفرت ام کلیم مضی الدینها کامل نام امنه تفادوره ت دقیه ضی الدینها کی فرتیدگی کے بعد حفرت عثمان کی دوجیت میں ایکن داسی لیے حفرت عثمان کود فوالنوری، امکیتے ہیں ۔

دنیا بی در فوالنوریان ،، کے لقنب سے نتم رت بانے والے حفرت عثما نغی فی اللّٰمِعة کی حفوث عثما نغی فی اللّٰمِعة کی حفوظ الله عند کی حفوظ الله علیہ واللّٰم کے ساتھ والمی عنفیدرت اور مرکاروو عالم ملی اللّٰہ علیہ والم کے ساتھ اللہ ی بیار کی درج ذیل تولکتنی بڑی ولیل ہے۔ فرایا

الرياض النضرة بر

قَالَ رَسُولُ اللَّهُ مَا للهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُكِّلِ يَوْدَفِيقُ فِي الْجَنَّةِ وَكَالَكُولِ عَوْدَ فِي فَي فَي الْجَنَّةِ وَوَفِيعِي عُنْدَانُ وَ

دالریاض النفره جزیر الث می، ناطبور پروت طبع جدید)

ترجمك

حفنوصی الندیلہ وسلم نے ارتشا دفرا یا حنبت میں مرنبی کا کوئی مذکوئی رفیق ہوگا اور میرار نین عثمان عنی ہے۔

ذالك فضل الله يئ تنيه من ليشاءر

# طعن خيارم

### مضرت الوذرغفاري ضي الأعنه ليس مبيل القدر

## معانی کوعثمان عنی نے بلاوجہ الطن کیا

کے دنوں بعدان کو مکہ مکر مرکے نزدیک واقع مقام موں بدہ " کے حنگل میں جلاوطن کردیا بیہاں محضرت الد ذرعفا دی رضی اللہ عنر نے بط کی ہے ہیں اور کس میرسی کے عالم میں کچرع مرکز ادا۔ اور اسی بے یار دیدو گارا مول میں ونیا سے بروہ فراگئے۔ برتاریخی المیدا بل سنت کی منترکتا ب، «کال ابن اثیر» جلد ساحی ۱ آیقفیں لے سے تر برسے۔

اس وا تعد کی سنگینی اور بھوس اقتدار کی خاطر کیب بلیل القدوسی ایی کوجل وطنی کی زندگی میں دیمکیلنا ہرزی عقل کو یہ اسنے پرمجبور کرتا ہے۔ کر صفرت عثمان عثمی کا ان لوگوں سے کیا سلوک رہا ہے۔ ہما ہل بیت کے بہی تواہ اور محب تھے۔ اور وقت محمد محکم الوں کے لیسے لینج کتھے۔

جواب على

## حضرت الوذرغفاري صنى الشرعنه كى منزمين شام كوروانگي كى اصبيت

طعن مُركورِی دواہم بالول کامغرض نے ڈکر کیا اوّل پرکرحفرت عنمان عنی رضی السّرع ہے۔
مجمور ہوکر حفرت الدورغفاری رضی اللّہ عنہ کو مرنیہ منورہ سے ملک نشام جیجا وہاں ان وقت
صفرت المبرمعا ویرضی اللّہ عنہ حکومت کے ما مل تقصہ ہم پہلے اس واقع کی اصلیت کی طرف
السّری میں یونی پرکرکیا حضرت الوزرغقاری رضی اللّہ عنہ کو حصرت عنمان نے اپنی خلافت کے
دانہ ہی ملک تشام ہے جا ہے۔

 بئوں کا توں کا دفرانقا۔ کھد لِن اکبرضی اللہ عنہ کی رطت سے اس میں اوراضا فرہو گیا۔ صدانی المرضی اللہ عنہ کی رطت سے اس میں اوراضا فرہو گئے۔ ہروت بجھے رضی اللہ عنہ کی وفات سے حضرت ابو دورضی اللہ عنہ نہایت انسکتہ خاطر ہوگئے۔ ہروت بجھے اب مربعہ بھکے سے دہنے گئے۔ بالا خوانہی حالیات میں انہوں نے یفیصلا کرلیا۔ کرمجھے اب مربعہ بھوڑو نیا چاہیے۔ جہاں غربت کی ذند کی گزار سکول ۔ لہذا بچھوڑو نیا چاہیے۔ جہاں غربت کی ذند کی گزار سکول ۔ لہذا ایس اللہ ایک ایک مربیر منورہ سے سرزمین شام چلے گئے۔ اورعزلت کی زندگی اختیار فرا گھ۔ افراغ الت کی زندگی اختیار فرا گھ۔

دالاستيعاب لابن عبدالرجلداقة ل ص ١٨١

جواب ٢٠٠

## حضرت الوذرغفارى رضى الأعند كى مخالفت كالب منظر

حفورتمی مرتبت می الد علی تولم اور مناز مین رقتی الد عنها کادور خلافت وه زماند تھا جس میں سادگی اور بنگل الد علی تعلق میں میں میں الد عنها کا دور خلافت وه زماند تھا جس میں ساده گرا ور بنگل میں جھاب تقی دیورجب صفرت عمر بن الخطاب رضی اللّه عند مستد فعلا فت بر منه کی جو ہے ۔ تواس دور میں سالانوں پر فتو حات کے درواز سے گھی کئے ۔ جن کی وجہ سے مال ودولت کی فراوا فی جو گئی ۔ مال غذیمت کی کثرت نے لوگوں کی فزرگ کو بدل کی وجہ سے مال ودولت کی فراوا فی جو گئی ۔ مال غذیمت کی کثرت نے لوگوں کی فزرگ کو بدل کر دھے دیا جس کا قدرتی نتیجہ تھا ۔ کراہے وہ سادگی اور بینے کلفی نہ رہی بچواس سے تعبل تھی۔ فردگی پر شکھ یہ رہی ہی میں من تو تن کو ارا ورخوراک و پوشاک میں بہت سی ا دسو و گیوں نے میکھ فرندگی پر شکھ یہ دور کی میں بہت سی ا دسو و گیوں نے میکھ

ریدنا فاروق اعظم کے دور یم ان فتوحات سے طف والے مال عذیمت کے انباد خور کے دین فرکورہ معاشی و معاشرتی تبدیلیاں فوری طور پرموض وجود میں نزائیں بیجب دور فارو تی ترب ان فتام ہموا تو بھراس کے انزات ظام ہم ہونے گئے مملکت اسلامیہ بی سے فاص کر مرزی نشام ہم حدی علاقہ تقیداس کے بالک قریب اس پار دوی تقید جین کی تہذیب جن کا ترق اور معاشی ومعاشرتی اقدارا سینے موجی پیقیس بہذا الی وزر کی فراواتی کے انزات ہوت امیل کے ترب کی فراواتی کے انزات ہوت امیل کو مسلمانوں کی فیر بیاں کے مسلمانوں کی بھرت ہمیں نہ بادہ تھے۔ بہاں کے مسلمانوں کی مسلمانوں کو مسلمانوں کی م

ا دحرير ما لم تفارا ورادكه حضرت الوذر عفارى رضى التّديمة جن مقاصدوا دا دول كي خاط مرينة الرسول بجبور كريبهال أمئه تقصه وه خواب وكمان بن كنه يحضرت الوذر غفاري فلاعمنه كولسي زندك ايك أكه فربطاتي نقى وهاس بات كمتمنى نقے دكا كسي ساد كا وريكلفي كادوردوره بهوبر ومراكم كنايت على الته على مؤلم اور حفرات سينين وشي الشرعنها كم دورباك مُن تقى دوه چاہتے۔ تھے۔ كر شخص ان كى طرح خالى ما تھەزند كى بسركرے ميش وعشرت كو قريب دائے وے -ان کی تمن تقی-اوران کامعول تھا-کائے کے ليے وکھے کھانے کویسرا یا کے داس پراکتفاکر لی جائے۔ کل کی خروریات خدابوری کروسے گا۔ کو یا زندگی كتزلين كالنكايرايك ساده اود بخته نظريه تفاش بيزودهي عمل بيرا يتقد اورد وسرول كا جهال پر کاربند بهونا فروری محضف تقے مینانچه کی نے اپنے اس نظریدی برای الدجا فردی سنے لیغ فرانی نندوع کردی مملکت کے کارپر وازوں کے جا دوشمت اور میں و منترت كونفيد كانشانه بنايا مان كي ميش ريتى يرنقطه بني كيديسب كجية قرأن كريم كي أيت مصلطورا ستدلال پنتن فرات - أيت يهد -ڡۘٵڷۧڹؚ<sup>ؿ</sup>ؽؗؠؘڃۘڬڹٷؙۘۅؙۘػاڶڐٚۿبٙۘۅؘٲڵڣۻۧڐٙۅؘڰٲؽؙڹڣؚۘڠۘۅؙٛۮؘۿٵ

فِيُ سَيِنِيُ لِ اللَّهِ فَبَشِّرِ فَهُمُ يِعَذَابٍ اَلِيبُرِ (السّوبر)

بولوگ سونااورچاندی جمع کرتے ہیں۔ اورالٹد کی داہ میں اُسے خرج نہیں کرتے انہیں در دناک عداب کی خشخری دسے دیں۔

حضرت امبرمعا ويدرضى الترعنه حفرت الإذرغفارى رضى الترعند كمه انتدلال كادار ز النقے تھے۔ان کاخیال پر نفار کاس ایت سے بل بونکر بیووونصاری کاذکرہے۔ای لیے اِس اَبت کالعلق بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اُدھر حضرت ابزور غفاری اس کے قطعاً قا زیھے۔ با وہ اسے برودونھاری اور سلمانوں بھی کے بیے مام تھورکر نے تھے۔ اسی ا معرن الووْرغفارى رضى الدُّونة محمره والابنفق وفيها في سبيل الله ،، سع يرم اولي تے ۔ التمام کا تمام مال الله کی راه بی خراح کرنا چاہیے رسکن مضرت امبر معاون رضی اللہ اى سيد حروث زكاة أوصد قات واجهم إدبيت تفدان كي خيال بي ايك ملاك بليه دولت جمع كرناكو تى معيوب زنفا يجب كروه زكوة وصد فات دغيره عبادات ا بجالاتا بهو- بهرحال مضرنت الوذرغفارى رضى الشيعنه كى زند كى حس طرزمها فشرت ادمش مں وال کی تھی۔ وہ اس سے دست برواں و نے کے لیے مرکزا کا وہ نہتے۔ اُ دھرم امیرمعاوتیزفی التّدونرهی اینے مونفت رسختی ۔ سے وسطے ہوئے تھے یعس کا تیجہ ا كمحضرت الدوريشي الشوعنه كالبلغ اوروعظ وتصيحت سيعضرت الهيرمعا وتبرضي الثا كو خطره لائن بهوا - كرعجب تهيي كشام مي اس سے كوئى فلندونما بهو جائے حضرت اميرمعا ويرونني التدعنه ني ال تمام حالات سي حضرت عنمان عني كوم

حضرت امیرمعاویدرضی النّدعنه تنه ان تمام حالات سے حضرت عنمان علی الله کا کیا ۔ کیا ۔اس برحضرت عنمان ننی نے جناب الوذر کو مریندمنورہ بکوالبا یحبب حضرت الوفدر فلکا مربّہ ہمنچے۔ تربیاں کے معاشر تی اور ٹیمٹر ہبی حالات میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ میندھیا

بى بوربا دىكا درب كلفى دور نبويت اورد ورتينين مي تقى -اَس مِي رَطِافر ن اَحِهَا تَقَا بى بوربا دىكا درب كلفى دور نبويت اورد ورتينين مي تقى -اَس مِي رَطِافر ن اَحِهَا ثقا وگرد مادگا در زبروتقوی می دنیا والوں کے بیے تور تھے۔ وہی وگ اوران کی جانشین اولاداب حفرت الودرضی الندع فر کھیے۔ جدو نکھتے وکوں کا ایک بہرم ال کے گرد کھڑا ہموجا تا۔ اور کی کی میا وگی کو تعجب سے دیجھا جا تا۔ اب نے ماحول کا مطالد کیا۔ میکن سادگی کی دوجے کو مطالد کیا۔ میکن سادگی کی دوجے مطرب منگان غنی سے درخواست کی۔ کر اب مجھے ملے کر قرب کے زدیک دور زبرہ ، نامی مقام مطرب منگان غنی سے درخواست کی۔ کر اب مجھے ملے کر قرب کے زدیک دور زبرہ ، نامی مقام پر بھیج دیں۔ میں دہاں ہی سکونت ادکھتا جا بہتا ہموں سے حضرت عثمان غنی ضی اللہ عزب نے اللہ کی اجازت ویدی ۔ اجازت ملے پر اب بمعدا ہل وعیال مرید منورہ سے مائو کہ ہوئے کہ اجازت میا ہی بہت انہیں اور ی عزبت اور شاں و شوکت سے اوران کر ہوئے کہ اجازت کے دوری دیل کر اوران دو شوکت سے اوران کر اوران دو شوکت سے اوران کر اوران دو شوکت سے اوران کر اوران دو خوالم کی جو اوران در اوران دو نوالم کی جو اوران در اوران دو نوالم کی جو اوران در اوران

(ا-البدائية والنبائية جلوع م 10-101 سنة شلانبان هن هجرة النبويه مطوع بروت بمع جديد) (۲-طبقات ابن معد مبلوم ص ۲۲ ۲ تذكر لا البوذ د واسم حب ندب) مطوع بروت لمنع جديد) (۳-الكال في النابيخ لا بن الانتر - جلاع سل ص 10 اذكو تسيول بودة مطوع بروت لمنع جديد)

محفرت الوذرغفاری رضی الدیونه کے مقام دور بڑہ ، میں نشریف لانے۔ سے آک وگوں کا کمپ اور دوقع نا کھ لگارٹی کا کام ہی فسا دیھا مفسدین نے اس واتعہ کو توب ہوا دی۔

تحفه جعفر بيجلبيهام

بابر

اور چارول طرف اس کی نشیبر کی - کر حضرت الوز روشی الشدعنه کوحفرت عثمان نے اس لیے مرم ين بني رسف وا- كرياك كالطيال نكالت تقد اور باعماليول كى وكول مي تنتيم كرف في اوری کی سلیغ کرنے سفے دسکن برسب باتمیں عنمان غنی کوایک آنکھ تر بھا آئے تھیں۔ اس میلے الهي مدينه بدركر ويا-مال شرصفرت الدّرغفاري رضي الشرعنه كامفام" ريزه ، يمي مكوتت ا خنبارة ما ناخودان كى صوابرېرېموا تقا-ان كى طهارىت وَلَقُوْكى ادرىنىك نىينى كى دەسىد نفا ببكى نسا دلول ند است اكفائى رنگ دست ديا يخود حضرت الو ورقى التعرض ورغلا كى كۇشىنتىنى كىچى مېرىكى -اسى سلساپىس عراقىيول كااكىك و ندان -سىم مقام دد رينرە ،، يىل ملىندى اور ركبهر كفط كالسنيد كى كوستنش كى ركود وحفرت عنمان غنى كائب سے سلوك نهايت ظالمان أب جيسے مرنجان مرنج أدى كورت شام يں رسينے ديا۔اور بير مريز كل كروبال سے بھي اي نكال ديا-اس سلوك كى وجهسے جميں أب يرترس أمنا سے- اورعنمان عنى كى اس حركت ير بهار ، ول رنجيده بي لهذا اكراك المرالونين كے قلات أوازا عظامين توم ك کے دست و بازو بن جا کم گے اوران کی خلافت کوختم کرنے میں اُپ کی مرطرے معاوزے کریں کے ان عرافیوں کے جواب میں کے سنے فر مایا۔

#### طبقات ابن سعدو-

دومیل آنداس مما ارمی نم وقل زدور اسبنه حاکم کو برنام نکرور کیونی حسب نے اسبنه حاکم کو درنام نکرور کیونی حسب نے اسبنه حاکم کو دلیاں کیا۔ وہ تو برکی تبریت سے محودم رہا۔ اگر صفرت عنمان دفتی اللّٰہ عنہ محصور کو اور میں اسبی بات میں اسبنه کیا ہے۔ بہتری سمجھتا را گروہ مجھے بجائے رہنوں کے ایک ان سے دو سرے افق یام شدق سے مغرب بھی و سینے تب بھی میں ان کے حکم کے ساجھے مرتب ہے میں میں اپنی بھیل اُن سمجھتا را کروہ مجھے کہ میں نہ تھی بختے میں میں اور کا کروہ مجھے کہ میں نہ تھی بختے میں میں اپنی بھیل اُن سمجھتا را درا کروہ مجھے کہ میں نہ تھی بختے

ادر مجھ کومیری میمام گاہ پر آی لوطاویتے۔ تو کھی مجھے کوئی عذر نہ ہوتا۔ اوراس میں کھی میں ابٹی سعادت سمجھٹا ؟

(طِفَات ابن سعد عِلد ملاص ۲۲۸ تذکری الود راسم صحبت دب) مطبوعه بیرون طبع عدید)

رید احضرت الوورغذاری رضی الشدعتر سے جب عزاقیوں نے برجواب سُنا تو ابنے اداد دل میں ناکامی کی صورت میں ابنا سامتہ ہے کروالیں بیرط کئے لیکن ابنی شیطنت سے بازیرا کئے ۔ ادر نشب وردز لوگوں کو صفرت عثمان غنی رشیا تھی۔ کے خلافت اکسانے سبے ۔ اوران کی خلافت کو کم ورکونے کی مرمکی کوشنش

(ان ماریخی تقالُق سے بین امریز ایسی

امراقل:-

سبرنا حسرت الوذر عفاری رضی النوعز الحسے دروتین منش صحابی تھے کوزگر کوئیا اور زبر دفع کے سیسے آب کی زیر کی عبارت تھی۔ وبنوی ال دوولت کوزم آتا کی سمجھتے۔ اور موسنداک تدرخولا کو جا کر سمجھتے۔ کوئیں سے کا جا وقت کؤرجائے۔ امرید دور

استفاظریا و مقصد کی م المحر للغ فرات، ا ولاس سلسلام کسی کی برواه کک ته

عقر حيفر يرجله جهام

امرسوم:-

نظر پرمیں کیک نہ ہونے کی وجرسے انہیں سزر من نشام جانا پڑا۔ اور کھے وہاں
سے والیس مرید متورہ بلوا باگیا۔ لیکن پیمال کے دہمن مہن سینے نگ اکر مقام دور فرہ ا جائے کی خواہش کی ہجسے حضرت عثمان نے بخوشی قبول فرما یا۔ اور حضرت عثمان عثما رضی ادلا عربہ نے پیش کش کی ۔ کواگرائے تول فرما کیں۔ تومیں آپ کوانیا داتی ال وقتاع پیش کردوں

### اموديج بالاك كتب الم تشبع سے نائيد



الْبُوِّذِرْغَفَارْئ كَانْهُدُوتُوكَ، دُنْيا

#### بحارالانوار:-

فِيْلُ لَكَ عِنْ دَالْسَوْتِ يَا أَبَا ذَرِّ مَا مَالَكَ؟ قَالَ عَمَلِئُ ذَ ثُرَا إِنْكَمَا دَسَاً لُكَ عَنِ النَّذَهَبِ وَالْفِيضَّةِ قَالَ مَا احْتَبَ َ رَكُهُ امْسَلَى وَمَنَا اَحْسَلَى وَكَا أَجَبَتَعَ .

دا- بحادالا نوارجلد ملك صفح تمبر ٢٠٠٠

باب كيفسة إسلام ابى ذو مطبوعه

بتران طبع جديد

(٧- تنفيح المقال جلدعا ص ٢٠١١/

باب جشاد لاوحیشه ب -

مطور برال طبع جريد

وجم المراح والمروض النواز المراك وحال لوجها كياراب كالمال

کیا کیا ہے ؟ فرا امیرا ال بیرے اعمال ہی ہیں۔ پر چھنے والول نے پوچھا۔ ہم سونے اور چاندی کے بارسے بی آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو فرایا۔ دمیرائنتیدہ بیسہے ) کرجو سے کو ہمو۔ وہ شام کو ندرہے۔ اور جوشام کوئیسراً۔ کے وہ سے مک نہیں دہنا جاہیئے۔

### اصول کافی ہے

( اراصول كافي جلرم الص م م الركتاب الإيمان و الكفي باب ذم الدنيا الغ مطموم تبران طبع جديد)

(۷ بجادالانوارطوع المحراب باب تيفيت اسلام ابي دَد مطبوع ترال عطبع جدير)

ترجمه:-

حضرت إلى عبدالط دمنى الله عنظ المراح المن الدورضى الشرعة دوران خطب فرايا

کرتے ہتے ۔ اسے الله کے طالب او نيا کی کوئی پنراہم نہیں ۔ گروہ چنرچوا ججی ہو

ادر نفع وسے يابر کی ہموا ورضر کا باعث بنے ۔ گرجس پرالٹروم فولمے سابے
علم کے طالب اجتھے تيراالی وعبال اور مال ودولت کہیں اس الافسے سے
دوک ذوسے دکیونچا کی دن تو نے ان سب کوچھوٹو دینا ہے۔ تیراتعلق
ال کے ساتھ الیا ہے ۔ کہ کوئی ہمان ان کے ہاں لات گزارتا ہے۔ بھر صبح
الھ کوا کے جل پڑتا ہے۔ ونیا اور استریت و ومنزیس ہیں ۔ کوایک کوچھوٹو کو
دوسری کی طوت پلے طب و نیا اور استریت و ومنزیس ہیں و وہا رہ الحصف کے
دوسری کی طوت پلے طب انہ ہے ۔ موت اور قیام سے میں و وہا رہ الحصف کے
درمیان لیں اننا و قون ہے ۔ کہ توسویا۔ اور پھر بیوار ہموگیا۔

حضور في الشرعليه ولم كي زبان اقد سي سيحضرت

الوذركي متوكل نهزندكى كامترده جانفزا

حیات الفلوب ا

حضرت فرمود کواسے البو فور تصافراریم کنترکو تنہا وغربیب تزیر کا نی خواہی کردو تنہا خواہی مردو ترنها مبعوت خواہی شدو تنہا داخل بہتندے خواہی شدر (اسمیات القلوب عبد مثلاث میں الباد ششم احوالی الباد ڈیمطبوعر کوککشور میں تدیم) (۲-ربال سنى ص ۱/ تذكرة الوذر عقادى مطبوع كربل مبي جديد) (۳- بحار الانوار جلد سلام الى ذري طبوعه باب تخيفيت اسلام الى ذري طبوعه تهران طبع جديد) (۴- نيقتي المقال جلوط صفحه تمير ۲۳۵ من البواب الجديد مرد مطبوع تنهران طبع جديد)

ترجمه ا

حضور سرور کائنات کی الندیل و تر آن ایا را سے الوقد الندتم بروهم کو سے
تم اکیلے اور عزیت کی زندگی لیسر کرو گے۔ اور تنہائی کے ماحول میں ونیا سے
رض میں ہو گے۔ اور قریعے علیمدہ ہی تمہاری بیشت ہوگی۔ اور بہشت میں بھی
انفرادی طور برداخل ہو گئے۔

امردوم كى كتب شيعه ستة مائيد

سارا مال راہ خدایی خرج کرنا ابو ذرغفاری کے نزویک فرض نضا

بحارالانوار:\_

وَ رَوْى ٱلْبُوْعُ نُدْمَانَ الْجَاحِظُ عَنْ جَلَامِرِ الْبِنِ

جَنُدَ لِ الْغَنَارِيِّ قَالَ كُنْتُ عَامِلُ لِمُعَا وِيَدَّ عَلَى قَنَسَرْنَ وَالْعَوَ اصِمِ فِي خِلَافَ لِإَعْثُمَانَ فَجِ ثُتُ اِلَبُّهِ يَوْمُا أَسُالُهُ عَنْ حَالِعَ مَلِي إِذْ سَمِعُكُ صَارِخًا عَلَىٰ بَابِ دَارِ هِ يَتُولُ أتتتأله الْقَطَادُ بِحَمُيلِ النَّارِ ٱللَّهُ مُّ الْعَنِ الْأَحِيرِ بِنُنَ بِالْمَعْرُ وْفِ السَّارِكِيْنَ لَـ ﴿ اللَّهُ تَمَالُعُنِ السَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكِرَ الْمُرْكَتِكِبِينَ لَهُ فَا زُبَأَ رَّمُعًا و يَسهُ وَ تَغَيَّرَ لَوْ نُهُ وَ فَالَ يَلْجَلَامُ ٱتَّعُرِفُ الطَّبَارِحَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّةَ لَا قَالَ مِنْ غُدَيْرِي مِنْ جُنْدُبِ ابُن جُنَادَةً يَأْتِيْنَا كُلُّ يَوُمِرِ فَيَصُرِحُ عَلَى بَابِ فَصُرِنَا بِمَا سَمِعْتَ نُتُكُرُ قَالَ أَدْ خِلُوهُ فَجِيْعَ بِأَبِي ذَرِ بَيْنَ قَوْمِ لَيْقُودُ وْنَهَ حَتَّى وَفَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةٌ يَا عَدُ قَ اللَّهِ وَعَدُقَ رَسُو لِيه تَا يَتِينَا فِي حُلِل يَوْمِ فَتَصْنَعُ بِمَا تَصُتَعُ ..... مَا قُبَلُ عَلَى مُعَا مِبَاةً وَقَالَ مَا أَنَا بِعَدُ قِ اللهِ وَ لَا لِرَسُوْلِ ۖ بَلُ ٱلنَّتَ وَابِقُ لِهُ عَدُقُ انِ يِنْهِ وَلِرُسُولِهِ -

ترجمك

الوعثمان جاسط في حالم برجندل سے دوایت كى در میں امير معاوية كى طرف سيق فنسرين اورعواصم بعيعال مقررتها ال ونول مضرب عثمان رضي الشرعنه كي فلافت تقی میں ایک مرتبام مرمعا دیر کے پاس اینے عامل ہونے کے متعلق ربورط کے بارے میں ماخر ہوا۔ توا جانگ امیرمعاویہ کے دروا زے سے ایک چلانے والے کی اواز سے نائی دی۔وہ کہدر لج تفا۔اسے معاویراتم الے یاس اونٹوں کی قطاط کی ہے میں بڑاگ لدی ہوئی ہے اسے اللہ انکی کا کم سینے والول برلعنت كر يجنخواس برعمل برانهين بهوت -اسالتد إ بركامول سے روکنے والوں برلعنت کوخورٹیس کرکتے۔اس سے امیرمعاوتہ کوغفتہ أيا اوران كيجره كارنك تنبزل بوكيا-اودلوجهاا عطام ا جانته ير ين والاكون س و من في عرض كيا فيهيل يود اى كما - كرمير ا كم عزرن نه تتلایا کریزندسه این جناده (الوذرغقاری) سعد روزا تراناسی-ادرہادے گوکے سامنے اسی طرع فیختا علا تاہے۔ بھر کہا۔ اسے اندر ك أو تودي الوكول في الودركوكوا بواسيد واوراً بنين اميمعاويركيا ال لارسے تل الوذرائے - اورام معاویہ کے سامنے کوط سے ہو کھے ایم عادیہ نے انسیں کہا۔ اے الداوراس کے رسول کے شمن ائم بیال روزاندائے جوراورج باست مو كرفي بعد ..... بيش كوالو فرحض تاميما في کے اور قریب اُئے۔ اور کہا۔ اللہ اوراس کے رسول کا میں فیمن نہیں مرول بكرتم اور تنهار سے اب المداوراس كرسول كے تيمن بي -خوط برحض الوذرعفارى رضى الترعنرى شدت بلغ كايراك نوز بع يس ان کی تقیقت حال عیال ہوجا تی ہے۔

#### بحارالاتوارة-

توجمك، \_

ایک اوروایت بی سبے۔ (بیب حفرت الودروشی التی عنم حفرت عنمان عنی الله وروشی التی عنم حفرت عنمان عنی رضی التی عنم الله و تقریب الله و تیرا و تیرا و تیرا الله و تیرا و تیرا

تران طبع جديد)

کانجاد نے علی پرزعم ہے۔ کود بَدُ اللّٰهِ مَ عُلُوكَتُ اللّٰهِ اللّٰهِ فَ فَي بَرَقَ نحن اغیب آن ،، کِنے والے ہم بُل رایعنی اللّٰہ کا مُ فَرْنگ ہموگیا اودم الار بیل - اوراللّٰہ مِمّنا ج ہے ) معرف او ورقی اللّٰہ کے کہا - اگرتم نے یہ نہ کہا ہوتا ریام اس کے صغران کرمائے ) توجودہ ال بواللّٰہ نے بہیں دیا ہے - اس کواک کے بندوں برخرے کر والیے ۔

### وضاحت،

روایت ندکورہ سے بوصفرت الوفورضی النوع ته کامسلک ومشرب نظرا آگا ہے ۔ لیما یہ کرچشخص اپنی سالا مال اللہ کی طرہ بم بخرجے نہیں کرتا ٹویڈا لٹرکو ننگ دست اورخود کوغنی سمجھنے کے برابر ہے۔ یہ ان کا درولی ٹرا ورمشو کلانزمشرب تھا۔ بہر حال تقوٰ ی کے انتہا گی اعلیٰ معیا ریر تواس کی گئی کش ہے لیکن اسحام سٹرے میں اسسے ختی سے ہی موسم کیا جائے گا ان کے عالم ہی اندہ مسلک کا صفرات ہی ایرکوم کی ذات سے دور کا بھی تعلق اور واسطر نہیں ہے۔

#### بحارالا تواره-

لَمَّا آمَرُعُذُمَانُ إِسَّغِي آبِئَ ذَرِّ رَحِمَهُ اللهُ الْكَالَةَ اللهُ ال

فِيْ لِمُ مُنْقَالُ ٱبُنُ ذَرِّ لِعُنْتُمَانَ مَا هٰذَا الْمَالُ ؟ فَقَالَ عُشْمَانُ مِياتُكُ ٱللَّهِ، ورُهُمِ حُسِلَتُ إِلَى مِنْ بَدُمِنَ النَّرَ إِرِى أُرِبُدُ أَنْ رَحُتُمَّ إِلَيْهَا مِشْلَهَا شُمَّ اَرَى فِيْهَا رَأَي فَقَالَ ٱلْبُقِ ذَيِّ يَاعُتُنَمَانُ ٱلْبَقَا ٱكُ يَرُ مِا عَثُمُ ٱلْفِ وَرُهُمِ أَوْ أَرْبَعَتُ لَيُ ذَكَانِيْنِ فَعَالَ عُشْمَانُ بَلُ مِا كَاةٌ ٱلْفِ دِرُ هَ بِ فَقَالَ آمَا نَذُكُرُ آنَا وَ آنُتَ وَقَدُ وَخَلْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ حَدَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِيْبِ عَشِيًّا فَرَآيُنَاهُ كَيْبِيًّا حَيْرِيْبُكًا فسَنَدُمُنَا عَلَيْهِ فَلَوْ يَنُودُ عَلَيْتُ السَّلَا مَرَ فَكُمَّا أَصْبَحُنَا آتَنْيِنَاهُ فَنَ آيْنَاهُ ضَاحِكًا مُسْتَبُشِيًّا فَقُلْنَا لَهُ بِالْبَائِنَا وَ أَكْمَهَا يَتَ ا وَخَلْنَا عَلِيكَ الْبَارِحَةَ هَٰٓرَٱیْنَاكَ گِٹیُبًا حَزیْنًا قَ حُدُیَا الكينك التيوتر فترآيتنا كح فترجيًا مُسُنَّبُ شِيًّا فَقَالَ نَعَـُمُ كَانَ حَـُدُ بَقِيَ عِنْدِى مِنْ فِسَّةِ الْمُسْلِمِ ثِنَ اَرْبَعَتُ دِبْنَائِيْنَ لَهُ الْحُنْ فَسَنْمَتُهُمَا وَخِفْتُ آنَ يُبُدُ رِكِنِي الْمَوْتُ وَرِهِيَ عِنْدِي وَ حَنْدُ فَسَدَّمْنُهُا الْيَوْمَ

فَاشْتَرَحْتُ مِنْهَا-

ترجمك

سعفرت عنمان عنی رضی النه عند نے جب معضرت البذور رضی الله عند کومقائم ربوط کی طرف جلاوطن کرنے کا حکم دیا۔ توصفرت البذور رضی الله عند ان کے پاس کے اس وقت بینا ب ابو قدر چھیل تھے۔ الدلائمی کے سہا اسے بال کا کے تقصیفرت عنمان کے پاس اس وقت ایک لاگر درہم پولے ہے تھے ۔ جوگر دو تواح کے دیہات عنمان کے پاس اس وقت ایک لاگر درہم پولے ہے تھے ۔ جوگر دو تواح کے دیہات سے لاکے گئے تھے بہت سے لوگ خضرت عنمان کے چادوں طرف سے لائے گئے تھے بہت سے لوگ خضرت عنمان کے چادوں طرف بیا میں میں کھی اس مال کر رہے ہے ہے ۔ کر کہ تقسیم کرتے ہیں ۔ اور ہمیں بھی کچھ دیتے بیلے انسان کر رہے ہے ہے ۔ کر کہ تقسیم کرتے ہیں ۔ اور ہمیں بھی کچھ دیتے ہیں میں میں میں البرع نے بیا ۔ بیمی میں میں میں میں البرع نے بیا ۔ بیمی بیمی البرع نے بیا ۔ بیمی بیمی البرع نے بیا ۔ بیمی بیمی البرع نے بیا ۔ بیمی البرع نے بیمی نے بیمی البرع نے بیمی البرع نے بیمی البرع نے بیمی البرع نے بیمی نے بیمی البرع نے بیمی البرع نے بیمی البرع نے بیمی البرع نے بیمی نے بیمی نے بیمی البرع نے بیمی البرع نے بیمی البرع نے بیمی نے بیمی

تېرال طبع جديد)

يكيامال سے و فرماياكردونوال كے ديبات سے اكٹھاكر كے لائے كئے۔ اكسالكم وريم ين ميرارا وهس - كرات الان ين الاول اورايروراك يناس كم مطابق عمل كرول يحضرت الوذر رضى الترعيز في يوجيها - إيك الكه در م زياده موت يي يا چاردينا معفرت عنمان نه كها -ايك لاكورتيم زياده بموتفين بين كرمضت الووروسى السرعنداوي -كياتمين وه واتعر ياتيني-جب بي اورتم وونول صنور على النه على والكاه مي ما ضربهو مي رشام كاوقت تفاحصور لل الديدوالم أس وقت عم اك ادر رجعكا م منطح ينط تف يم ن سلام بیش کیا سکن اکیا نے سلام کا جواب تردیا ۔ پھردد بارہ اوقت صبح ہم حضور الديله ولم كى بار كاه مي حاضر بوك-بمن ويحماك آپ فوش وخرم ئِیں۔ برخ کی۔ ہمارے باب، وا واا ور ایمی*ں آپ پر قر*بان! ہم گزست تردات حاخر فدمت بوسي منتف أب اس وقت بهت برانيان سنف رايكن أج بم أب كوفن وفرم وكيورسي بير - (اس كى كيا وحرفقى) فرايا - بال السابى تقار بات يرتقى كرمسازل كم ال غنيت ميسه چاردينادمير اس بي تھے بو لبتم زبويك يقف مجع يؤوت بواركالسار بوركان كأنسيم سيهيمي دنباسے میل لیول ۔ آج میں ان کی تقییم سے فارغ ہونیکا ہوں ۔ اس لیے اب مجے ال کی طرف سے کھرانے کی کوئی خورت باتی نہیں رہی۔ راس لیے كل مُكين تفا-اوراً ع خِنْ مُطَنَى بُول)

### سامے مال کی زکاہ فرض نہ جاننے والے کو

### الوذرد ندول سے بیلنے تھے۔

#### بحارالانوار ا

فَنَظَرَعُثُمَانُ إِلَىٰ كَعْبِ بُمِنِ الْأَحْبَارِ فَقَالَ لَهُ يَا كَبَا إِسْحُقَ مَا نَقُتُولُ فِي رَجُهِ آدِنُى زَكُوةً مَسَالِيهِ الْمَفُرُوْصَلَةَ هَسِلُ يَجِبُ عَكَيْهِ فِيمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فِيهَاشَيُ عَالَكُ لَا وَكُواتُّ خَذَ كُبُ نَهُ مِّنَ ذَهَبِ وَكُهُ نَاكًا مِنْ فِضَّاةٍ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٍ فَرَفَعَ آبُنُ ذَرِّ عَصَاهُ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ كَمْرٍ شُمَّرَ قَالَ لَهُ كِمَا ابْنَ الْكَيْهُـ وَ يَكِةِ الْكَافِرَةِ مَا آنْتَ وَالتَّظُرُ فِيُ آحُكَامِ الْمُسُلِمِينَ فَــُولُ اللّٰهِ آصُدَ قُ مِنْ قَــُولِكَ حَيْثُ فَــَالًا "وَالَّذِينَ يَكُنِرُ وُنَ اللَّهُ هَبَ وَالْفَيْضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِئْ سَبِيلِ اللهِ فَكَبَّرُهُ مُ بِعَذَابِ ٱلبِيرِ يَوْمَ بُحُمٰى عَكَيْهَا فِيُ نَا حِهَدَّ مَ فَكُكُولَى بِهَا جِبَاهُ لُمُ مُ وَجُنُو بُهُمُ مُ وَظُهُورُ مُهُمُ هَا أَمَا

كَنْرْتُتُمْ لِإَنْغُسِكُمْ فَنَدُ وَحَثُواْ مَا كُنُنُتُ مُ تَكُنِزُ وْنَ " فَقَالَ عُثْمَانُ يَا آبَا ذَرِّ إِنَّكَ شَيْعُ تَمَرَفْتَ وَذَهِ بَ عَقْلُكَ رَ

دا- بحارالا أوار حلى ملك ص ٢٧٨م- ٢٧٨ باب كيفيت اسلام الى د - مطير عرب المع جديد

(۲- حیات العلوب بطرط طاکا اتام ۱۱ ا باب شیستم احدال ابی درغفادی مطبوع تبران طبع جدید)

را - تفسير في ص ٢٣ ياره اوّل ركوع علا زيائيت واذاخ ف ذناميث اقت عد لا تسف حون دماء كم الخرم مطبوع ايران طبع تديم)

دم - تفسيرصا فى جلاعـٰلص ااام طبوعہ تہران طبع جدید)

توجماء

پھڑ خفرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت کعیب بن الاحبار کی طوت و کیما اور الن سے پوچا۔ اس میں اللہ عنہ اللہ کا کیا خیال ہے ہوا ہے مال کی ان سے پوچا۔ اس من خص کے بارسے میں اکپ کا کیا خیال ہے ہوا ہے مال کی فرضی ذکو قا اداکر دینا ہے ۔ کیا اس کے علاوہ اس پر کوئی اور جسی چیز دینی واجب سے۔ ج جنا ہے کعیب نے فرایا نہیں را ب اگر جبروہ ایک این طی سونے کی الارد و رسری چا ندی کی بناکر مکان تعمیر کرسے۔ بھر بھی اس پر کوئی وجب مالی الارد و رسری چا ندی کی بناکر مکان تعمیر کرسے۔ بھر بھی اس پر کوئی وجب مالی

ہنیں ہے۔ رس کو مضرت الو ذر غفاری رضی الٹریخ نے مضرت کعب کے سر

پر لا کھی دے اری اور کہا اسے ہودی کا فریورت کے بچے اہمین سلالوں

کے اسکام میں دخل دینے کا کیائی ہے ؟ الٹرتعا لی کا قول تہاری بات سے

ہمیں زیادہ سبج ہے ۔ الٹرتعا لی نے فرایا و دجولوگ سونے اور جاندی کوشانہ

بناکردکھ لیتے ہیں۔ اور اس کو الٹری کا ان کی کا می خروج ہنیں کرتے ۔ انہیں ورو ناک

عزاب کی خوشنی کی تنادیجے ہیں دن اس سونے جاندی کو دو زخ کا اگری کا مرکزی ہیں کے اس کے ماکوں کے ماتھوں ، بیپلووگ کا اور گئی توں کو دا فا جائے گا۔

داور کہا جائے گاکہ ) یہ ہے وہ مال کھیں کو تم نے بطور خزا نہ جمع کرد کھا تھا۔ بیں

داور کہا جائے گاکہ ) یہ ہے وہ مال کھیں کو تم نے بطور خزا نہ جمع کرد کھا تھا۔ بیں

اینے جمع کردہ خزائے کا مرق چھو

### كيفيت اختلات كي نشاند مي

لا با ٹرشیعی محبسی کی زبانی ولو مدھوالہ جاستے ہوام ہما سے سامنے آئے رکہ یہ ہیں کہ۔

۔ ۱ سے صفرت عثمان عنی رضی اللہ عنداور حضرت الو فدغفاری رضی اللہ عند کے ماہیں کوئی فلا کے امور میں ننازعہ نرتفا۔

٧- أيت كريم والذبن بيضنة و ن الذهب النخ - كامقصد ومطلب صفرت الوفد د ضى الدُّوني كرزويك به ظاركه موت سمح كر ليه ابنه پاس دكه كرلقيني سيل الله مربي كروينا چا جيئي ـ ننام كالله وارت جر اوما گركو كُنْ نخص اسسة نياده اپنه پاس دكه تا جه ـ تو چا جه وه زكاة ويزه ما لى واجبات ادا كرتا مهو - بيم بيمي وقه -مويي خذون الذهب ،، من واضل جد رسكن معفرت عثمان عنى رضى المنطعة نے اس ائیت کی سنسری تفنیر حفرت الوورضی اللہ عنہ کی موجودگی ہی حفرت کعب بن الاحبار دختی اللہ عنہ سے کروائی ہور بھتی ۔ کہ اس سے مرا دوہ جمع نندہ مال ہے جب کی کا دن روز کی کئر ہم

م - مصرت عنمان عنی رضی الله عند کے اِس جوایک الکور رہم موجو دیتھے۔ انہیں تقسیم س لیے ز فرما یا - کرانشنے اوراکیا کیں ۔ بھر یرجموعی لقدی بائٹی جائے تاکہ مرایک کو تھید نہ کھید کل جائے۔ان ایک لکھ وراہم کوجمع کرنے کاخیال نرتھا۔لیکن محفرت الوورضی الاعتر نے اس کوچی اچھا زسمجھا۔ ان کامسل تھا۔ کربواکیا وہ تقییم کردیا جا سے۔ اورکٹ الدوكيها جائے كا- ابيداى نظريركى تائيدين انبول تيصفوطلى الدعير وسلم چاردینار کادا تعد بھی میش کیا۔ اور اپنے موتعت برسمتی سے قائم ہونے کی وجر سے حفرت کعیب بن الاحبار دخی النه عِنه کے سر پر لاطی بھی دے اری۔ یسے اس انتلات کی فرعبت سوسطرت عنمان عنی رضی الٹرعنداور د کررمطرات کے سا تقر صفرت الوذر بغفاري ضي النه بوز كا تفاراس مصدية نابت نبيس بهوتا - كان ك ما بین اختلاف کی وجہ کوئی اور تھی۔جیسا کہ ام کر شبیع نے رہے بیگ ویتے کی گوشش کی - اور لوگوں کوریا باور کوانے کی کوششنش کی دکواس اختلاف کی بیٹیا دیرتھی - کر حضرت الوذروضي النرعزكو يربروانشت مذهقا-كوكي تتخص حضرت على المرتضئ رحني الندعته كواثم الهلاكهے - اورلفتول اہل تسنتیع سفرنت عثمان ود گرمے خوات صحابہ کرام ہج پیچہ حفرنت على المرتفى رضى التُدعة ريعن طعن كرتے تھے۔ اس ليے الو ورعفارى نے ال کی مخالفنٹ کی ۔

بونکوان حفرات کے درمیان أبت ندکورہ کی نفسبروطلب میں کیھاختلا من نفاراس لیے اس موتعہ پر ہم نے مناسب سمجھا کہ اُبت فرکورہ کی نشریے و تفسیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد بیٹ ذکر کر دیں۔ اور حفرات

#### أنمرابل بيت كااحا ديت لهي-

آبيت:

كَاللَّذِينَ كَيْكَنِّ وَقَاللَّهُ هَا لَكَا اللَّهِ هَا لَكَ اللَّهِ هَا لَكَ اللَّهِ هَا لَكَ اللَّهِ هَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللْمُلِمُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الل

وَ فِي الْاَمَالِيُ لَـتَكَا نَزَلَتُ هِلَذِهِ الْأَيَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَرَّتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ كُلُنُّ مَا تُتَوَيَّى رُكُونُكُ فَكَيْسَ بِكُنُهِ وَإِنْ كَانَتُ تَحُتَ سَـَبُعِ ٱرُضِيُنَ وَكُلُنُّ مَـَالِ لَاَ شُؤَ دُّى زَكِلُوسَّةُ فَنْهُوَ كُنْزُ وَ إِنْ كَانَ فَوْفَ الْآرُضِ وَ فِي الْكَافِئُ وَ الْعَبَ شِي عَنِ الصَّادِقِ عَكَيْهِ السَّكَرُمُ مُكَاسِّعٌ عَالَى شِيْعَتِنَا اَنَ تُينُفِقُولَ مِهُمَا فِي ٱيُدِيْهِ مُم بِالْمَعْرُوفِ فِيادَ ا فَامَ قَالَهُمَّا حَدَّمَ كُلُّ وَيُ كُنُزِكُنْنَ الْمَثَى يَأُنْتِكِ بِهِ فَبَسْتَعِبْنُ بِهِ عَلَىٰ عَدُقِهِ وَهُرَ قَوْلُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ يَكُنِ وَكُنُ وَلَا الذَّهَبَ وَالْفِصَّكَ الاية (نفسبرصا في جلدا ول ص ٩٩٩ سورة التوم مطبوعة تبران رطبع جديد)

ترجمه:

دوامالی، میں ہے۔ کریوب آیت والذین یک نو ون الذهب، البح نا زل ہوئی۔ توریول السمالی الدیلی کارنا الله والدین یک نوروں الله ملی الدی بالدی الله والدی کی در الله والدی کارنا الله والدی الله والدی کارنا الله والدی کارنا الله والدی کارنا الله والدی کارنا و کارنا والدی کارنا و کارنا

### تفسيم الصادفين إ\_

 دارتفسیم نیج العادقین جلوط ص ۲۹۱ الجزء العانشد مطبوعه تهران طبع جدید) ۲۰ تفسیم نیج العادقین عبدسوم جزع پنجم ص ۲۹ مطبوع تهران طبع جدید)

تجمه

فروع كافى :-

وَمَنُ آ لَى مَا عَرَضَ اللّهُ عَكَيْهِ فَقَدُ قَعَلَى مَا عَكَيْهِ وَ آدَّى شُكُرَمَا آنْ مَدَ اللهُ عَكَيْهِ فِيْ مِسَالِهِ إِذَا هُو حَمِدَ ذَعَلَى مَا آنُعُمَ اللهُ عَكَيْهِ وَبُهِ مِهَا فَتَشَكَهُ بِهِ مِنَ السِّعَتِ عَلَى عَنَيْهِ وَلِمَا وَقَقَهُ لِآدِ مِسًا فَرَضَ اللهَ عَلَى مَا قَرَضَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَكَيْهِ وَٱعَانَهُ عَكِيبُهِ .

رفرائ كافى مكرسوم ص ١٩ مه كتاب الزكاة باب فسرض السز كو ية النخ مطبوعه تهران - لمع معديد)

ترجمه ا-

الله تعالی نے جوکسی بندسے پرفرض کیا۔ (بینی ذکانہ) وہ اس نے ا واکر ویا۔ تواس نے اپنی ذمہ داری پیرٹ کردی اوراللہ تعالی کی فعموں کا شکرادا کردیا۔ اوراللہ تعالی نے جواکسے فعمری مال عطا کی۔ اوروسعیت مالی کے ذریع دوروں پرفضیلت بخشی ۔ اس نے ذکانہ کی ادائیگی سے اللہ کی حمدوثن اربیان کی۔ اوریہ جی کہ اللہ تعالی نے اکسے اپنا فرض بچالانے کی توفیق مرحمت فرائی۔ اوراس کی مدذوائی۔

فروع کافی ا۔

عَنْ عَلِيّ بَنِ عُقُبَ فَ عَنْ آبِي الْحَسَنِ عَكَيْ إِلَى الْحَسَنِ عَكَيْ إِلَى الْحَسَنِ عَكَيْ إِلَى الْسَفِعْتُهُ مَنْ اللّهَ وَ لَا فَتَالَ سَمِعْتُهُ مَنْ الْحَرَجَ ذَكُونَ مَنَ اللّهِ نَنَا مَتَ هَ أَفَوضَعُهَا فِي مَنْ اللّهِ نَنَا مَتَ هَ أَفَوضَعُهَا فِي مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّ

(فروع كافى جلى علاص ٥٠٠ كتاب الزكولة باب فوض المزكات مطبوعه تتم ال طبع عديم)

ترجمه:-

علی بن عقبہ حضرت علی المرتضار صی الدیمون (الم م اقول) سے روایت کرتا ہے۔ کریں نے الم موصوت کو بر کہتے ہوئے متنا پیچنف اپنے ال کو کمل طور پرزگاۃ نکال دئیا ہے۔ اورائسے اپنے سیمے مصرت پرخون کرتا ہے۔ اس سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ برال اس نے کہاں سے کما یا۔ ؟

لَمْ الْمُحْلِمُ فَكُرِيَّةً إِلَا الْمُحْلِمُ فَكُرِيَّةً إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا

قاركين كام األي أكبت مذكوره كأنشري وتفسير بحوالكتب الملتثين للحظفر مائي جس سعصاف طور رمعلوم بهوا- كهصفور تتمى مرتبت صلى التدعيلية ولم حضرت على المرتفظ رضى النيونية اور ديكر مصارت صحابه وأثمرا بلبيت رضوان التدعيبه مجعين كزديك حس مال کی زکارة او اکردی جائے۔ وہ آیت میں موجود لفظور سے نی ایک سخت داخل میں ہوتا۔ چاہے۔ وہ ساتوں زمینوں کے نیچے رکھا ہو درے نیز)، وہی مال ہے جس كى ذكاة اوا نه كى جاستے۔ليكي صفرت الوؤرغفارى دخى الٹرعتركامسىك ورولبٹيا زاورتفسے صونیا نا اگریداک کے بال ورست تھی۔لیکن تفییر شدعی نہ ہونے کی بنا میسی دو رحجت نهیں بن سکتی۔ الم کشیع بھی اس بات کوتسلیم کرتے ہیں۔ بلکروہ تواس گنجاکش ماکل ہیں۔ کوامام زما نہ کے ظہور وخوج کے انہیں کنزر کھنے کی اجازت ہے۔ ہاں ایم بہدی ك ظهور ك وقت ان كوايئ تمام جائيلوا الم موصوت ك قدمول مي لا والني پطے کی تاکر ڈیمنوں پر قالو پانے میں اِسے استعمال کیا جاسکے۔ جب زکاۃ اماکرتے کے بعدال ودولت کاجع کرنا باعث طعن نہیں۔اورشرگا منع نہیں۔ تواہل شیع کو کھیے ول سے یہ بات بھی ان لینی چاسیے۔ کرحفرت ابوذعفا رضى النزعنه اودحضرت عتماك وامبرمعا وتنبرسخه درميان باعمت نزاع ببي تفسيري اضلا

تفاکوئی ذاتی رنج وعنا دکا دفراندنشا-اس لیے اس اختلات کوبہانہ بناکوصفرت عثمان غنی اس اورامیرماوتہ رضی الندعنہ مربون طعن کرنا بالنکل بلاوجرہے-اوراس کے لیے کوئی عقلی واخلاتی مبد نظرنہیں اُ تا۔

خفرت على المرتف رضی الدین نے فرایا کرزاؤہ کی ادائیگی کے بدکسی سے بیمی نہیں بہتھا جائے گا۔ کراس نے وہ دولت کما ئی کیسے شی جائی ہے اس ارشا وادو حفرت ابدز غفاری رضی الٹرونز کے حصوفیا نرسلک کے بعد کوئی گئی کئی باتی نہیں وہتی کر حفرت عثمان عنی رضی الٹرونز کا دو حفرت ابد ورفعات ابد ورفعاری وضی الٹرونز کی فرات کو تیرہ جا سے کانشا نہ نہا با مسلم المرفع کی ایک میں جائے ۔ اگر ان دو فول صحابیوں کا بین قصور تھا۔ کہ وہ صفرت ابد ذرکی تغییر و تشریح سے شمن نہیں جائے ۔ اور میں ایس اقرال کیا جا سے میں المرفع کی جا سے میں اللہ علی کو اور اوراس کے کیا ہی جا سے میں المرفع کی دائے میں اللہ علی کو اللہ والو اوراس کے کہا ہی جا سے میں المرفع کی اللہ میں کہا ہے جو میں سے میں اللہ علی کرنے والو اوراس کے کہا ہی جا ہی میں صفرت علی المرفیظ رضی اللہ علی کو اللہ علی کرنے والو اوراس کے کہنا ہی لبند کردی ہے۔ ج

# امرسوم کی نائید

حضرت الوذرغفارى رضى التدعنه كانشام كمنتقل بهوناان

كالين وروليثانه مسلك كى وجهس تقاريس بروه نتى

سے قائم تھے حضرت علی المرتضلی کے تی امامت کی لیغ

الكاسبب ندنقي

#### بحارا لا نوار:-

جَعَلَ ٱبُوْ ذَرِّ يَقُولُ بَيْنَ التَّاسِ وَ فِي التَّكُلُ فِرِيْنَ التَّاسِ وَ فِي التَّكُلُ فِرِيْنَ التَّكُلُ فِرِيْنَ التَّكُلُ فِرَيْنَ وَالشَّوَادِعِ بَنْسِرِالْكَا فِرِيْنَ بِعَذَابِ ٱلِيهِ مِ وَيَرُفَعُ بِذَلِكَ صَمَوْتَ لَكَ وَيَتُكُ مِنْ لَكُ يَنْ يَكُ نِزُونَ وَيَعُولَكُ مَا لَيْ يُنْفِقُونَهَا فِي اللّهِ فَا يَشْفِقُ وَنَهَا فِي اللّهِ فَا بَشِرُهُ مُ يُعَذَابِ اللهِ فَا بَشِرُهُ مُ مُ يَعَذَابِ اللهِ فَا بَشِرُهُ مُ مَا يَا وَهُوسَاكِكُ وَنُهُ اللّهِ فَا اللّهُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

سُّةً إِنَّاكَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَوْلِي مِنْ مِّوَالِيْهِ إِنِ انْتَكَهِ ءَ مِنَا بَلَدَ فِي عَنْكَ فَقَالَ ٱبْوُدُ يِنَّ ٱبْنُهَا فِي عُتْمَانُ عَنُ قَدَاءَةً كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ وَعَيَّبَ مَنْ تَرَكَ آمْرَ اللهِ حَنَوَ اللهِ لَا تَ ٱرْضَى اللهَ بِسُخُمِط عُثْمَانَ آحَبُّ إِلَىٰ وَخَيْلُ لِيْ مِنْ آنُ ٱسْخَطَ الله كرونى عُنْتُمَانَ فَأَغْضَبَ عُنْمَانَ وَلِكَ وَ ٱحْفَظَهُ فَتَصَابَرَ وَتَكَاسَكَ إِلَى أَنْ حَتَالَ عُنْتُمَانُ يَوُمًّا وَالسَّاسُ حَوَّلَهُ آيَجُوْزُ لِلْإِمَامِ آنُ تَيَا ْخُذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْعًا حَتَى طَا فَاذَا آنِيْسَرَ فَصَى فَقَالَ كُعْبُ الْاَحْبَارُ لَابَأْسَ بِذَٰلِكَ عَنَالَ ٱبْقُودَ بِنَ يَا ابْنَ ٱلْبَيْهُو دِيتَيْنِ ٱلْعُكَدِّمُنَا وِيْنَكَا فَقُتَالَ عُمُثُمَانُ حَكُدُكُنُكُ آذَاكَ لِيُ وَتَنَوَ لُعَكَ بِأَصْحَابِيُ ٱلْمُعِنَّ بِالشَّامِ فَأَخْرَجَكَ إِلَيْهَا.

توجم له ١-

محضرت الوذرغفارى دضى الدعوني فيابين نظريات كي تبليغ كرتي بهريم رطركون كلي كويون مي يركهنا نشروع كر دياكر در كفا ركو دروناك عذاب كي نوشخري دیجئے " برکتے قفت اُواز بلند بو تی -اوراس کے ساتھ قرآن کریم کی بہ أيت لاوت كرته رووالذبن يكنزون النهب والفضة الم أوروه لوك جوموناا ورجاندى جمع كرتے بي - اورانهيں الندكي راه ميں خرج ح بنین کرتے۔ انہیں دروناک عذاب کی ٹوشنے ری دیجئے "اس بات کوئی مرتبہ حضرت عنمان كب ببنجا ياكيا ووس كرصبوغامونتى اختيار فرمات بالكثرايك مرتبها لوذروضى الشرعنه ك إس ال كاغلام بقيجارا وركبل اجيجا - كما لوذرسيكينا اس طراية وتبليغ سے إذا جائے۔ يركن كر صفرت الوذرنے كما -كيا عثمان مجھے قراکن کی الوست سے روکت ہے ؟ بھراس برشد پذیحہ عیبنی کی حواللہ تعالی ك الله كالموري اس اوركها فلاكتم الله كالمتنودي مير ال عتمان کی المنگی سے مہیں بہترہے عضرت عثمان عنی نے بیٹن کرمبروسکون افتيار فرمايا - ييركيدون عرر مضرب عثمان في كماساس وقت ببهت سے لوگ اك كارد كرد بنتي تق كيكسى المام وقليف كه يله يه جائز الم وكروقت مجورى بيت المال سے تحجور و بيلطور فرض مے كواننى خروريات إدى كے اورجب كبيب سعدوبدأ مائ - تووالي بيت المال كوافع وسع يقرت كعب الاحبار نه كها- اس مي كونى كناه نهيل - يرض كرحضرت الوفدوشي اللهجند ت كارات يهودى والدين كربين إكيا توجين دين مكمائ كا- ؟ معفرت عنمان غنى رضى التروز في ريكن كرفرايا - الدفد التيرام بحص تنانا كمثرت موكيات اورمير عالقيول سے تراحفكونا تفرت افقياركيا ہے۔

### بدائم شام صلے جا دُر يه كر مضرت عنمان تے انبين شام بھي ديا۔

### مرفع الذهب:-

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا فَعَلَ بِآبِىٰ ذَرٍّ وَهُوَاتُّهُ حَضَرَ مَجُلِسَكَ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ عُشْمَا نُأَرَآنَيْتُو مَنُ ذَكِيٌّ مَالَكَ هَلَ فِيهِ حَيٌّ لِغَيْرِهِ فَعَالَ كَنْبُ لَا يَا آمِبْرَ الْمُؤُمِنِينَ قَدَفَعَ ٱبُوْذَرِ فِيْ صَدُرِكَعُنِ قَ عَالَ لَهُ كُدُنْتَ يَا ابْرَى الْيَهُ وُدِي شُكَّ تَلَا (كَيْسَ الْمِرَّ آنَ كُتُولُولُ وُجُوْهَ كُوْ فِنِكَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ اللَّية) فَقَالَ عُثْمَانُ ٱ تَرَوْنَ بَاسًا ٱنْ نَا خُذَمَالًا مِنْ بَيْنِ مَالِ الْمُسُلِمِيْنَ فَنُتُفِقُهُ فِي مَا كِنْوُبْنَا مِنْ أُمُوْرِنَا وَتُعْطِيْكُمُوْهُ فَعَنَالَ كُونُكُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَرَفَعَ آبُقُ ذَيِّ الْيُعَصَا فَنَدَ فَعَ بِهَا فِيْ صَدْرِ كُنْبِ وَ فَنَالَ كِا ابْنَ الْكِيهُ وْيِ مَا آجُرَا أَكُ عَلَى الْفَتُولِ فِيْ وِيُنِنَا فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ مِنَا ٱكْنَتُرَادَ إِلَّ لِي غَيِبْ وَجُهَكَ عَنِي فَقَدُ إِذَ يُبَيِّنَا فَنَخُوجَ آبُوْ ذَيِّ إِلَى الشَّامِ -

(مروی الذیمیب جارد وم ص ۱۳۹۹ ب۲۲ مطبوعه بیرونت لمبع جدید) بلبس

ترجمه

ان ہا آوں میں سے ایک بات پر کھی ہے یوج صفرت الو ذر رضی النہ عِنہ کی شام كى طرف رحلت كالببب بنى - ايك ول صفرت الوورضى الشرعن حضرت عتمان عنی رضی الله عنه کی مجلس میں ماضر تھے بعضرت عتمان نے ماضر ان سے پیچھا یوشخص اینے ال کی زکاۃ اداکرد تباہے کیااس برکسی دوسرے کائ رہنا ہے ج حضرت کعب نے کہانہیں یا امیرا لمومنین ریش کر صفرت الوذرضى النزعنرني بناب كعب كيسينهم بي دورسيه الأراوركها راس يهودى كربعيط إتوني جيوك كها- بيريداكيت بطهى يعمشاق ومغرب کی طرمت مندکر لبینا کوئی نیکی نہیں الخ ، محضرت عثمان عنی رضی اللہ عند نے بیٹن کر فرمایا حاضرین المباری کیادائے ہے کہم سلانوں کے بیت المال سے كيهد كي اوراكسي التي ضروريات عي خرق كريس ليم مهم وه واليراهي كرد بي رمين كوب نے كها راس ميں كياس جے ؟ يرش كرحضرت البلا رضى الله عند نب لأنظى المطا في-اوركسب الاحبار كيسينه مي وسه مارى-اور كاركراس بهودى كريط إجمار وين كمتعلق السي بات كرف كا تحص كيسي حرأت بحوكى وحفرت عنمان في شن كفرايا - الدور المهارى ا ذیت میرے تن میں کتنی بڑھ کئی ہے۔ جاؤمجھ سے دور ہوجاؤے ہمیں تم لے بہت ستایا ہے۔ یا کو حضرت البوذروضی اللہ عنہ سرزمین شام كى طوت يلے كئے۔ قائين كرام!ان حواربات سے أب كو مخودى علم بهوكيا بهوكا - كرحض ت الورف رضى الله عنه كوح عزت عثمان غنى نے كسى ذاتى تشمنى كى نباير مدينه منورہ سينېين لكالا تھا ا ورنہ ہی ان کے سرزمین شام جانے کی پروچھٹی ۔ کرائپ امامیشن کی تبلیغ کے ا بلبسوم

جس کی یاداش میں آپ کوشام ہی دیا گیا۔ بکوواں جانے کا مبدید تھا۔ کہ آپ ورولیٹا نہ
نظریہ براس طرح سختی سے کاربند تھے۔ کہ اس کے نلات مرایک سے محرا جاتے۔ اور
مرنے ارنے پر نیاد ہوجائے یہ حضرت کوب الاحب الرابیہ بزرگ کی بات بھی بردا
درکسے۔ اوران کے میمند میں لاحقی وسے ماری۔ مک بنام آپ کا جا ناخودا کی اپنی
مائے سے ہوا جس پر موجی الذہر ہی ، سکے بدالفاظ شنا ہیں۔ فخرج الی الست اھر،
یفی صفرت البودر رضی الدیم نوون می کی طرف نکل پڑے۔ لبذائیسی پروپ گینظ محض ہمط وحری
پرمبنی ہے۔ کتب اہل شیع بھی اس کی تردید کرتی ہیں۔

# مک شاکی طرح «ریزه» روانگی بھی آسی سیسے مقی در بینی ورولیشاند مسلک کی شد

بحارالانوار.

فَقَالَ عُشُمَانُ لِلْكَعْنِ الْأَحْبَارِ مِمَا تَقُولُ فَى كَالِهُ هَلْ يَجِبُ بَعْدَ وَلَا مَا تَقُولُ فَى كَالِهُ هَلْ يَجِبُ بَعْدَ وَلَا مَا لَهُ مَا لِهِ هَلْ يَجِبُ بَعْدَ وَلِكَ فَى كَالِهُ هَلْ يَجِبُ بَعْدَ وَلِكَ فَى كَالِهُ هَلْ يَجِبُ بَعْدَ وَلَا تَكْذَذَ لَبُ نَدَ عُنِ وَلَا تَكْذَذَ لَبُ نَدَ وَلَا تَكُو التَّخَذَ لَبُ نَدُ عَنْ وَلِلَّا لَهُ وَلَا تَكُو التَّخَذَ لَبُ بَنْ وَلَا مَنْ وَلِلَّا الْبَلَ وَلَا مَنْ وَلَا مَنْ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا مَنْ وَلَا مُنْ مَنْ اللّهُ وَلَا مُنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا مُنْ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

بأبس

إِلَى الرَّبُذَةِ -

دا- بحادالا أواد جلام ٢٢٢ ص ٢٣٢ مرياب

كيفية اسلام الى ذرمط ونولكشي

لمبعقديم)

(٢ يديات القلوب جلاط ص ٢ ١١ ١١

باب تشصتم احوال ابي ذر مطبوع أوكشور

طع قديم)

تزجمه

معفرت عنّمان عنی دخی النّدی نه نے معفرت کعب الاحبارسے کہا ۔ الیسے نفل کے متعلق آپ کی کیا دائے ہے۔ حیا آل کی زکاۃ اداکر ویتا ہے۔ کیا آل پراور بھی کوئی واجب ہے ، جمعفرت کعب نے کہا ۔ نہیں ۔ اگرچہ وہ ایک این طرح نور نے کو اور و در ہی چا ندی کی بناکر کا ان تیا رکہ ہے تھی کوئی مرح نہیں ۔ ریش کرم خورت اللّہ عزر نے کہا ۔ اسے یہوون کے بعظم اللّہ عزر نوع فی جمعفرت عنّما ان عنی رضی اللّہ عزر نے اور مسلما نوں کے احکام میں عور و نوع فی جمعفرت عنّما ان عنی رضی اللّہ عزر نے اس رفر وا یا۔ او ذر ااکر شیھے حصور میلی اللّہ علیوالم کی صحبت حاصل ند ہموتی ۔ تو میں میں عور اور ایک شیھے ویا ۔ اس رفر وا یہ اللّہ میں رندہ جمیعی ویا ۔

#### مروج الذہب،۔

وَكَانَ فِئَ ذَٰلِكَ الْهَيَوُمِ فَتَدُا ثِنَّ عُنْ مَانُ بِتَرُكَ فِي خَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ عَوْفِ الرُّهُويِّ مِنَ الْهَالِ فَنَ ثَرَتُ الْهِدِ دُرُحَتِّى حَالَتُ بَيْنَ

عُتُمَانَ وَبَيْنَ الرَّجُلِ الْقَاكِيمِ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنِّي لَا نُحُوثًا لِعَبُ وِالرَّحْمُنِ تَحَيُّرًا لِإِ تَنَهُ كَانَ يَتَصَدَّدُ قُ كَ يُقُونِى الطَّبِيفَ وَتَوَلِّكَ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ كُعُبُ إِلْاَحْبَارُ صَدَدَقُتَ يَا آمِهِ إِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ فَسَتَالَ ٱبْهُ ذَرِّ الْعَصَا فَضَرَبَ بِهَا رَانْسَ كُعْبِ وَلَـمْ بَشْغُلُهُ مَا كَانَ فِيْهِ مِنَ الْاَكْمِ وَعَنَالَ كِا ابْنَ الْبَيَهُوْدِيّ تَقُولُ لِرَجُلِ مَاتَ وَتَرُكَ هٰذَاالُمَالَ إِنَّ اللَّهُ ٱعْطَاهُ خَنْيَرَ اللَّهُ نُبَيًّا وَ خَسْبَرَ الْاَخِرَةِ وَ تَقْطُعُ عَلَىَ اللَّهِ مِذْلِكَ وَ إِنَا سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولُ مَا يَسُرُّ فِيْ آنُ آمُونَ وَآدَعُ مَا يَزِنُ شِيْرَاطًا فَعَالَ لَهُ عُنْمَانُ وَارِعَنِيْ وَجُمَكَ فَقَالَ آسِيْرُ إِلَىٰ مَكَّنَا فَالَالِهِ وَاللَّهِ كَالَ فَسَرِّينُ فِي حَيْثُ نَشِئْتَ مِنَ الْمِلَّا ﴿ فَالَ فَإِنِّي مُسَيِّرُكَ إِلَى الرَّبُدُةِ ـ

(مرو حالز برب جلد دوم ص به ۱۲ مرد حالف می النودین عثمان بن عفان می عفان می میروت طبع جدید)

نزجم له: ر

اسى ون مصرت عثمان عنى رضى المدّعنه ك بال حصرت عبدالرحمن بوف

كے ترك كامال لا ياكيا يجب أسے كھولاكيا - توحفرت عثمان اور لانے والے اُدی کے درمیان کی جگڑاس ال سے بھرگئی مصرت عثمان رضی الله عندنے فرمایا میں عبدالرحمان کے لیے بھلائی کی امیدکرتا ہوں۔ کیونکروہ صدفہ و خیرات بھی کیا کتے تفے۔ اور مہانوں کی فاطر مارات بھی ان کاشیوہ تھا۔ اوراس کے باو جو رتم و کیاہے بموبهت ساتركه بهي تيبولو كئے يحضرت كعب الامبار كيف ككے - ليے امرار مونين ا اكب في بيح كها ب- اس يرحض الوورضى الشرعنرق إياعصالكا لا اور حفزت کعب کے سر پر دے مارا۔ اس کے ماریے سے جو حفرت كعب كودرد بمواجنا بالوفدكواس كأقطعًا احساس نهموا -اوركها-اليبودي كے بیٹے ! تواكي اُدی كے ليے بھلائى كى بات كرد ہے جس نے مرتب وتت انناكير ال يجور اءاور توكت ب ركاس في ونيا اوراً خرت كى عبلائى سميط لى - تون يركه كرا لنرك محكم كاعبدولي كى مي تيج ضور لى الأعليم سے تنا ہے۔ زمایار میں اس طرح مرنے پرم کو خوش نہیں ہوں گا۔ کرمیے یاس ایک قراط وزن بھی باتی رہ جائے۔ بیش کرانہیں سفرت عثمان نے کہا مجھ سے دور مرسط ما و۔ کہاتر بجریں ملے کی طرت جلا ما تا ہول بعضرت عثمان فلنے كها نهين أوهرنهين فعالى تسمة كها بيرجده تم جام وبصبح دو يحفزت عثمان نے انہیں ریزہ کی طرف جانے کو کہا۔

#### لمصةفكريه

قادیکن کام اسرزمین شام کے بعد حضرت الد ذرخفاری رضی السّرعنر کے مقام دندہ تشراییت لانے کے اسسباب ندکورہ حوالہ جات سے آپ نے ملاظ کر لیے۔ ال حوالہ جات میں کہیں اشارۃ کیمی اس امرکا تذکرہ نہیں مل کراکپ کو مفرت عثمان علی

نے اپنی ذاتی مخالفت اور ولائرتِ علی کے بارسے میں فضار کوساز کارکرنے کی اواش یں مینمنورہ سے پہلے شام اور کھرر بندہ بھیجا۔ بلکاس کاسبب ایک ہی تھا۔وہ بیرکہ حضرت الوذوغفاري وضى اللوعنه اسيفي مشرب ومسلك يداس قدرة بختر تقعيد كرز تواس دستردار او المحصل المعلى المعل أخرحض عبدالهمل أنعومت وضى الشرعتركي جن ادصامت يرتعرليت كي كمي كي يرتعرليت ا بار تھی۔الیسے ادی کی تغرفیت قران وحدیث میں نمرکورہے۔اگر صفرت عثمان فری اللّعِنه ندان كى تعرفيت كردى -اور صفرت كعب الاخبار فياس كى تصديق كردى تواس مي كس ائيت يا مدميث كانكار ثنابت بهوتاً نقا - كرحب كي بنا پرحضرت البقور رضى النّدعة بوشس یں آئے۔ اور سر رُزنڈا دے اوا۔ پھرونڈل ارنے کے بعد حفرت کعی کے وردوالم كانيال نك ندايا يتومعلوم بوا كرحفرت الوذرغفاري رضى المنوعترك اليت نظريرى بنتگادرا ت كالي ليك بونابى ان كومهاجر موتے كاسب بنا كوئى دوسرى بات ان کی ہجرت کا سبب نہیں تجا-اس لیے علوم ہوا ۔ کہ بیرکہ تا کہ حضرت او دروتنی اللہ عنہ کی المجرت ال ليك دقوع بندير جوئي - كوفليفر وقت اوران كے مجنوا بنير شرعي زندگي كزار البع سقة - اور يحض البوذر كوقطى طورية البيند فقى - بالكل غلطا ورمن ككورت حبليد الارمفات صحابركوام پرايك عظيم بتران ہے۔

# فليفر وقت حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى عنه كا حضرت الوفررشى الله عنهسة ناوم التسريك حضرت الوفررشى الله عنهسة ناوم التسريك

بم نے جو گؤست تداورا ق میں حوالہ جات ذکر کئے۔ ان تمام کا تعلق اہل تیسین کا كتب ہے ہے يہن سے يہ ابت ہوكيا - كرحفرت البودرضى الندونہ كاسرزمين نتام ا مر مقام ربذه کی طرف مجرت کر المحض ان کی درولیشاندا درمتو کل نه عا دیت کی وجرسے بهوالی سبب کے علاوہ کتب تنیعہ میں میری مذکورے .... کراہیں حضرت عثمان عنی نے صرف جلاوطی ہی نہیں کیا۔ بکا طرح کی تکالیفت اور مصالب بھی ال کے لیے دوارکھے۔ کتب ابل سنت میں اس الزام کی صاف صاف ترویدموجود ہے۔ اوراسے غلط اور باطل قرارد یا گیا ہے۔ زلفتین کی کتب سے یہ بات متنفقہ طور میزنا بت ہے۔ کھنے الدودرضي النرعنية في مريت كى ما جازت طلب كى ما ورحضرت عثما ن سنداس كى اجازت وے دی کتب اہل سنت میں اس اجا زت کے ساتھ بیٹی مذکورہے۔ کہنا ہنمان عنی صی الله عبرت ان کی خدمت کے لیے دو غلام اور کھیا ونرہے بھیجے تھے علاوہ اذا حضرت الوذريضي النيونه كاروزيز ليمي مقرفرايا تفاسك كاحضرت عثمان غني رضي النيط كوكس قدر خيال نقا كتنى مجبت تقى-اس كاندازه آب اس امر سے كرسكتے - كراب البند رضی النعظمی وقات کے لید حصرت عثمان نے ان کے اہل وعیال کو اپنے مل بلالیاتھا۔

#### کامل این اثیره۔

فَقَالَ ٱبُوُ ذَرِّ لِعُثْمَانَ نَا ۚ ذَنَّ لِي فِي الْخُرُوجِ هِنَ الْمَدِنْيَنَاةِ فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـُتُمَ آحَوَنِيُ بِالْخُوُوْجِ مِنْهَا اذَا بِـَلَعَ الْبِيَنَآءُ سَلُعًا فَا ذِنَ لَهُ فَنَزَلَ الرَّبْذَةَ وَبَهٰى بِهَا مَسْجِدًا وَ ٱقْطَعَهُ عُنْمَانٌ صِرْمَةً مِّنَ الْإِبِلِ وَٱعْطَاهُ مَمْلُوُ كُنْبِنِ وَٱجْرُى عَلَيْهِ كُلَّ يَوُمِرِ عَطَاءً | -

دالكالل فحالتا برنخ لابن الانتير جلدسوم ص١٥١٤ ڪرنسبرا بي ذرالي ... الوجذة مطبوع بروت طبع جديد)

محفزت الوذدرصى الدُّونرنے حفرت عَمَّا ن سے مریزمنورہ سیسے چلے جانے ، كاجازت طلب كى مركيو تكرابنين رسول التُدصلي التُرعليه وسلم نصفرا يا فقا-ايوور بھب مریز کی اُبادی سلعتہ نامی پہاڑی تک بہنچ جائے۔ تو بیال سے بجرت كرجا نار برمن كرمضرت عثمان عنى رضى التدعند في اجازت وسي وى يصفرت الوذروشي السعة مقام ربنه مي تشريت ك كي بهال ايك مستم تعمر كي -حفرت عثمان عنی رضی النوعنہ نے ان کے لیے اوٹول کا ایک گل اور واو عردغلام سائقه وبيئے - اوران کا روزیتہ بھی مقرر فرمایا ۔

#### 114

#### طبقات این سعده-

رطنفات این سودجاری صفحه نبر ۲۲۷ تذکوه البوذ رواسمه جندب مطبوعه برون طبع جدید)

ترجيك.

برب حفرت الدفوخاری و النه عند مرند منوره تشرای الله و توهزت عنمان و منی الدفویه نے ان سے کہا ۔ کراپ میرسے پاس تیام رکھیں۔ مبح وشام مود ه درینے والی او ٹلیاں اکپ کو پیش کی جا کمیں گی ۔ فرانے گئے ۔ مجھے تہاری و نیا کی کوئی حاصت نہیں ہے۔ بھر فرما یا ۔ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے تناکر بی ر بزہ بیا جاؤں محفرت عثمان نے اجازت مطافراوی ۔ در بزہ تشراییت لانے کے بور نماز کا وقت ایا) تو نمازی اقامت کہی گئے۔ يابسوم

و بال نماز برا علی مستنی غلام المام و بال نماز براها مستنی غلام المام مقردكياكيا تفاء وه بيجه بشخ لكارتو مضرت الو ذر رضى التُدعنر في أسع فرايا چلوجماعت كاؤر مجھ توسكم يودياكيا ہے۔ كاڭعيشى غلام كى كوئى كى دے۔ تواس كوسنول اوراس كى الماعست كون - توليى عيشى غلام ہے - دلمنانيرى اتتدارين من ضرور نماز را صول كاتيج بشنة كا خودت نهي ہے-) كالله إن اتّبرا ورطبقات ابن سعد كى عيارت سعد يمسّلواضح بموكيا ركوهزت الوذر رضى الدُّعنه كومدية منوره مصحصرت عنمان في زيروتي نهين لكالاتها ميكر بهوالول مكر مفرت الدؤروشي الشرعة فيصب ميمسول كيا -كومير، ودوليّنا دمساك يرجلنه ك یے اوگ تیار نبیں۔ اور اکپ نے بہی عہد کیا ہوا تھا۔ کہ میں خوداس نظریہ کونہیں جھوڑوں کا والكيفيت مي روزاند كي حبروول سع بترجع ركمي كناريش بوجاؤل -لبذاانول ف مفرت عمّان عنی رضی الدّر عندسے ریزہ جلت کی اجا زت طلب کی- ا جازت ملت بروبال تشرلیت کے گئے۔ ما تھ ہی محزت عثمان تے بہت سے اون کے اور دلوعدو

ال كالدورية من القرير هي معلوم بهوا- كرحضرت الدوريني اللهوريض عمّان كي خلافت كورين المنقر لقي وليمريب وكرمضرت الوذر رضي الندعنه حيتاب عثمان عني رضي الندعنه مسينه منوره سے بِعلے بنانے کی اجازت طلب فوالم ہے۔ مسینہ منورہ سے بِعلے بنانے کی اجازت طلب فوالم ہے۔

صرت عنمان عنی سے اسلامی مجبت کا ہی یہ تیجہ تھا۔ کران کے تعلام کے بیجیے مازد من من کورجی وی - حالا نکروه غلام انهیں و کیوکرمصلاتے امامت ان کے سپر و رس را سیر

لا إلحا ـ الرص رسّ عثمان عنى رضى النرعيذ كي قلا نت كومًا جا يُرسم يصفه جبيسا كركيميد لوگون نیال ہے۔ کوان کے غلام کوزبروتنی مصل نے امت سے بیٹا دیتے بوشخص کھی بخنظریا کی مخالفت کی وجہ سے کویں الاحیار جیسے عظیم صحابی کے سر برلاکھی مار

کنا ہے۔ وہ ایک معمولی سے علام کی اتباع کیو کرکڑنا۔ تومعلوم ہوا۔ کو اہل کیفیع کا اس ، اختلات کو اور دیک ویٹا بالک ہے اصل اور باطل محض ہے بعضرت عثمان عنی رضی اللّاعظ کی الماعت کو لازم سمجھنے کی کنٹ شیو بھی تائید کرتی میں۔ ملاحظ ہو۔

حضرت الوذرا ورحضرت عنهان رضی الندعنها کے مابین سسلوک از کتب اللی تبع مابین سلوک از کتب اللی تبع ساک

رجال کشی:۔

عَنْ آبِيْ بَصِيْرِ فَالْ سَمِعُتُ ٱبَا عَبُواللَّهِ (ع) يَقُوُلُ آرُسَلَ عُنْتَمَانُ إِلَىٰ آبِىٰ ذَيِّنَ مَوْكَتِ أَبِنِ لَهُ وَمَعَهُمَا مِائَتَا دِيْنَا إِلْفَقَالَ لَهُمَا إِنْطَلِقَا بِهِمَا إِلَىٰ رَبِي ۚ ذَرِّ فَقُولًا لَـ ﴿ إِنَّ عُشْمَاتِ يَفْتَرَ ثُكَ السَّكَرُ مَرَ وَكَيْقُولُ لَكَ هَٰذِهِ مِائْتَا دِيْنَارِ فَاسْتَعِنُ بِهَاعَلَىٰ مَا نَا بَكَ فَقَالَ ٱبُوُ ذَرٍّ هَـُلُ ٱعْتُطَى ٱحَدًّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ مَا آعُطَانِيُ قَالَا لَا قَالَ عَالِكُمَا آنًا رَجُلُ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ بَسَعُنِيُ مَا يَسَعُ الْمُسُلِيِيْنَ قَالَا لَـهَ إِنَّهُ يَعْتُونُ لُ هٰذَا مِنُ صُنْبِ مَالِيٌ وَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهُ أَلَّهُ هُوَ مَا خَالَطَهَا

حَرَاهُ وَلَا بَعَتَ بِهَا إِلَيْكَ الْآمِنَ حَلَا اللهِ مَنْ حَلَا اللهِ عَنَا لَا حَاجَةً لِيُ فِينَهَا وَ خَدُ اَصُبَعُتُ يَنَا لِلهِ عَنَا لَا حَاجَةً لِيُ فِينَهَا وَ خَدُ اَصُبَعُتُ لِيَ فِي هَاذَا وَ اَنَا مِنْ اَعْنَى النَّاسِ فَعَالَا يَوْمِي هَاذَا وَ اَنَا مِنْ اَعْنَى النَّاسِ فَعَالَا لَكُ عَا فَاكَ اللّهُ وَ اَصَلَحَكَ مَا مَرْلَى لَكُ عَلَى اللّهُ وَ اَصَلَحَكَ مَا مَرْلَى فَيْ اللّهُ عَلَيْلًا وَ لَا حَلَيْلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

(ا-رجال كتى من ٢٠/نند كرد

اجۇلىخفادى يىطبوعىر بلاطبع جدىي د۲-نىقىح المقال جلدا ول صغىنبر۲۳

العاب الجيمو-مطيع تهران-

طع ميديد)

(المركي الالوار فيلام الم صفر ترم و م

مطبوع تبران طبع جديد)

(٢) سيات القلوب جلد على صوبهما ا

باب شقم درجال الو درغفاري

مطبوم أولكشور- قديم)

ترجسه.

الوبصيركناب ركدي فساما م مجفوها وقرضى الدعنه سائنا فرات تق محضرت عتمان رضى التعضف حضرت الوورضى الشوندكي طرمث اليف وغلامول كوبهيجا- اورانهين ووسودينار بهي ساتقدويئ -اورفرمايا- الوزرك إس جاؤ-مبراسلام كهنارا وركبناكه تيردوسودينا رقبول كريس مايني ضروريات مي انهيس كام مي لا يمن يرمض الوورضي الله عنيف ان ووغلامول سے بو تيجا - كياآنا مال وس مسلانوں کو بھی دیاگیاہے۔ علامول نے کہا۔ نہیں۔ توسطرت البوذروشی الٹویزنے فرابا- اخریم کبی انبی کی طرح ایک عام سلمان بهول و ریجریه انتیا زکیسا مج اسوان كے ليے وہى ميرے ليے ہونا چاہيئے۔ غلام كہف ككے۔ بنيں يوناب بعضرت عَنَمَان كا فران تھا۔ كرر زقم ميرے ذاتى مال مي سنے ہے۔ (مال عنيمت يابيت المال سے نہیں) اورا نہول نے خدا وحدہ لاشریک کی قسم الھاکر کہا۔ کراس میں ایک میسید المحى حرام قد لعيركانسين بوكي أب كى طرف بعيجاب، يائى يائى علال مال ب -حضرت الروروضى النّرعند نے فرما یا مجھاس كى كوئى خرورت تہيں ہے - مي ائے مسے کے وقت سے تمام لوگوں سے بڑھ کوننی ہول فالم عرض کرنے كے۔ یاحضرت اِلنُدتعالیٰ آپ کومعات فرمائے۔ اوراکی کی اصلاح بھی فوا عمين واكب ك كرين فليل وكتيركي على دكها في نهين دنيا يس ساك كيوتت گزار سکیں -فرمایا- بال-اس کیاوے کے بنیے جسے تم د کھ رہے ہو- بھ کی دو رولیاں میں کئی دن گزر گئے۔ ہی ختم نہ ہو کی ۔ می ان دینارول کولے كركياكرول كانفاكي قسم إيهال ككرالله تعالى جانتاس كمي قليل وكثر کی فتررست نہیں رکھتا۔ باب

#### بحارالانوار و

فَا مَرَهُ بِالْمَسِيْرِ إِلَى الرَّكِذُةِ فَقَالَ إِنَّ رَصُّولَ اللَّهِ فِلَا الرَّابِذَةِ فَقَالَ إِنَّ رَصُولَ اللهِ مَلْمُ قَالَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَمَ قَالَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَمَ قَالَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَكَمَ قَالَ اللهُ الل

(اربحادا لا فرارجلد علا صفح مغرس من من برا باب حيقيد فن اسلام ابي ذر مطبوع تمران طبع جديد)

د اربحات القلوب على معرف من دور باب شعبه مدرحال ابوذر عنقاري مطبوع فركمت ورفع قديم)

نزجمالي

الم تنسيع كى دويتركت بول كي والدجات أب في ملا مظرك وان سي بي يتيم

اخذ ہم وّا ہے۔ کوحفرت عثمان غنی دضی اللہ عنہ اور صفرت الجو ذر غفاری دضی اللہ عنہ کے الجن کو گئی من صحبت اور عتا در نقا۔ بلکہ صفرت عثمان عنی دضی اللہ عنہ لان کے بہی نحواہ اور سیھے ہمدر دو تھے۔ نبھی تواپ نے اسبیف فاتی مال سے کثیر قیم (جوائ کل کے دور میں لاکھول کے برابر بنتی ہیں۔ ) اور دو غلام دعنہ ہم ان کی خدمت برب کھیجے۔ یہ بہت المال سے دخیا۔ بہتی کو برابر بنتی ہیں۔ ) اور دو غلام دعنہ ہمان کی خدمت برب کھیجے۔ یہ بہت المال سے دخیا۔ بہتی کو برابر بنتی ہیں۔ ) اور دو غلام دعنہ ہمان عنی رضی اللہ عزیہ کا فاتی اور طلال وطبیت المال بیا بہت میں کہت ہم منے ابر ذر رضی الد تو میک درو لیش نہ صفحت اورا شغنا ہوئے اس کی بہواہ تک من کے درو بہان شمنی تھی ۔ تواسے بہدے دھرم کے بسوار کیا کہا جائے کہاں دو توں صفرات کے درو بہان شمنی تھی ۔ تواسے بہدے دھرم کے بسوار کیا کہا جائے کہاں دو توں صفرات اورا بات شیعی دو توں سے بھرنے دھرم کے بسوار کیا کہا جائے کہاں ہوئے کہاں بات کوٹا بت

# حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی مخالعت مردودِ بارگاهِ اللی بیس- (البوذر نفاری)

#### طبقاتِ ابن سعد:-

عَنُ مُثَيَّدَ خَيْنِ مِنْ بَنِي تَعُكَبَ فَ رَجُيلٍ وَالْمُوَأَنِيْم قَالَا نَنَوَلُنَا اللَّ فَهُدَةً فَكُمَّةً بِنَا شَيْخُ ٱللَّمَةُ ثُلُّمَتُ ٱبْيَكُنُ الرَّالْسِ وَاللِّحْيَةِ فَقَالُوْا هَاذَا مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْءٍ وَسَكَّرَ فَالسُّنَّأُ ذَكَّالِا كُنَّ نَعْسِلَ رَ إِنْسَادُ فَا ذِنَ لَكَ فَاشْتَنَا نَسَى بِنَافِيْنَا نَحْنُ كُذَٰ لِكَ إِذَا إَتَاهُ نَعْرُ مِنْ آهُلِ الْعِرَ اقِ حَسِبْتُهُ قَالَ مِنْ أَهُ لِل الْكُوْفَ عَنْ قَعَا لُوْلَا كِا أَبَا ذَرٍّ فَعَسَلَ بِكَ هٰذَ االرَّجُلُ مَا فَعَلَ هَلُ آنُتَ نَاصِبُ لَنَا رَأْيُهُ فَلِيَنَكُمُ لَ بِرِجَالٍ مَا شِئْتَ فَقَالَ يَا اَهِ ثِلَ الْحِسْلَامِ لَا تَعْرِضُوْ اعَلَىٰ ذَاكُمُ وَلَا شُنْوِ لُّوا السُّلُطَانَ فَإِنَّهُ مَرْثِ آذَلَ السُّرُطَانَ فَكُو تَتُوبَةً لَكَ وَاللَّهِ لَـوُ آكَّ عُشْمَانَ صَلَبَينِ عَلَىٰ ٱخْلُولِ خَشْبَةٍ ٱقْ ٱطُولِ جَبَلِ لَسَمِعْتُ وَ ٱطَعْتُ وَصَبَرُتُ وَ

د طبقات ابن معد عِلد عِمَّد ص ۲۲۷ تذکری البوذر و اسسه جندب مطبوع بروت طبع جدید)

ترجمه ا-

بنی تعلیہ کے داولور سے دوان سے دوایت ہے۔ کہ ہم تعام بنوسگئے ہمارے باس سے معام دوان سے دوایت ہے۔ کہ ہم تعام بنوسگئے کو کا سے باس سے معان کہا۔ کہ یہ در مول اللہ صلی اللہ علیہ در م کا صحابی ہے۔ ہم اس کا سے اس کا مرد وھونے کی اجازت طلب کی یہ میں اجازت لگئی۔ نے اس کا مرد وھونے کی اجازت طلب کی یہ میں اجازت لگئی۔ وہ در کہ ہم سے اقر من ہوگیا۔ ہم اسی طری تھے۔ کہا کی وقع عراقیوں کا ایک و فع اللہ وی وقد آیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کوئی وگئی ہیں۔ ان عراقیوں نے مفرت ابو قد سے کہا۔ اس تعموں دیونی عثمان عنی سے تر تہا دسے ساتھ یوں اوں (گراسوک) کیا۔ کہا آپ ہمیں کوئی جھنٹا ویں گے۔ تاکہ کے کا کہا ہمیں کے مطابق دعثمان عنی کے ساتھ اور کہ جمل کر سیس سے آدمی جمع کر سیس سے اس کے صلیفہ کو ولیل کرنے کی سوجے۔ مضرت ابو فدر وضی اللہ عنہ نے قرایا۔ اسے اہل اسلام ا میر سے ساشنے اس کے صلیفہ کو ولیل کرنے کی سوجے۔ قسم کی بات من کروسا کو دور نہی مسلما فول کے خلیفہ کو ولیل کرنے کی سوجے۔ قسم کی بات من کروسا کو دور نہی مسلما فول کے خلیفہ کو ولیل کرنے کی سوجے۔ قسم کی بات من کروسا کو دور نہی مسلما فول کے خلیفہ کو ولیل کرنے کی سوجے۔ قسم کی بات من کروسا کو دور نہی مسلما فول کے خلیفہ کو ولیل کرنے کی سوجے۔ قسم کی بات من کروسا کو دور نہی مسلما فول کے خلیفہ کو ولیل کرنے کی سوجے۔

کونوس نے خلیفہ کو ذیبل کیا۔ اس کی ٹو برقط گا تبول ہمیں ۔ فعدا کی تسم اگر مقرت مختان رشی الندی منہ کھے ایک بمبی کولئی پراٹھا دیں۔ یا اور ہے ہما ڈسے اور حکادی تو بھی میں ان کی بات سنوں گا۔ اور البنے اور کی گا۔ اور میں ہم حول گا۔ کوری گا۔ اور البنے آب کو قابور کھوں گا۔ اور البنے میں کو قابور کھوں گا۔ اور الکو ہو تنان غنی اسم محصد و نیا ہے ایک کونہ میر سے بہتر ہی ہم والب ۔ اور اگر وہ وہ تنان خی ایک کونہ سے دو سرے کو نہ کی طوت نکال دیں۔ یا مشترق سے مغرب ہی جو دیں۔ تو بھی میں ان کے میا من آف نز کروں گا۔ بہتر تفارا وراگر وہ مجھے میر سے گھر پر کا۔ اور میں ہی سم جھول گا۔ کول گا۔ اور میں ہی سم جھول گا۔ کول گا۔ اور میں ہی سم جھول گا۔ کہ میں بہتر تفارا وراگر وہ مجھے میر سے گھری بہتر تفارا ور میں ہی سم جھول گا۔ کہ کہ بہتر تفارا ور میں ہی سم جھول گا۔ کہ بہتر تفارا ور میں ہی سم جھول گا۔ کہ بہتر تفارا ور میں ہی سم جھول گا۔ کہ بہتر تفارا ور میں ہی سم جھول گا۔ کہ بہتر تفارا ور میں ہی سم جھول گا۔ کہ بہتر تفارا ور میں ہی سم جھول گا۔ کہ بہتر تفارا ور میں ہی سم جھول گا۔ کہ بہتر تفارا ور میں ہی بہتر تفارا

# مضرت الوورضى الشرعتك وصال كے بعد مضرت

## عتمان رضى الشرعة كاان كى اولا فيقص سارك

#### البداية والنهاية.

سُمَّ نَزَلُ الرَّبُدَةَ فَأَفَامَ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي ﴿ الْسَكَنَةِ وَلَيْسَ هِذِ وِالسَّكَنَةِ وَلَيْسَ عِنْدَ، سِوَى امْتَرَايَهُ وَاوْلاَ دِهِ فَبَيْنَمَا هُمُعَكَذٰلِكَ لَا يَقْدِدُ وْنَ عَلَىٰ دَفَيْنِهُ إِذْ فَتَدِ مَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْعِرَاقِ فِيْ جَمَاعَةٍ مِّنْ آصَّتَابِهِ فَحَضَرُ وَامَوْتَهُ وَ آوَصَاهُمُ كَيْفَ يَهُمَ يُوْنَ بِهِ وَقِيلَ فَكُومُوا بَعِثَ وَفَاتِهِ فَتَو تُوا غُسُلَةَ وَدَفَنَهُ وَكَانَ وَقَاتِهِ فَتَو تُوا غُسُلَةَ وَدَفَنَهُ وَكَانَ وَتَدُ آمَرَ آهُلُهُ اَنَّ يَطْبَخُو اللَّهُ مَشَاةً مِنْ غَنيهِ لِيَا حَكُوهُ اللَّهُ مَنَا الْمَوْتِ وَ وَتَدُ آرُسُلُ عُنُهُمَانُ اِنْ عَقَانٍ اللَّهِ وَتَعَدَّلُهُ وَاللَّهِ وَمَن عَقَانٍ اللَّهِ وَمَن عَمَانُ اللَّهِ وَمَن عَمَانٍ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ ا

(البدابة والنهاتير- فلدي صفح تمبر 140 نشود خلت سندة ثنتين وثلاثين تذكرة الوذر غفارى مطبوعر بيروت طبع جديد)

ترجمكه:-

بهر مال انہوں نے اِن کے کفن وونی کا آتظام سنصالا یو هرت الزورشی اللّمِنہ ابنی بہر کا کوم نے سے ببل یہ وسیت کرکئے تھے۔ کان بہما آول کے لیے کریں ایک بیری کوم نے سے بکری و در کا کوم سے ایک بری و در کا کومی اللّم میرے انتقال کے بعد وہ کھانے سے محوم ندر بیں یہ حضرت عثمان عنی رضی اللّم عنہ نے ایک کارندہ ہیجا یہ اکہ و ہم منام ریزہ سے حضرت الوور رضی اللّم عنہ کے اہل وعیال کوان کے پاس سے اسلے حضرت الوور رضی اللّم عنہ کے اہل وعیال کوان کے پاس سے اللّم سے جب وہ ہے آیا۔ تواب نے آن کو ہی اینے اہل وعیال کے ساتھ

صا کلاً ا-

حضرت الوذرغفاري رضى الندعندا ورمضرت عثمان غني رضى الندعنه كما لمين مخالفين نے جو فرضی وشنی بنار کھی ہے۔ لینی بیرکہ وصفرت الو ذر غفاری رضی الدونہ سے کا کمسلک ا مامیر کے بہت بڑے مبلغ تھے۔ اوراس کے ساتھ رہا تھ بڑے سے بڑے لوگ ان كالنت سعة له يج سكتے تھے ۔اسى بنا پرا نہوں تے فلفائے نوا ثدا وراميرما وير كي خوب خركى يحتى كدان ريع طعن تك كريت يك بالأخر صفرت عنمان غنى رضى الله عنه ف ان سقانك أكرز ردستى انهيس يبطے سرزين نشام كى طرفت علاقه بدر كر ديا۔ ليكن ان كى حق گوئى ا ورمسلک المابركي تبليع نے اميرما ويتركو بفيصل كرنے يوجمبوركر ديا -كرانہيں واليس مدينہ بھيج ديا جائے بِنَا يُحْ مِدِ مِنْ مِنُورِهِ لا مِنْ كُفِّ لِيكِن عَنْ رِتْ عِنْمَان كولِيران كي بيليغ سي مخطره لائق بهوا-تُوانَّين مكے نزويك مربنه ، نامی جگر جلاوطن كرديا۔ بيال حضرت الو ورشی الله عنر نے نہا بہت کسی میرسی کی زندگی بسر کی -اور بچراسی کیفیت میں الندکو بیا ہے ہو گئے، بهب وه اعتراض او رالزام حوا بالتشيع مفرت عثمان عنى رضى الله عنه را كانت بي اور پھراسے نوب مرچ مصالحر لگاکا بنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں۔ ہمنے بنایت

دیانت داری سے اپنی اوران کی کتب سے اس کی حقیقت کو بیان کیا جس سے معلوم بهوا \_ كرمضرت البرقدرضي الله عنه كاكسى غليفر كساتف كوئى ذاتى تشمنى ندهنى ماورز بي مسك المميدوج ززاع تفاء بكانتلاف يهتما كحضرت الوذرضي الشرعنه درولينا نه زندكى سب كيليه چاست تقيداوروننوى مال ودولت سيبت دوررست كامراك کر تبلیغ کرتے ہے کا ایک وقت کے کھانے کے علاوہ زیادہ مقداری موجو د فیزا کو باعت غذاب مجفته و لين ان كوائل نظريه كى چونكة قرآن و عديث سنة نائيد زبره تحاقى اس لیے صحابہ کوام نے اسے پہندر کیا۔ ہی ورولٹنا ندمسلک اِن کے شام جانے اور کھر مدینہ والیں اکر مقام ریزہ جانے کالبب بنا بعضرت عثمان عنی رضی الندعنہ نے الا بيش قيمين تحفرجات وسيئه علام عطاكيه الكين أنهي الان ينرول كاليرواة تك فقط ال کے اُتقال کے بعد حضرات عثمان نے ان کے اہل دعیال کو اپنے ہاں بلوالیا۔ اور انبين اپنے کھوالوں کے ساتھ مالالیا۔ پرسب آمین سی قیمن سے توقع ہوسکتی ہیں ؟ يهرب سيع بوى يه بات كرحضرت الووريضى التُدعنه حيناب عثمان عنى موصليفة المسليل بری انتے تھے۔اوران کا اس مدیک اطاعت کرنے کے پانبدتھے۔کا اگر حفرت عثمان ان کی سولی کامکم و سے دیں تب کھی وہ اسے اپنے تق میں بہتر ہمجھے تھے۔ كباليسے جذبات ان دوا فراد كے درميان ہوسكتے ہيں يجلقول معترض ايك دوسر کے جانی وشمن ہول ۔ تومعلوم مہوا۔ کریز وضی وشمنی ان کی اپنی اختراع سبے۔ اللہ تعالی ا ارش وبرق ہے۔ کرتمام صحابی رسول اہم مہر بان تھے۔ ( رحداء بینے عمر)

وفاعتبرواياا ولمالابصال

طعن بنجم

عنمان غنى نے عبدالله بن سعود كاوه وظيفه سبدكر ديا۔ بوانهين فاروق اعظم كے دورسے مل رہاتھا۔

نيزان ڪافران جيلاديا

اورزدوكوبهي

اللسنت كى قابل قدركتاب اسدالغابة من يه واقعه مذكور بعد كرحضت عنمان عني دمنى التاعنه في معرت عبدالله و من معود كا وظبقه دوسال بك بندر كها يجب ال كافت وصال نزوبك أبار توعثمان عنى تے محض رياءا وروكھ لاوسے كى غرض سے ان كو سا لقتر وظيفه دسينے كى بيٹ كش كى ريكن ابن سعو درضى الشريخندنے اسكو قبول نه كيا۔اصل

اسدالغاية:

قَالَ إَكَا الْمُؤْكَ بِعَطَاءٍ قَالَ لَاحَاجَةَ لِيْ فِيْ إِي مِثَالَ يَكُونُ نُ لِبَنَا تِكَ قَالَ ٱتَّخُشَى بكبسرم

عَلَى بَنَاتِي الْفَقْرَ إِنِيْ ٱحَرُثُ بَنَاتِيْ آنُ تَيْتُرَأُنَ كُلَّ كَيْلَةٍ شَوْرَةَ الْوَاقِعَةِ إِنِّي ْسَمِعْتُ رَسُّولَ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَدَرَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ كَيْكَةٍ لَهُ تُصِيْهُ فَاحَتَهُ ۚ ٱبَدَّا وَ اِتَّمَا قَالَ لَهُ عُثْمَانُ آلًا أَمُّرُ لَكَ بِعَطَا تُلِكَ داسدالتا يَهُ جلد<u>ط</u>ص ۲۵۹،۲۹۰ لِإَنَّهُ كَانَ قَدْحَبِسَهُ عَنْهُ ذ كرعبدالله بن مسعود مطبوع بروت لمع جديد)

حضرت عثمان عنى رضى الشرعند في ابن مسعود رشى الشرعنه كوفرما يا يكيايل تبرا وظیفہ بھے زوسے دول ؟ ابن سوونے کہا۔ مجھے اس کی کوئی ورت نہیں فرایاتیری سلیوں کے کام اسے کا کہا اکیاتم میری جیول کے بارے میں ينوت ركفت الو كدوه فريت من زند كى بسركري كى دائسنوا مي نياي حكم وسے ركھا ہے ۔ كدروزاند دات كوسورزہ الواتعر بطرح كرسوياكري مي في صفور في التعظيم المسي سي سنام المسين المستنام المسين المستام المسين المسالم المستام لات كوسورة الواتعربيس كاراس عمر برفاقر نبيوس كالا مضن عثمان ف جوید کہا۔ کمیں نیرا فطیفہ تھے زوے دول ؟ باس لیے کہا۔ کا نبول نے ابن مسعود رضى الشرعنه كا وظيفه دوسال تك بنركت ركها اس واتعدسيد معلوم بهوا - كرحفرت عنمان نداسينے وورضلافت ميں صحابم كوبهت فك كيا-ان برمظالم فيها كمان كي وجهد سع بى البيس بغادت كا كرنا يرا راور بالأختل كرويين كي

# اس واقعه كالصالب منظر

جواب

طعن مذكودكوميش كرفي مي براى مهارت سيدكام بياكيا- اور قاركين وسامعين كو یہ باور کرانے کی کوششن کی گئی۔ کرحفرت عثمان عنی رضی التدعند تے ملیل القدر صحابہ کام کے وظا گفت روک دینے تھے۔ کائن عترفین بر ای کھر لیتے۔ کدیر نوبت کیوں اگی۔ اوراس کے اسباب كيا تنف يحضرت عبدالته بن سعود رضى التروزك وظيفه كى بند تنكا بوليس منظر بهب تک وه علوم نه بو -اس وقت بم حقیقت حال سے بے خبری ہے گی اِس لیے ہم اس وا تعد کالیں منظر بیان کرتے ہیں۔ اور پیمراس کے ناریخی نشوا ہر بیش کریں گے۔ واقعه بيرتفا كه مرينه منوره سع بالمرنختلف تشهول مي ايك اختلاف في جنم ليا-اختلات يدتفا ركيم سلمان حضرت عبدالله أن سعود كى قرات كتاب الله كوترجيح وبت تصادر قراك باك كواسي كمعالق يطبن بإصاب يرزوروسية تح يكودوس مسلمان دوسری قراکت کوزیا دہ اہمیت دہنے اوراس کی مخالفت کوبر وانشت کرنے کے بلے تیار نہ تھے۔ ای ش کمش میں ووفراتی بن گئے۔ اور کیس میں ان کے تھاکھے ترقع الوكئے۔ حالات كى نزاكت كے بہش نظر حفرت حد لفيد بن اليمان رضى الله عند نے محفرت عنمان عنى رضى الله عنه سية شكابت كى ما وروزخواست كى مراس اختلاف كوالهي سنفتم کرنے کی کوشش کریں۔ایسا نہ ہوکہ امت مسلم بھی اسی طرح تفرقہ بازی کانشکا رہو بللم يحرض طرح بهود ونصارى ليابني أسماني كتابون مين كيا يحضرت عذليفه رضي اللمته كى درخواست كريجاب مي حضرت عثمان عنى رضى التدعية في التعافقال ف كوفتتم كرتے كے ليے

قدم الطايا-

اس اختلات كے بیش نظرائب نے سیدنا صدیق اکبرضی الله عنه کاجمع کرده و و نسخ منكوا باركهس مين أبات نسوخوا وتفسيرى حجاجات تكال وببط كمط تقف والمعل قرأن كى عبارست موسى وفقى ريسخوالو كرصد بق رضى الشرعند كيه وصال كي بعدفاروق اعظم ودان کے وصال کے بدر حضرت حفصہ رضی النّاع نبا کے پاس کیا تھا۔حضرت حفصہ رضی النّاع نبا سعه بيسخ منكواكر صفرت عنمان عنى رضى الشرعند في الله كالكي الدرجلدي اورنقول تباركر كالمحمصا ورقرما باستحضرت زيدبن نابت رضى الشيحنه كواس تظيم كام كى ذمه وارى سيردكودكا كئى۔اور دايت دى گئى۔كرجهال كهيں لغت قراش كے خلاف كوئى بات نظر كے مال كى اصلاح جونى چاچىئے يحفرت زيد بن نابت دخى الشيخنہ تے بموجب امرحندا كے نسخهان تبادكيه يحفرت عثمال عنى رضى التزعير في ينسخه جاست مختلف تنهرول من بیج دیئے۔اور ہابت کی۔کوان کی مزید لفول نیارکر کے ہر علاقہ می تقسیم کردی جا کیں۔ سيته ناحضرت عبدالله وبي سعو درضى الترعية كافى عرصه سعد كوفه مي سكونت يذير تقد يحضرت عثمان عنى رضى الشيحند ك دور خلافت مي كوفر يرعب والشدين عام كور زمة تنف يحضرت عثمان منى رضى التدعية نه منه اورعلاقه كم عال اور ذمه والشخص كوعم ديا- كرندكورة سخرك خلاف جهال كهين هي كوئي تسخه طع راكس مجم سركارضبط كم لياجل اور بيران كورم يانى اورسركرس وهوكرس وف الاادسية جائي راور باتى ما نده العالم وينره كوجلا وباجا ستنديه جلايات اس ليعه وى كنبُن - تاكداس فتنه كامتحل انسلام وا كور تركوفه تع حضرت عبدالله بن معود رضى الله عندسد ورخواست كى \_ كأب الم لکھا ہوا۔ قرانی نسخہ جمع کا دیں۔ سکین انہوں نے دینے سے انکارکردیا۔ کو فیکے گورنے اس انکار میران کے ساتھ تا دیبی کاروائی کی۔اس تا دیبی کاروائی کا صفرت عثمان عثم رصى الشرعنه كوعلم نرتفا يجب مقرت عبدالشر بن سعود كم الكاركاح فرت عثمان غنا

كوعلم بهوا - توانبهول نے بطور تنبییان كا فطیفہ بندكر دیا لیکن پربندش کسی واتی انتقام پایمنی كى بنايرىزتقى - بلۇمحض امت مسلم كے انتحاد اوراتفاق كى خاطرىقى - يربات قرين قياس ہے۔ کجب تمام صحابر کام نے اس داستے کو درست تسلیم کیا۔ اورامت کے اتفاق كى خاطرايسا بمونا بھى چاسيىئے تھا۔ توان تمام حضات كى داعتے كا حضرت عبدالله وال مسعود كولهجى انتزام كرسته بهوك اينانسخ جمع كرادينا فياسيني تقاليكن بيركهي جب حفرت عبدالتد بن معود رضى الترعنه بيمار براسي - توحفرت عثمان عنى رضى الترعنه ببيدل جل كر ان كى عبادت كے ليے ان كے گھر تشرايت كے اوروظيفر كے اجراء كائين ك کی ۔ اورمعذرت نک بیش کی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کان دونوں میں کوئی ذاتی تیمنی نہ تقى مصرت عبدالته وتصعود رضى التهويزكا اليسه وقت مي الكادكرونيا إبك بهت بليه خطره كاباعت موسكتا نقاراس كم باوجو وكرمضرت عثمان وقت كے خلیفہ ہیں یا بنوں کے كمال بهدروى اودا خوت كام ظامره فرمايا - ان كے گفتشرليت كي اورانهيں سالغة وظيفه قبول كرنے كوكها ليكن حظرت ابن منود رضى الله عند نے است قبول فركيا -اسل واتعد كومر تظرر كدكرم توادى اس بات كوسمجد جاتاب عد كمحضرت عثمان عنى رضى الشرع نرسف مفرت عبدالشر بن سعود كا فطيفه بندكرك كوكى ظلم نهيب كيا - بلوايك تبليه كطور بإلساكيا كياكيا والبياكرنا وقت كأنقاضا بهي تصاراسي ليصواس كوحفرت عتمان عنى رضى الشرعنه كي ظالما نه كاروائي كهنا ازخودا كيف ظلم بيعد اور مصرت عثمان فأ كوبرنام كسنة كى ايك بموزارى كوششش بعداصل واتعركا ثبوت كتب شيعس

ناسخ التواريخ ؛

ويهم درين سال آ زگاه كرحذلفة اليمان الأور بائيجان مراجعت ميكردر

نخست سعیدین العاص دا دیدارتم و و وگفت مراامسال کارسص سب افتا وه است اگراذاک دست بدارم مروم و رفزان و روعنها پرو ندند خیبنیدم که ا، لا همص بهی گفتند کوقرات ما از و گرکسال نگوتراست والشال سند محقداوی بروند و مروم وشق و کوفر بهی گفتند ما این قرائت از عبدالشمسعود با واریم لاجم برویک مواوا به بی گفتند ما این قرائت از عبدالشمسعود با واریم لاجم برویک عثمان شدیم و مواوا به بی کاریکرای بی بینمان برویک عثمان شدیم و قال بیا احب المؤمن با درای هاند کا المنت فیل این کیمت بدن احت لاف البید و د و النسال ی کیمت با در ایم ایران مرس و مگرگوز سخن گفت امریس و مگرگوز سخن کونی از مرس و مگرگوز سخن

كندين كربهو دونصارى در توريت وانجيل كردند يمثمان بول اين شنيد عمال خونش لادر دلا وامصار نشود كردكه برست مركس صفى بست انخو داشته بنزديك افرستيد وبجمع مصاحب برواخت وقراً ني لاكدا لو بملاز بهزولش نكاشته لود وازلس اوعمر بن الخطاب وائتمت اين وقت در نزد خفصه لود عنمان بغرسنا دواك مصحف از حفصه كرفت بشرط كداستناخ كندو باز بدو فرستد-

( ناسخ التواريخ جلد پيلاص ۵ ۷ اجمع اوري مصامحت درتستحروا صرفيطبوم تهران)

بابره

تهران

اسی سال جبکر حضرت مذلیفد البمان رضی الشروند اُور بائیجا ن سے واپ ت تشریب لا قاست حضرت سعید بہلے ان کی الا قاست حضرت سعید بن العاص دضی الشرعنہ سعے بہوئی۔ اور کہنے لگے ۔ کرمچھے اس سال ایک بهند مظل كام كاسامنا ہے ـ كاش كريس اس ميں كامياب بوجاؤں ـ وكون نے قران کریم کے متن میں ان باتوں کو درج کرلیا ہے بوقراک نہیں میں نے شنار کرمس کے باشندے برکھتے ہیں۔ کہ ہماری قرائن دوسروں کی قرائت سے بہتر ہے۔ وہ اپنی قرائت کو حفرت مقداد تک بہنچاتے ہیں ۔ اوروشن وكوفهك لوك بدكهت بين - كربهارى قرائت بونكر مضرت عبدالله بن مسعود رضی النّدیمنه کی قرائت ہے۔ اس یلے دوسری قرائت پراس کی فیسلت ہے اب میں اس بات کو لا زمی طور پر حضرت عثمان عثنی رحتی الٹر عنہ کے گوش گزار كرول كالبجب يبحضرت عثمال عنى وشى الشرعندك ياس أمي - توكها ال امیرالمومنین اس امت کو قرآن پاک می اختلات دونما ہونے سے پہلے بچالیں۔ان کا اختلاف کچھ بہودونصاری کے اس اختلاف سے ملتا جگتا ہے بچاہوں نے توران والجيل ميں كيا يحضرت عثمان عنى رضى الله عنه نے جب یہ بات سنی ۔ توتمام شہرول کے عمال کو سکم دیا ۔ کرقراک کریم کاکوئی نسخ جس کے باتھائے۔وہ مامل کرکے مجھے بھیج دیاجائے۔ادھ وہ وہ قران كريم كے جمع كرنے كى طرف متوجر ہو كئے وا ورقران كريم كاو استى بو الوكرصد في في البيغ بليد كك ركما تقا- وه متكوايا- برسخ الوكرصد في في الأعنر کے انتقال کے بعد فاروق اعظم وران کے انتقال کے بعدام المومنین، حضرت حفصه وضى الشرعندك باس تفاحضرت عثمان عنى رضى الشرعندن ابك أدمى كوان سے برنسخواس تشرطر پر لیننے کو بھیجا کہ ہم اس کی نقل کرکے اب كودالين كردي كي دینے کی کُنْشُ کرتے ہیں۔اور کہنے ہیں۔کہ حقرے بیداللہ ان سعود رشی اللہ بون اللہ بون اللہ بون اللہ بون کی اُولگی کی وجر پر تھی۔کہ اکب حضرت عثمان عثمی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو درست آسلیم نہ کرتے ستھے ۔اوراس کے منکر تھے۔اس لیے کہ ان کے ٹر دیک حضرت عثمان عنی اسس منصب کے اہل نہ تھے ۔ وغیرہ وغیرہ

مقتب سے ال ترام لغواور باطل سبے تحقیق تنام عشرید بمیں مرکورہے ۔ کہفت پراسٹدلال سرار لغواور باطل سبے تحقیق تنام عشرین بیمی مرکورہے ۔ کہفت عیدالشرین سعودرضی الشدعنہ کے ایک خاص دوست سلم بن تقیق پنا وا تعربان کی مق مہوئے بیا شنے بیں ۔

### شحفرانناع يتنربيره

دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسْعُقُ دِ فِي مَرَضِهِ الَّذِئَ تُوُ فِي فِيهِ وَعِنْدَهُ قَوْمُ يَذُكُوُفُنَ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُمُ مَهُلًا فَإِنَّكُمُ إِنْ تَعْتُكُوْهُ لَاتُعِيْبُونَ مِثْلَهُ .

( تتحفها ثنا دعشر پراردوصفح پریا ۱۹ مطیرمرکاچی)

تزجما

میں حضرت عبداللہ یک مسعود رضی اللہ عنہ کے پاک ان کی بیمادی کے دوران حاصر ہموا۔ بیروہ بیماری تقلی کے دوران حاصر ہموا۔ بیروہ بیماری تقی کے میس میں ان کا انتقال ہوا گھا۔ ترمی نے آپ کے پاس کچھ لوگوں کو صفرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارسے میں دارد حراد حرکی آئیں کرتے دکھا۔ حصرت اہی مسعود خاصرت ایس معود تقال سے کہا بیچئیں ہموجا وران باتوں اوراعتراضات کو جھوڑد ہوتا ان باتوں اوراعتراضات کو جھوڑد ہوتا ان سے کہا بیچئیں ہموجا وران باتوں اوراعتراضات کو جھوڑدہ

112

أب مدينه منورة تشرلين لاسطه واور ليركين أشقال لمجى فرمايا-

حفرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت عثمان عنی کے خلاف بغاوت کرنے سے انکار ھے ددیا

اسدالغاية:

رَقَى الْمَعْمَشُ عَنْ رَبِيدِ بَنِ وَهُ فِ قَالَ لَكُمَّا بَعَتَ عُشَمَانُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ يَعْمَلُ وَ هُ مِ عَكَيهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ يَا مُرُوعَ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ يَا مُرُوعَ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ بِالْمُكُونَ فَا الْفَالُوا الْمَيْمِ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ بِالْمُكُونَ فَا الْفَالَ وَعَالُوا الْمَيْمِ وَالْمُوا الْمَيْمِ وَاللَّهُ السَّاكُونَ وَخَنُ نَمْنَعُ لَكَ الْمَيْمَ اللَّهُ السَّالِي اللَّهِ اللَّاعَةِ وَالتَّهَا السَّلَكُونُ عَبْدُ اللَّهِ إِلَّى اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى السَّاعَةِ وَالتَّهَا السَّلَكُونُ الْمَدُنِيةِ الْمُدِينَةِ السَّاكُونَ اللَّهِ الْمَدِينَةِ وَلَكُونَ اللَّهِ وَلَيْ وَلَكُونَ اللَّهُ الْمُدُنِيَةِ السَّلَاعَةِ وَالتَّهَا السَّلَكُونُ اللَّهُ وَلَا مَنْ فَتَلَمُونَ اللَّهُ الْمَدُنِيَةِ السَّلَكُونَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدُنِينَةِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ السَّلَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُلْعَامِ وَلَيْ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدْمُنَ الْمُؤْلُ وَالْمُولُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدُونَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِنَ اللَّهُ الْمُدَامِدُ اللَّهُ الْمُدَامِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَامِلُونَ اللَّهُ الْمُدَامِلُونَ اللَّهُ الْمُدَامِدُ اللَّهُ الْمُدَامِدُ اللَّهُ الْمُدَامِدُ اللَّهُ الْمُدَامِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَامِدُ اللَّهُ الْمُدَامِدُ اللْمُدَامِ اللْمُلْمُ اللْمُدُومُ اللَّهُ اللْمُدُومُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُدُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

داسدالنا بترفی معرفة العما بتر ملد تمرس تذکر اعبد الله بن مسعود مطبوع بروت طبع جدید

تجه

زید بن وہرب سے امن نے روایت کی رکر بب معفرت عثمان غی
رضی الشرعز نے ایک ادی کو کو فرجی یا تاکہ وہ و ہاں بہنچ کر مفرت بجداللہ
بن مسعود رضی الشرعز کو ربیغام بہنچ اسے ۔ کو فلیفرو قت نے آنہیں کو و تھولو
کر مدینہ منورہ انے کا حکم دیا ہے ۔ بجب و شخص کو فرینہ یا ۔ اس وقت
صفرت عبدالشر بن مسعود کے یاس کچھ لوگ جمع نقے ۔ وہ کہنے گئے ۔
مخسرت عبدالشر بن مسعود کے یاس کچھ لوگ جمع نقے ۔ وہ کہنے گئے ۔
اب بہیں راب ۔ اگر کوئی آب کو دکھ دینے کی کوشش کر رہے گا۔ تر ہم اس
کا دفاع کریں گے ۔ یک کو صفرت عبدالشر بن مسعود نے فرایا ۔ مجھ براک
گل الحاست کونا لازم ہے ۔ اور بریت ، جلد نقتے اور اختلا فات الحظفے
والے ہیں۔ تو میں نہیں چا بہتا ۔ کم میں بہی ان کی استدار کرنے والا وار باول

اس کابواب پرسپے۔ کر پرابک وقتی نادافٹکی کی وج سے تقارالیہا دو دوستوں رس مجھی کھار ہو ہی جا تاسپے ۔ اس وجہ سے کوئی ڈشمنی نہیں ہوجاتی ۔ برنا راضگی بالائٹرنتم ہوگئی۔ وہ اس طرح کہ مفرنت ابن مسعود رضی الندعز نے انزی ایام میں مفرنت زبیر کو وصبیت کی ۔ کہ میراد و سالم رکا ہوا وظیفہ سے کرمیری اولا در برخریے گزار بنا نجہ الیساہی ہوا۔

# حضرت این سعود نے گئی سالوں کا فطیفہ اکٹھا وصول کیا

#### طيقات ابن سعد:

عَنَ مِشَامِ بِنِ عَنْ وَهُ عَنْ آبِيهِ اَنَّ عَنْ آبِيهِ آنَ مَسْعُوْ دِ آوُطَى إِلَى البِّ بَيْرِ وَحَدَدُ كَانَ عَلَيْ مَسْعُوْ دِ آوُطَى إِلَى البِّ جَيْرِينَ مَسْتَيْنِ وَحَدُ كَانَ عَلَيْ مَانُ عَلَيْ اللَّهُ الْحَوْجُ اللَيْ عَلَيْ اللَّهُ آخُوجُ اللَيْ عَلَيْ اللَّهُ آخُوجُ اللَيْ عَلَيْ اللَّهُ آخُوجُ اللَيْ عِنْ اللَّهُ الْحَوْجُ اللَيْ عَلَيْ اللَّهُ آخُوجُ اللَيْ عَلَيْ اللَّهُ الْحَدُوبُ اللَيْ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه

(الطبقات الكرى اين سعد مطرعة ذكوم الوطى به عبد الله بن سعود معبوع بروت)

ترجمه

بهشام بن عودة اپنے والدسے دوایت کرتے ہیں۔ کر مفرت عبداللہ دئ سعود رضی اللہ عند تصفرت زبیر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرائی بھڑت متمان عنی رخ فیصورت عبداللہ دئ مسعود رضی اللہ عنہ کا دوسال کا وظیفہ دوک رکھا تھا۔ وصیت بہ کی ۔ کم تدکورہ وظیفہ جاکر لے کا نا ۔ بموجب وصیت ، محضرت، نہ بیر رضی اللہ عند کاسکتے ۔ اور حضوت عثمان عنی سے عرض کیا۔ کم عبداللہ و می مسعود کے بال بیخاس فطیفہ کے بیت المال کی پسبت زیادہ محتاج ہیں۔ یہ سن کر حضرت عنمان غنی رضی الطرحنہ نے ان کوجم متندہ وظیفہ دسے دیا۔ ہوایک دوایت کے مطابق بمیس مزاد دوہم اور دو مری کے مطابق بمیس مزاد دوہم اور دو مری کے مطابق بمیس مزاد دوہم

#### الحاصل:

سيدنا حفرت عبدالشرين مسعود رضى الشرعنه كي تخفيدت بي كما إلى سنت اورا إلى تيم ك زدیک محرم اورمعزز بے -اگرچردونوں کامعیادا پناا پناہے۔بہرمال ان کے اور حفرت عِثمَا نَ عَنى رضى الشُّدع نه كي المِين ابكِ الفرادي سُتُله مِي اختَلا مِن جورُكِيا ما وركجِهِ الأصَّى هجي بوكئي وسكين اس نادافعكي كوذاتى نادافعكي برمحول كرناا ورعيراس سنع برنتيجها خذكر ناكر حفرت عثمان عنی کی خلافت کوا بن مسعود و دست تسلیم نزکرتے تھے ۔ اور پر کدان میں الجبیت بزنتنی کسی طور پر لجی درست نہیں۔ کم مطالعہ اور عام ذمین کے شنی حضرات کو ورغلاتے اور عقائد حقہ سے بسلانے کی کوشش کرتے ہوئے الانتبع یمال تک کمہ دیتے ہیں ۔ کو وسٹیوں کی مثهور کتاب میں لکھا ہے۔ کرحفرت عثمان غنی نے ان (عبداللّٰہ بن مسعود کا فطیفہ بندگر دیا ال برظلم كيا - ان كے قرآن كو جلا ويا يمكين حس كتاب كا نام لينتے ہيں - اس ميں ان الزا مات كانام ككنهي يُن الدالغانة ١٠٠ كايد وظيف كرت بيرت ييرا بهم في اس كى عبادت ك وفي در جا کردی ۔ اِ ل آبنی بلات اس مِی خرور مزکور ہے ۔ کر حضرت مثمان عنی نے ان کا وظیفہ بند كرديا تقار ليكن مدالغابر الوكياكسي اورا بل سنت كى كتاب سنة اس وا تعدكواس وتك مين بيش كيا بموركماس سيص مضرت عثمان غنى كي فاست برطعن كيا جا ر بإسبيه، ما ثنا و كلااليها ا مركزنهيل ريد كھڻيا طريقة ا وربر فربب چال ا، ل تشفيع بي جلتے ہيں۔ يرونليفه بھي بعديں ان كعليمت كممطابق المكفوط كودباكيد يصد مفرت عبداللدين سودرضى اللوندك الل ومیال پرخوس کیالگیا۔اسی اسدالغابہ میں مرکورہے ۔کرحفرت عنمان عنی نے یہ زقم دے

دی تقی۔

ووفَكَتَمَا ثُمُوفِيُّ ارْسُكَهُ الى الزُّبِي فَكَ فَعَهُ اللهُ وَدَنْتِهِ"

تزجمه

جب حفرت عثمان غنی رضی التدعیز نے وہ تمام رقم حفرت عبداللہ ان مسعود نصی الاعمد کے ورثار رینز ہے کرنے کے لیسے د سے دسی ۔ تو چینٹر بعد لوگوں کو اس پر وا ویلا اور تورمجائے ریس میں میں میں میں تاریخ

کی کی مصیبت پڑی ہے۔ اس تمام تحریر سے بوبات ہما دسے سامنے آتی ہے۔ اس کا خلاصہ پر ہے۔ کہ حفرت عبداللہ: ان مسعود رضی اللہ عنہا ورصفرت بعثما ان غنی رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی ذاتی رخیش زہتی۔ حس کی خاطر صفرت عثمان نے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ صرف مقالیہ نظری تقدیم میں ان انہاں میں میں انہاں میں اس کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی معلوم

وقتی نا دافسگی تقی ۔ اسی لیے حضرت عثمان سنے ان کی عباوت کی ۔ ان کو بدلہ لیسنے کی دفوہ دی۔ ان کو والیس مدینہ منورہ بلوایا۔ اوران کے وصال کے بعدان کی آرکی رقم ان کے ر

ور ثار کورے وی۔

رفاعتبروايا اولح الابصار

بابسوم

طعن شنتم

حضرت عنمان غنی (ضطف ) نے جلیل القدر صحابہ کرم کومعزول کرکے لیضے عزیزوا قارب کو

## عهدول سے نوازا

 آب كوخود بهى خلافت سے إتفوهونے پولے داوراك كارتهاوت كا واتعرونما موا۔

بحواب ل

سيدنا حضرت عنمان عنى رضى الدوندك دو رخلافت كي مملكت اسلامبربرت يهيلي ہوئی تھی۔ایک طرف مصورتنام اورافر لیفتاک کے علاقہ جات زیر کمیں تھے۔اورووسری طوف ساعلِ کلان کک کامِعة زيزتُصرِف تفاءا شفيطويل وعربين رقبه کے افراد کے حقوق كے تحفظاورودسرے اتنظامی اموركي ليے دو جارادميوں كى خورت نقى - بكراك معتدبه تعداد مطوب تقى يه اكاس وبيع رقبه كانتظام وانصام بالسن وجوه سرائهام ويا جاسكے ان تمام عبدہ جات کے بارے میں ریر کہناک مصرت عنمال عنی رضی الدّعنہ صرف البنے دست فردارول اورعزیزول کوئی ان سے نوازا۔ اوردوسے اہل مفرات كوكى البميت نه دى - بكدان كومعزول كك كرديا - يرساس بنتان اورزيا دتى بي تاريخ خاكل اس کی قطعا البینین کرتے بتاریخ کی ورق گردانی سے آک کے بہت سے عال کے نام وراک کی تقری کی جگر کاعلم ہو تا ہے۔ان کے بارے می ایک فہرست وی جافی ہے۔ بوعلام آوکی رحمة السريد نے ذكر كى ہے۔اس كے ساتھ اس كى تائيدكى صورت یں ہم نے ال شیع کی کتب کے والم جات بھی دیے ہیں۔ اکر سندرہے۔

# حضرت عنمان غنی رضی الله عنه کی ننهها درت کے وقت عمال کی فہرست وقت عمال کی فہرست

# از كالل ابن آثيرونا سخ التوار. كخه

| علاقركاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عال ياوالي كانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۱)<br>فالدين عاص مخزومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 20 STATE OF THE PARTY OF THE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۲) قاسم بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كاربيع بفغى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكر المكافئة |

| ياب سوم                                                                                                                                                                                                                                                                       | KIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | تحضرج غريه جلبيهام                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ا لل طبری وغیره<br>                                                                                                                                                                                                                                                           | كيفبيت ازتابيخ الاسنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نام علاقه | نام عال ياوالي                    |
| دانتحت عمال عنمان ـ<br>انتحت عمال عنمان به                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت تعیلی عهد فاروتی میں بھر<br>(۱) الکا ل ابن انبر جلد عسلے میں ۲۹<br>(۲) تاریخ طبری جلد عصص ۲۸<br>(۳) تاریخ لینٹو بی جلد کے میں ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صنعاد     | ۳- بیلی بن امیبه<br>تیمی دصحالی ) |
| می هی به مال نظر<br>الی ایزی واکراد نیازگاب<br>اله موکر شکے رید دیکوکوگا<br>اله موکر شکے رید دیکوکوگا<br>النع کا نے لوگوں کو چاک<br>النع کا نے لوگوں کو چاک<br>النام کے پاس بینچی ۔ اکہنے<br>دول کر دیا۔<br>الرک دیا۔<br>الرک کے کہتے میں مال عثما ن<br>الم التحت عمال عثما ن | عبد فارو فی میں بھرہ کے عالی فافت عثمانی کے تبدیر سے سال الا کے تبدیر سے سال الا کو میں المرح موسی کے | بص        | ۴-عبدالدين عامر<br>بن كريز عيشمي  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | ארווי איני אווי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                   |

|                                                                                  | كيفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نام علاقه | نام عالى ياوالى                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # by ( = 18, 05.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 0-20-                                                                                                         |
| روی ین .ی جبد کے عال سے۔<br>۔ ص ۱۴۸ تحت عمال عثمان ۔<br>کاص ۸۹ اتحت عمال عثمان ۔ | THE RESERVE OF THE PERSON OF T | jir.      | ۵ یعبداللّرین ابی<br>ربعیرخروی دصحابی                                                                         |
| 1140°-<br>1<br>14                                                                | عال مقرر ہوئے۔تقے<br>ممق وقنسیون جناب ع<br>اقتصر عالنِ فلسطین جناب<br>ہمذائمق، تعمرین اونسط<br>کردیا گیا برحفرت امیرمعاه<br>کی دجہسے پورسے شاہ<br>سےمق پرعبدالرحمٰن بن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ۱ معاوتی بی ابی سفیان ۱ موشی دستیان ۱ موشی دستیان ۱ موشی دستی بی دستیان ۱ موشی دستی بی دستیان ۱ موشی دستیان ۱ |

| بابس                                                                                                                                | ٧٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | تحفرج فربي جلبيهام                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                     | كيفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نام علاقه  | نام عامل يإوالي                      |
| کوکوفه کا دویا ره عالی تقرر<br>دلکسی خیانت یا برا کی کی                                                                             | حضرت فاروق اعظم ضی الله<br>کوحفرت سعد بن الی وقاص<br>کیا جائے کیونکھان کی معنو<br>وجرسے نہ ہموئی تفی-اسی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کوفر       | ے۔الدِموسیٰ اشعری<br>دصحابی )        |
| وفرہے۔ان کے بعدولیہ<br>عمالی رہے۔ پھرسعید ن<br>مسے توش نہ تھے آخر کار<br>شعری کوانیا حاکم بنا کوشفرت<br>منظوری ہے گی۔<br>ایا ۱۷۹۲ ۔ | کی سال سے کچھا ویر عامل کو ایک سال سے کچھا ویر عامل کو ایک موسے ماص مامور ہوئے۔ اہل کو فدالو انہوں کی انہوں سے ان کا میں میں انہوں سے ان کا میں میں انہوں سے ان کا انہوں کی انہوں سے ان کا انہوں کی میں میں میں میں کا انہوں کی میں میں میں کا انہوں کا انہوں کی میں میں میں کا انہوں کی میں میں کا انہوں کی میں میں کا انہوں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کی میں کی |            |                                      |
| تے تھے رجب اہل کوفہ<br>اُنٹتم شروع کیا۔<br>کے را در کہنے لگے میں الیا                                                               | (۲) کا ل ابن اثیر جلد میاص ا<br>عفرت جریر کو فد میں رہا کو<br>نے عفرت عثمان پرسب<br>توریز فلیس یا میں آگئے<br>شہرین نہیں روسکت ۔ جہاا<br>جو۔                                                                                                                                                                                                                                                                      | ِ<br>ترقیب | ۸ یجریربن عبدالله<br>بجلی<br>دصحابی) |
|                                                                                                                                     | (۱) الكائل ابن انيرجلد ميلاه<br>(۲) طبرى جلوره ص ۱۹۸م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                      |

| الم علاقد كيفيت                                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                      |                               |
| عبد فاروتی می مذلیفه بن الیمان اور عتبه بن فرقد سلمی جو فتح ،                        | ٩- النعث بن                   |
| بائيجان أذربائيجان مين شال تقديك بعد ويكرت عال تقد                                   | کیس کندی اور                  |
| حب مضرت عثمان نے علبہ کومعرول کیا۔ تواہل أذربائیجان                                  | (صحابی)                       |
| في تعقيم عبد كيا-اس كيف هناسي وليدعقيه عال كوفه مع                                   |                               |
| الثعث بن قيس كے أور بائيجان بھيجے گئے۔ انہوں نے                                      |                               |
| الالى أفد بأيجان كوصلح مذليفه برجمبوركيا - وليدكى والبيي وإشعث                       |                               |
| يطورعا ل وين دو كئے۔                                                                 |                               |
| (۱) الكامل اين آثير على مسلط ص ١٨٩                                                   |                               |
| (۲) طری جلدعه ص ۱۳۸                                                                  |                               |
| لوان علوان عراق میں ایک برااک دشہرتفا حبریہ بن عبدالشریلی                            | ١٠ عَنبه بن نباس              |
| نے اسے واسے میں نتے کیا تھا۔                                                         |                               |
| (۱) الكامل اين اتير جلاعظ ص ١٨١                                                      |                               |
| (۲) تادیخ طری میلایی ص ۱۲۹                                                           |                               |
|                                                                                      | اار الك بن صبيب ما            |
| ہ حفرت الک موصوت جا ہمیت اوراسلام میں بڑے ہے ۔<br>شجاع سقے رجنگ فادسے میں نشامل سقے۔ | اارالک بن صبیب ما الرجی تعقیم |
| 그리면 보고 보는 사람들은 사람들이 살아 주어가면 얼마나 되었다. 그 사람들이 얼마를 가면 하는데 되었다.                          | 0 0%                          |
| (۱) اليكائل اين اثير جلد م <u>سا</u> ص ١٨٠                                           |                               |
| (۲) تاریخ طری جلاعیص ۱۰۹                                                             |                               |
|                                                                                      |                               |

| باپ باپ                                                           | 12/1      | تفرجفريه جلبيهام |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| يفيت                                                              | نام علاقه | نام عال يا والى  |
| باوند کے نواح می نیبرایک تعلوکا نام بھی ہے بیوج                   | بمدان نب  | ۱۲- نبیرین تور   |
| لعه كوسفرت نسيرني فتح كيا نفاءاس ليه أب                           | أفا       | عجا              |
| يوسوم برنسير بوا-                                                 |           | 0.               |
| ا) الكافى ابن البير طلد معرض ١٨٤                                  |           |                  |
|                                                                   |           |                  |
| بر) مماریخ طرمی جارد <u>ه</u> ص ۹ م ۱                             |           |                  |
| ١٨١ لكا ل ابن انترجلد م <u>ساص</u> ١٨٠                            | رے (      | يدرسور كارتفس    |
| ر۱) مار بخ طبری جلدمه فص ۱۲۹                                      |           | السعيدين قيس     |
| را اوری کرد. کار کار در       |           |                  |
| مفرت سائب فتح نها وندمی شال تھے۔ حف                               | اصفيان    | ۱۲ - سائب، بن    |
| فاروق اعظر تے ان کو عال مدائن مقر کردیا تھا۔                      |           | اقرع تقفى        |
| روزابی والده بلیکه کے ساتھ ریول النّد صلی اللّٰدِ                 |           | افری می          |
| رورا بي والده بينه عن عرصه علاق<br>كن ديه مرين مريم عن حض عالصاته |           |                  |
| کی خدمت میں حامز ہوئے۔ حضور علیہ کسلوۃ وا<br>                     |           |                  |
| نے اپنا مبارک اقدان کے سرر بھیا-                                  | 1         |                  |
| (۱) الكامل ابن الثير ولد عاص ١٨٧                                  |           |                  |
| د۷) ماریخ طری جگرمی حکوم ۱۲۹                                      | and and a |                  |
| ۱۱)<br>دا لکا بل این انترجاد م <sup>سط</sup> ص ۱۸۷)               |           | نفذ              |
| (الكافي البرجور علا ت ١٨١٠)                                       | ماسسبندان | ۱۵-نیس           |
| (۲) تاریخ کبری جلدعه ص ۱۳۹                                        |           |                  |
|                                                                   | - 30      |                  |

فورط : خارين كام إان عالمين كى فهرست أسيبي ويجيى رجوحفرت عمَّان عنى رضى الدُّوس

بابسرم

کی نٹر اوت کے وقت مختلف نشہول پر شعین و مامور تھے۔ان سترہ عاملین میں سے ص يَّين وه عالى بين رحن كى حفرت عثمان غنى رضى السُّرعنه سي رست ته دارى تقى يقبر بي ده عال عير ر تشتر دار من على عالى حراكب كر رشته دار من ده بريس - (١) عبدالله راى عام جواره کے عالی تھے۔ برحضرت عثمان کے امول ناو تھے۔ (۲) عیداللہ بن ابی سرج جومعرکے عالل تقے۔ پرجناب عثمان کے اخیا فی بھا کی تقے۔ (۳) امیرمعا ویّر جو شام کے عالی تھے۔ بران کے چیازا و تھے۔ان مین حضات کوگیاں ظام کرناکر ایسے ملک میں حضرت عثمان علی رضی النوعزے رہشتہ وار عامل تھے۔ کوئ تقل مزراس کوما نے گا۔ ان بین کے عامل بنتے پر حضرت عثمان عنى رضى التدعية كوافر بار بروركينا اورا بنون كوثواته نه كاالزام فرى جهالت اور پرکے درجے کی حافت ہے۔اس جہالت اور حاقت کا نبوت ہماری فہرست واضی ر ناہے۔ اب ان معترضین نے ایک اور ملط کھایا۔ اور ڈوسننے کو شکے کامہادا کے مصال ا يك اورچال على - كرحضرت عثمان غنى رضى الله عندست عن حيندرنشة وارول كواپنے عا كه در کیا۔ وہ اس عبدہ کے اہل نہ تھے۔ اور جن کومعزول کیا گیا۔ دیمی موزول اورا ہل تھے ہم آئدہ اوراق میں اس طن کوؤکر کے اس کا جواب بھی کھورہے ہیں۔

روماتو فيقى الابالله العسلم الصطيعو-)

تخذجن يبيلد جهار كاليائبرة



یروه طن ہے۔ کرجھے الم تشیع بہت اہمیت وسیقے ہیں۔ اوراس کے ورلیم حفرت عنمان غنی رصنی اللہ عنہ کوظا کم اوراقر بار پرور ثابت کرنے کی فرموم کوشنش کرتے ہیں ان کا کہنا ہے۔ کرمضرت عنمان غنی کے اس قدم الطانے سے مملکت اسلامید میں افرافزی بھیل کئی روگوں سے یہا عمراض منفروع کرد سیئے۔ کرمضرت عنمان نے قابل اورائل، سی برکام کومو ول کردیا ہے۔ ان کی جگر نااہل کین اسپنے دشتہ داروں کوعالل مقرد کردیا۔
ہے۔ یا گوں کہد لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی الشرعنہ نے بسیل القدر صحابہ کام کومنصب والم منت سے
الوموسلی اشعری اور عروبی العاص رضی الشرعنہ السیے جلیل القدر صحابہ کام کومنصب والم منت سے
معزول کرے ان کی جگر ولید بن عفیہ بعید الشری ان بی سرجی اور سعیدی العاص الیسے لوگوں کو
مقرر کیا ہے ب کی کوئی معقول وج نظر نہیں اتی ۔ اور نہی اُن کی معزولی کاکوئی جرم تدکور ہے
مقرر کیا ہے ب کی کوئی معقول وج نظر نہیں اتی ۔ اور نہی اُن کی معزولی کاکوئی جرم تدکور ہے
تواس کم ریخ کارسے معلوم جوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی الشرعنہ نے اپنی قوابت
اور رسنت دواری کو صحابیت اور الم بیٹر جیجے دی ۔ اسی غلوفی چلے سے ملک تباہی
کے بھینور میں جا بھنسا۔ اور اسی خلطی کی با وائش میں خود حضرت عثمان بھی شہید کرد ہے گئے

### ا جواب

مذكوره طعن كاقوا عدضوا بطيحومت اورشرعي فانون

## ر عز تعانی نہیں۔ ابتدائے بنیا<u>دے</u>

کسی بھی نظام محومت و خلافت میں اس محومت کے عمال دولاۃ کا مقر کرنایا ہیں۔
معزول کر دنیا محض ایک شورائی اوراجتہا دمی مسئدہ سے جب کا اختیا لارباب مل وعقد کو
اورالا خرقت کے خلیفہ کو ہم و آہے ۔ اہم رائے اورصوا بریہ خلیفہ کے مطابق کسی جگہ کے
حالات کے پیشن نظرس کی تقرری اورکس کی معزولی روہبل ہموتی ہے۔ اس پر کوئی ختر می
اعتراض نہیں ہم دسکن ۔ اس کا واضح شہوت معضرت علی کرم الندو بھہ کی خلافت کے دولہ
میں تھی مات ہے۔ درکہ جن کی امامت و خلافت کو معترض براہے شترو تھرکے ساتھ اولہ
میں تھی مات ہے۔ درکہ جن کی امامت و خلافت کو معترض براہے شترو تھرکے ساتھ اولہ

رومیر قلب، کے ساتھ مانتے ہیں۔) مصرت علی المرتفظے رضی النوعنہ نے بہت سے عمال کو معزول کردیا تھا۔ حالا المحرصی ایک کثیر تعدادان کے اس فیصلا کے خلاف تھی ۔اورای پرمزیدیہ کا بیٹ نے اس فیصلا کے خلاف تھی ۔اورای پرمزیدیہ کا بیٹ نے اس فیصلا کے خلاف تھی ۔اورای کے این اور بیٹ کے اس فیصلا کے اس فیصلا جات پرکو کی شرعی اعتراض زکیا گیا ۔ کیو کو نظری اور مزدلی کا معالم خلیفہ وقت کی صوا بدیر پر جو تاہے کسی کوموزول کردے۔ یاکسی کومقر رکر دے۔ وہ بہتر سمجھا ہے۔

حضرت فاروق اعظم ضى الله عند نے بھی مض اپنے اجتہا دا ورد کے سے حضرت خالد

الله درخی الله عند السیر جزیل کو معزول کر دیا ۔ جن کا ان تک دنیا کوئی نظیر میں رکز سکی سان کی جگر

عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عتہ کو سب بہ سالا در تقریباگیا ۔ حالا نکے عمومی اور ظام ہری حالات کے

امتبار سے آپ کو رفیصلہ نہیں کرنا چا جیئے تفالیکن سیدنا فاروق اعظر رضی اللہ عنہ کی اس

امتبار سے آپ کو رفیصلہ نہیں کرنا چا جیئے تفالہ بی الولید کو میدر سالا در تقریب کے اللہ میں منا لائن الدی الدی کو میدر سالا در تقریب کے خلیفہ کا فیصلہ ہے ۔ اوروہ اس بار سے میں ممل انتہار

کھائی ہے۔

در کھنا ہے۔

اسی طرح سبیرنا حضرت عثمان عنی رضی الندونه نیریمال کومعزول کیا اورین کو مغروکیا اورین کو مغروکا کومعزول کیا اورین کو مغررکیا و دان کی اینی دارین عقبه دونیره کی نقرری کوئا تا ایرا عقراض بات نهیں بهادے اس بیان کی دضاحت اور تشریح شاه ولی الامحدرت و دوی کی مندر میرد بی بارت سبے ہوتی ہے۔ الدخل مور

مومة العشين در الرز

مِرُكُومُ كُنْفَعِبِ وعِزِلَ مِفْوضُ است باسے علیفر اگرائیبا دخلیفہ مودی شود باکنکھ از فلان شخص کا وامت سے را نجام می یا برلازم می شود بروسے

<u>تصب</u>او۔

تحفة عفريه جليزمام

(فرة العينين في تفقيل الشيخين صفحة تمبر ٢٥) بحرث مطاعن تتين يمطبوعه تبيا في والي

نرجمه--

ہم کہتے ہیں۔ کر ( عُمَّال دولاۃ ) کی تقری اور معزولی کا معامل خلیفہ وقت کے سپردہ وہا تا ہے۔ اگر خلیفہ کا اجتہا داور داسے اس بات کی طوت داشتہ کھولتی ہے ۔ کہ فلان خص کے ذرایعہ طریب اسلام یہ کا کام بخو بی ادا ہوسکتا ہے ۔ توالیسے اُد کی کی تقرری خلیمہ یہ لازم ہو جاتی ہے۔

نوہك،-

فلیفروق آخرانسان ہے۔ اس لیے ان معاملات کورکہناکہ اس کا قبیصلہ خلط نہیں ہونا چاہیے۔ یا خلط نہیں ہوسکتا۔ درست نہیں ۔ کیونکہ ندوہ عالم النبب ہوتا ہے۔ اور ذمصوم ہونا اس کے لیے تشرط ہے۔ بلکہ بیازا ول نا انٹر مفن اجتہا دستے بلی سالیسا تھی ہے کو فلیفیروقت نے ابنی صوا پدید کے مطابق کسی کوسی علاقہ کا عالی مقر کیا لیکین وقت گونے پراس عال نے کوئی خیازت یا غلط قدم الطا یا۔ اس خیازت اور غلطی کا ذمر دار خلیفہ نہیں ہو گا۔ ماں یہ ہوسکت ہے۔ کرخیازت کے مرکب کی گوفت میں غفلت کرسے تو بجاطور پر بلیفہ مور والزام ہوگا۔ تناہ ولی اللہ نے بھی صفرت بنتمان عنی کے مقر کر دوء تمال کے شعلق انہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔

### وره العنندن بر قره العندن بر

میگوئیم ہرچیرازالیٹال بوقوع اُمد نه بامزی النورین بودورز بوقق صلاح دیروسے ودرخلافت علم غیب خود شرط نیست اینچر شرط خلافت است اجتہا واست 

بسر مطاعن فتنين مطبوعدوالي)

ہم کتے ہیں۔ کر حفرت عثمان عنی ضحالت وند کے مال مقرد کرنے کے بعدان عمال مسے توکیرا جیمائراً موا وه نه توصفرت عثمان غنی فه د النورین رضی النومند ك يم سے ہوا۔ اورزہی ان كے صلاح وشورہ سے اہوں نے الساكيا۔ فلافت میں علم بنب کا حامل ہونا کوئی شرطنہیں ہے۔ ہاں پر شرط خرورہے كرفليفه صاحب اجتها وبهورا وعثمان ووالنورين رضى اللمعترت اجتها ويين كونى كسرندا كلفاركھي تقي ۔

تناه و لی النه صاحب نے بھی وہی بات کہی ہوہم کہ بیکے ہیں۔ لیبنی پرکسی شخص کی معزولی یا تقری خلیفہ وقت کی صوا بدید رہے وتی ہے کسی علاقہ اور عوام کے حالات کا جائزہ لبنا فبيفروت كاكام بيداور بجرانبى اجتها وى بعيرت سده وهجس جامهو وال ابنانائده مفركرد سے-اور شخص كے بارے ميں اس كا اجتباد يركبنا ہو ـ كماس كا إس مفام وعهده بربر فرارد مبناطت كيلط مغيد نهيل -اس كومعزول كرنا لحيى أسى ك دائره اختبار می سہے۔ ال برضور سے - کرخلیفہ کوان فیصلہ جات کے لیے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کوپور کاطرت کام میں لانا چاہیئے۔ اس کے بعد اگریسی مال سے کوئی تلطی روتما ہوتی ہے

ترخلیفه اس میں اس وقت مصدوار شمار کیا جاسکتا ہے جب اس کے ایمارا وراس کی صلاح سے وہ ہوئی ہے۔اس کے بغیر خلیقہ ذمروار نہیں ہوتا۔ اور نہی قابل گرفت-بدار میں عنمان غنی رضی الشوعز کے وورِخلافت میں جن عمال کی تقرری یامعزو کی ہوئی۔اس رکھی کی اعتراض تبین ہوسکتا۔اوراسی طرح ان کے مقرد کروہ عمال اگر بیملیوں کے مزلحب مجر سے ا يه يات لهي حضرت عنمان راعتراض كا باعت بمي بن ستى -اكركسي عالل كى بركروارى فليفرراعتراض كالسبب نبتى بع -تويعي بي كيفيت مطرت

على المرتضي الله عنه ك دور نعلانت ميں هجي نظراً تي ہے يحضرت على رضي الله عنه ك اینے بیندعمال کے کردار برگرفت کرتے ہوئے انہیں خطوط تھے۔ خطوط کی عبارات

مضرت علی ضی الله عند نے الینے بدعنوان عمال کی برکرداری پر

انبیں ڈانمط بلائی ۔اس کے باوجودان برکوئی اعتران

مين-

خطاق ل۔ حضرت علی کی طریعے اپنے کر دارگورزوں کے نام نیجالب لاغتہ:

وَمِنْ كِتَابِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى بَعْضِ عُتَّمَالِهِ ٱمَّا بَعْنُكُ! خَايِّنْ كُنُنْ ٱلشُّرِكُتُكَ فِي 1 مَا نَيِّى ۗ وَجَعَلْتُكَ شِعَادِى وَبِطَانَزِينُ وَلَهُ كَيْكُنُ رَجُلِ مِنْ آهْلِيْ أَوْتُقَ مِنْ قَ فِي نَفُسِئُ لِمَوَاسَاتِيْ وَمُوَادَزَتِيْ وَادَاءِالْآمَانَاةِ إِلَىَّ فَكُمَّا رَآيَبْتَ الزَّمَانَ عَلَى ابْنِ عَمِيَّكَ قَدْ كَلِبَ وَالْعَدُونَ فَنَدُ حَرِبَ وَامَانَةَ النَّاسِ قَدْ يَحِزِيَتُ وَهَاذِهِ الْأُمِّدَةَ فَتَدُ فَتَكَنُّ وَشَغَرَتُ فَكَبُّتَ لِإِبْنِ عَيِّكَ ظَهُرَا لِمُجَنِّ فَفَارُقْتَكَ مَعَ الْمُفَارِقِ بَنَ وَ خَذَلْتَكَ مَعَ الْنَحَاذِ لِيْنَ وَخُنْتَكُ مَعَ الْحَايْنِينِيْنَ وَلَا ابْنَ عَمَّكَ أُسَيَّتَ وَلَا الْأَمَانَةَ ۖ آذَيْتَ وَ كَاتَّكَ لَــُو تَكُنُّ لِللَّهِ تُرِينُهُ بِجِهَا دِكَ وَكَامَّتَكَ لَهُ تَنكُنُ عَلَى جَبِينَةٍ مِنْ رُبِيكَ وَكَا تَلْكَ اِتَّمَا كُنْتُ تَكِيُدُ هَاذِهِ الْأُمَّةَ عَنْ دُنْيَا هُمُّ وَ سَلُّولَى عِنَّ نَكُهُ مُ عَنْ فَيْرُهِ مُ فَكَمَّا ٱلْمُكَنَّتُكَ الشِّيدَةُ فِي خِيَاتَاةِ الْأُمْسَةِ الشُرَحْتَ الْكُرَّةَ وَعَاجَلْتَ الْوَثْبَا ﴾ وَاخْتَطَفْتَ مَا هَكَدُرُتَ عَكَيْهِ مِنْ امَنُوَ الِيهِ عُرِ الْعَصْنُونَةِ لِإِرَّا مِلِهِ وَ إِيْتَامِهُ فَي إِخْتَطَافَ اللَّهِ ثُمُبِ الْأَذِلِّ دَامِيَةً الْمَعْزَى الْكَسِيْرَةِ فَحَمَلَتُكَ إِلَى الْحِجَارِ رَحِيبُ العِتَدُ رِ بِحَمُ لِهِ عَـُ ثِيَ مُتَاكُّمٍ مِنْ آخْدِهِ كَا تُكَ لَا آبًا لِغَيْرِكَ حَدَرْتَ إِلَى ٱحْسُلِكَ ثُنَى اتَّكَ مِنْ ٱبِنِيكَ وَ ٱمِّيكَ فَسُيْمَانَ الله أمَّا تُوْمِنْ بِالْمَعَادِ أَوْمَانَ خَاهَ نِفَتَاشُ الْحِسَابِ ٱللَّهِمَا الْمَعَدُ وَدُ كَانَ

عِنْدَنَا مِنْ أُولِي الْآلْبَابِ كَيْفَ تُسِيْعُ شَمَا بًا قَ طَعَامًا وَ اللَّهَ تَعُـلُوُ التَّكَّ تَأْكُلُ حَرَامًا وَ تَشْرُبُ حَرَامًا وَ تَبْتَاعُ الْدِمَا الْهَ وَتُشْكِرَحُ الْمُنْسَاءَ مِنْ اَمْرَالِ الْمَيْنَا هَى وَالْمُسَاكِيْنِ وَالْمُقْمِينِ أَنْ وَالْمُجَاهِدِيْنِ الَّذِيْنَ آ صَاءً اللَّهُ عَكَيْهِ مِ هَاذٍ فِي الْآ مُتُوالَ وَاحْرَزَ بِهِ مُوهَا ذِهِ الْبَهِ لَا مَكَا تَقِ اللَّهَ وَا رُدُّهُ إِلَّى هَائُ كُمْ الْمُ الْمُتَقَامِ الْمُتَقَالَكُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُوالَّكُ اللَّ لَمْ تَغْمَلُ نُتُمَّ آمُكُنَنِيْ اللَّهُ مِنْكَ لَاْعَنَةً رَنَّ إِلَى اللَّهِ فِينَكَ وَلَاَ ضُرِبَنَّكَ إِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ ٱحَدَّا اللَّهُ دَخَلَ السَّارَ وَاللهِ كُوْ آنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ فَعَكَ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتُ لَهُمُاعِنْدِي مَوَادَةُ ۗ وَلَا ظَلَفَنَا مِتِنْ بِإِرَادَةٍ حَتَّىٰ الْجُنَا الْعَقَّ مِنْهُمَا وَأُزِيْحَ الْبَاطِلَ عَنَ مَظْكَمَتِهِمَا وَأُ فُسِيمٌ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ يُنَ مَا يَسُرُّ نِيْ أَنَّ مَا أَخْدَتَهُ مِنْ أَمْرَالِهِمْ حَلَالِهُ لِيْ آتَرُكُ لَكُ مِنْ مِنْ النَّالِمَنْ بَعُدِيْ فَقَضِّحُ رُ وَ لَيْ أَلَى فَكَ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ لِمَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الْعَدَى وَ دُ فِنْتَ تَتَحْتَ النَّكَرَىٰ وَعُوضَتُ حَكَيْكَ آعُمَا لُكَ بِالْمَحَرِّلِ الشَّذِي بُيَا وِم

الظَّالِيمُ فِينِهُ بِالْحَسَّرَةِ قَاتَيَّكُمْ فَيَ الْمُصَيِّعُ فِيْكِ السَّجْعَةَ وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاضِ

( يَتِي البلاقية على الم ملام الم ملوم

بردت کمی جدیدهمیرا ایکن

عبدالله بن عباس رضى المدّعنها كوحفرت ني يخطر تحرير قربا باسب ووحدونعت کے بدمعلوم ہرکہ میں نے تھے انبی امانت میں تشریک کرمیا میں نے تجھے لینے يبربن البينه جامرُ خلافت كاستريناليا ميرس مزيز واقرار مي سے كوئى تشنص مبرس يزديك تجعست زياده متعدثهين تفايج ميري مروكس ميرى اعانت كرسے اوراموال ببيت المال كومجھے اواكر ارہے مركز حب توت وكيماكتيرسان عم (امير المونين) برز اندسختيال كرر إسهد وشمن لڑائی کے لیے عفین آرا سسٹر کردہے ہیں۔ لوگوں کی امانت دبیت المال، میں خیانت بهودی سبے۔ اور بیامت ترصت فیصوٹر دہی سبے۔ان مالات سے الک بے غیرہے تو۔ تو نے ہی گئیست سیرکوا پنے ان عمر کے لیے برگشتہ كرديا - داس سيع منه يعرلياس) جدام وسنه والول كى طرح أس سيع تحدام وايرا تقد بیمو طروسیف والول کی ما نندانس کا سا تدهید فرویا رخیا نت کرنے والول کی متنل اس کے ساتھ خیانت کی ۔ نداسیف ابن عم کی مرد کی نداس کی امانت كواواكباركويا فداكى داه بن تيراجها وكرست كالاده بى ند تقار كريا تواسيف برودوگادی جانب سنے کی ولیل در بان برقائم ہی ندنھا گویا تواس امست کے میا خذان کی ونیا کے مبرب سے کرکرد اسے ۔گریا آوانہیں ان کی مال ننيمت كرسا تففريب وسررا ففاءاب حبس وقت ستجهم وقعدل كيار

بابر

كونهايت ثنت كساتفغيان كسووت فيهايت تيرى كرما تقط كرديا - اور حل كي يعبس كرف م تعبيل سد كام ليا -مسلمانول کے اموال ہوتیرے قبفہ قدرت میں تھے انہیں لے لیا۔ وہ اموال بن كى بيوه عورتول اوريتيمول كمه يليه مي فظت كى تقى-ال اموال كواس طرح كيا حس طرح خوان خوار بعيريا بكرى كفشكسته يتي كول جاتا ہے۔ پیران اموال کو ولایت حجاز کی طرف بار کر دیا۔ اس وقت نیراسیندکشادہ نفا۔ ان کو بارکرتے وقت خوشحالی تبرے بیمرے سے کپی پڑتی تھی۔ سیم اس گناه کی برداشت میں کسنی سم کاخوت نہیں تھا۔ تیرے عیر کے واسلے اِپ د ہر- تونے اس طرح اس مال کواپنے اہل وعیال کے پاس اٹارویا۔گو ما ا إب كاطرف مع بيني بموكى ميراث تعام

سبحان النداكيا تومعا درإيمان نهبس لأتاركبا منا قشدر وزحساب كالتجع فراهي فون

اے ہم صب عقلمندوں کے نزد کے شمار کیے ہوئے تو نے کیو کواس شریت اور طعام كوكوا داكيات كالتجي علم تفا-توازرو ك حرام اكل وشرب كرد باس السيميول مسكينوں مومنين ومجا برين كے مال سے كنيزي سخربدر السے عور توں سے تكان كرر مائية ينهين خداوند عالم نه بيرمال ان كي نينمت مين عطافر ما يا ہے۔ اور حجا ك سبب سے ان شہول کی مفافظت کی ہے۔ توضائے فراوران لوگوں کا ال ان کا طوف والا وے۔ اگر تقد الیسا زکیا توضاون عالم مجھے تجھے واسلط کروے گا۔ (میں تجھے بھی سزا دوں گا-) اور تیری سزا کے اِرے میں خطاوند عالم کے سامنے معذور ہوں گا-میں تھے آ اس شمشیرسے مارول گا۔ کرجس سے سوائے اہل نا دیے میں نے سی کوفتل نہیں کی ج قسم خدا کی اگر حسن ویس رعلیما السلام) ایسافعل کرتے جیسا کہ تونے کیا ہے۔ توجیحیہ

(نیزنگ نصاصت ترجمزنی البلانی ۲۲۸ تا ۱۲۸ م مطبوع دیستفی والی طبع قدیم)

> خطدوم :-نتحالبلاغه:ر

قَمْنُ كِتَابِ لَّهُ عَلَيُهِ الشَّلَامُ الْكَابَعُضِ عُمَّالِهِ أَمَّابَعُدُا هُفَّذُ بَلَغَنِي عَنْكَ المُرُّرِانُ كُنْتُ فَعَلْتُهُ فَعَتَ لَا السَّخُطُتُ دَبَّكَ وَعَصَيْتَ المَامَكَ وَالْحَرُنِيَ المَّا المَّكُونَ لَكَ عَجَدَّهُ قَ الْلَارْضَ هَاكُونَ مَا الْكَارُضَ هَاكُونِيَ مَا الْخَصَّةَ فَتَدَمَيْكَ وَاكْلُتَ مَا تَتَمُّتَ يَدَيْكِ هَا دُفَعُ إلى حِسَا بَكَ وَاعْلَمُ انَّ حِسَابَ اللهِ اَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ قَ المُسَّلَةَ مُ -دانج البلاغة خط ۲۰ مهم ۱۲۸ میطبوعی وت چهواماز طبع جدید)

ترجمه

ایک عالی کے نام سے نے یو فران جاری کیا ہے۔ حروفعت کے بعد
معلام ہمونا چاہئے۔ کو مجھے تیری طرف سے ایک خبر پنجی ہے۔ اگروافعی تو
نے وہ کام کیا ہے۔ تو بے تنک تو نے اپنے برور د گار کو نفس ناک کیا۔
نے وہ کام کی نافرانی کی۔ اپنی امانت میں خیانت کو وفل دیا۔ مجھے بیخبر لی ہے
کو نے اشیارو ڈراعت سے زومین کو برج نز کرویا۔ داپنے ظلم وستم سے ھیتوں
کے باغات کو خواب کر ڈوالا) ہو کچھ تیرے قدموں کے نیجے ہے۔ اسے لے
لیا۔ اوران اسٹ یا موکھالیا ہو تیرے دست تصوف کے اسمحت نفیں۔
لیا۔ اوران اسٹ یا موکھالیا ہو تیرے دست تصوف کے اسمحت نفیں۔
اب تو فور ااپنے جمع خرج کی احداب میرسے سامنے بھی و سے۔ اور
نوب جان کے کر خداونہ عالم کاحساب انسانوں کے حساب سے کہیں
تریادہ بڑا ہوا ہے۔

(نیرنگ فصاحت ترحمه نیج البلاغم خط شکاص ۲۸ م مطبوعه لویفی واوی طبع قدیم)

خطسوه

*ئنج البلاغه*: -

وَمِنْ كِتَابِ لَّهُ عَكَيْلِهِ السَّكَامُ الْمُنْ ذَرِبْنِ

بالسياموم

آبئ كارُوْدِ الْعَهَدِي وَحَدَّدُ خَانَ فِي بَعُصِ مِسَا وَلاً أَمِنْ ٱعْمَالِهِ آمَتَابِعَنْدُ! هَاِنَّ حَسَلًا حَ آبِيْكَ عَنَّ فِي مِنْكَ وَظَنَيْتُ ٱثَّكَ تَسَتَّبِعُ حَدْيَكَ وَتَسَلُّكُ سَبِيبُلَهُ هَا ذَا ٱنْتَ فِيهُمَّا رَفَى إِلَىَّ عَنُكَ لَا تَدَعُ لِلْمَوَاكَ إِنْقِيَاءًا وَ لَا تَنْبَقَى لِأَحِرَيْكَ عِبَادًا تَعْهُمُ دُنْيَاكَ بِحَرَابِ أحِرَتِكَ وَتَصِلُ عَشَرَتُكَ بِعَطِيْعَتِ وَيُنِكِ وَ لَئِنْ كَانَ مِنَا بَكُفَتِيْ عَنْكَ حَقًّا لَيْحِمَلُ آهُلِكَ وَشَيع لَمُولِكَ تَحَيْرُ عِبْنَكَ وَحَنَّ كَانَ بِصِسْفَرِيِّكَ فَكَيْسَ بِإَهْلِ أَنُ تَيْسُلَأَيِمَ نِغَنَى ٱوْيُبِنَّفَكُ بِمِ آمُنَى آقَ يُعِدُلُما لَكُ فَتَدُدًّا قَ يُشْرَكَ فِي آمَانَةٍ أَوُمُنُهُ كَيْنَ حَلَى جَهَابِهِ فَنَآ فِتُهِلُ ﴿ لَنَّ حِسِينَ كَيْمِيلُ لِكَيْنِكَ كِتَابِينُ هَاذَا إِنْ مَثَنَاءَ اللَّهُ عَالَ الرَّحِيثُ وَالْمُنْذِ وُثِنُ جَارُقُهُ هَاذًا هُوَ النَّذِي فَالَ فِيهِ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَكَيْهِ السَّلَامُ (تَكَ لَنَظَا كُرِفِي عِنْطَفَيْهِ مُتَحَتَّالُ فِي مِّرُدَيْرِنَقَالَ ۖ في شَرَاكِيْدِ ر

دەنىچا لېلاغرما كرچيولئا يخطيعك 104 مطبوعه ببروست طبع جاريد)

منذابن جارود سكدياس مفرت نه كيحداثنيا والاثت ركهي تقيل ساس سية

موجعه

شیانت کی۔ توصرت نے فران اسے زم فرایا۔ عمد وقعت کے بعد معلوم ہو كتير إب كاصل عوسداد في مجه تيرى طرف سے فريب وبا اور مي نے علط کمان کرلیا ۔ کر آواسی کے طراقیہ کی متابعث کرسے کا کراسی کے داستہ يرجله كالاه توخيانت كامْركب بهوارا وراينه نفس كاغوائيش كى يروى كو ترك بهين كرنا - الني أخرت كي يع كوني توشيراه بأني نهين ركفنا - الني أخرت كونواب كرك ابني دنياكوآبا وكرداج اپنے دين كوقطع كر ك اپنے اقرابر كرساته صلردهي بجالاد إسد يخبروتيرى طرن سد مجهيني سے الرسى ب تب شك تير الل كاشتراور تيرى بونى كالسمرتجد الرابع بے۔(بہائم اورجمادات کھی جھے سے بہتریں) اور چینخص کھی تیری صفت کاہر ہرگز سناوار نہیں ہے کاس کے ساتھ کسی قیمن کارشنہ بند کیاجا ہے۔ یاس کے سبت کوئی حکم جاری کیا جائے یا اس کام تبدیلند کیا جائے۔اور اسكسى النت مين شركك كيا جامعيد إاسع خيانت سعري إجامك وه ان امور کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہیب تیرے پاس میرار خطر پہنچے۔ تومير إس جلاأ الشاء الشاء التدر مؤلف كتاب فرات ياس كريمندان جارودوده تخص ہے۔ جس کی فرمت میں حضرت نے فر ما یا ہے۔ کروہ اپنے والمي بأمي بهت كترت سع و كمصف والاسع معنى الزوا المازس كميمي اپنی والیں طرف و کیفنا ہے۔ کہی بائیں طرف اپنے لباس فاخرہ کویہاں کر فؤكرتا ہے۔ اینے جونزں كے تسمول يركر وہيں يولئے دنیا۔ نہایت ہى تبختر كے ساتھ حيل قدمي كاب-

دنیرنگ فصاحت ترجمهٔ نیجالبلاغی<sup>می ۱</sup>۸۰ مطبوعه لیسفی و *بلوی قدیم*) و کرید اسا اُرْحضرت عُلُونیس ال تصفی توبدکردارعال کیول بنائے قاريمن كرام استفرت على المرتصف في الأرحتر كي من عدو خطوط سنت بدائت واضح بوكئي ك ے کے دورضافت میں ان کے اسنے اور میگانے عال کچھالیسے بھی تھے۔ ہم نہا بیت ش ادرد نیارپرست مخفران ک*ی عیاشی اورونیا داری پرحشرت علی المرتب*ضراتی الش*رونس*نے ں کس قدیون طعن کیا اسی طرح صفرت عثمان دخی الٹریخند کے لیفش عما ل کھی استھے اخلاق کے ، زیمنے لیکن دونوں مفرات نے انی مواب دید کے مطابق اسنے طور <u>راسے کے دمو</u>ل غاب كيا نفا-أكرم ل كواركه كي عالى مركزوا وكل السين بدكوا كاست مليفه يلاعر فونيي مكتاركيون كالمفاسيف اجتها وادرس طن كابنا يكسى كوما ل مقركة السيعد انهيل غيسيكا ة ومعلوم نبس بهوّا ركم كل كوئى حا مل كيسياب وجاستے كارود نيميمي كوئى عليفرسى اليسے عامل

لرد الزارجو المك وقمت سكه بيليد و بال بن جاسف والا بموس

البترا بالسينسع كواس كاعل الماش كزنا بياسيئ ركوم وست على المرتض وصى الأعنه ن مبركره ارلوكون كونسخب كيول كبيار كميوسح الصراق سمطال عقيده سيسعد كرام وقت عيب إلى سے یعنی کسی اُدی کے اسے می وہ پہلے سے جانتے ہوتے ہیں۔ کوہ خاکن ہو نیں روہ برکرواری براٹر<del>ا</del>ئے گا۔ یانہیں۔ وغیرہ وعیرہ کیونکوان کے عقا کمریکے مطابق سکے لیے اُٹندہ سے حالات ووا قعامت سے اُگاہی خروری ہوتی ہے ریعقبیوال

بأعى سيصر يحاله فاصطربه

عن يودنن بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة عدة من اصحابت منه مرعبد الاعلى وابوعديدة (اصول کا فی چلد<u>مال</u>ص ۲۹۱گٹاب المجتمالخ مطبوعه تران طبع جدید)

ترجمه:-

ربی و استاد) کچھ لوگوں نے حضرت الام جعفر صادقی رضی النہ عنہ سے
منا رکائپ زیارہے ہیں کہ میں ان تمام النہ یا جو جانتا ہموں جا تتا ہموں اللہ عنی جانتا ہموں
میں ہیں ۔ میں جنت اور دو زخ کی ہم رہنے کو بھی جانتا ہموں سمیں یہ بھی جانتا ہموں
کہ جھے ہو جی اور کی تقا ۔ اور ہم کھی کھی ہوگا وہ کیا ہموگا ۔ برکہ کرائپ نے کچھے کھی وں
کے لیے توقعت فربا یا۔ اور ہم جا کرمیری باہمیں حاضری کو کچھ فری گئی ہیں ۔ تھ
فربا یا۔ مجھے ان تمام اسٹ جا کو علم النہ توالی کے کلام قرائ نجمید سے حاصلی کھا
ہے۔ اللہ نے اس میں فربا ہے۔ یہ قرائی سم رہنے کا مقصل بیان ہے۔
اب بال سینے کو دولوں فلفا و کے طرافیۃ وا تنخاب میں فرق نظرا جانا جا ہے۔

وہ یہ کسفرت عثمان توصوت اپنی دلسے اور اجتہاد سے سی کی تقری فرائے تھے کی تحفرت علی الشری فرائے میں الشریف میں می مستقبل کودی کھر کھر کھر کا قری فرائے کے ان دونوں اقسام کی تقریب کی رفت ہی میں ہی کے سال نااہل سکتی ہے۔ بدویات تابت ہوتا ہے۔ مویات تابت ہوتا ہے۔ مویات تابت ہوتا ہے۔ مویات تابت ہوتا ہے۔ مولوں کے مال غصب کرنا شروع کردیتا ہے۔ تو پھرزیادہ اعراض می میٹر فرین ہوتا ہے۔ اور کوئے کا میں بریو کھی اجتہاد سے آتنا ہے۔ اور ایا ہیں ہے۔ اور کھی اجتہاد سے آتنا ہے۔ اور ایا ہیں ہے۔

باس برجورى بعيرت اور شيب دانى كم مقام بر

فائز ہوئے ہوئے منتخب کراہے ؟ اہاں شیع سے بواب کی توقع کی جاستی ہے۔ صاحبان خرداسی سے مجھ جائیں گے۔ کرمفرت عثمان عنی رضی الٹرونر براعتراض کرنے والے اور مفرت علی المرتبط رضی الٹرونرسے منہ موٹر نے والے تقل سے خالی ہیں۔ دل میں کورت ہے۔ اور لبھیرت اندھی ہوئی ہے۔

حضرت على المرتضاضي الله عنه كالكفاص عامل ك

### خُاسُتانْ

یا در کن اسی جسر ،-

یروہ تخص ہے سے مصرت علی المرکف رضی الٹرونرٹے اسپنے دور قبل فست میں قردہ فارسی کا مال بنایا تھا۔ بہت سی کتب سٹید میں اس کے بنا مے جانے مدلی موجود ہے۔ مدلی موجود ہے۔

#### الاخبارالطوال :-

فَكَمَّا وَلِيْ عَلِيْ اَبُنُ اَبِيكَالِبٍ وَلِيْ ذِيَا دَااَدُضَ مَارِسٍ -رالاخيارالطوال ص ٢١٩ - تنذكوة ذياد بن ابيئه مطبوعه بروت طبع جديد)

نزجهه:-

مب مضرت على المرتفظ رضى الله وعنه نبي خلافت كامنصب سنها لله تو أب في ريادين البب كوفارس كاعال مقر فرايا

#### يه كون تفا؟

زیاد بن ابی جیسا کرا و پرتوالدویا گیاہے۔ یہ صفرت علی المرتفظے رضی اللّه عنہ کا فارا اللّه عنہ کے اللّه و اللّه عنہ کا بل خرمت تفی ہی نظام النّا کا الله کا الله می فابل خرمت تفی ہی نظام النّا کا الله می فابل خرمت تفی ہی نظام اللّه الله می فابل می فابل الله می فابل می فابل الله می فابل می فابل الله می فابل الله

و دادسفیان کے اسلام النے سے قبل ایم شہور طبیب مارٹ تفقی کی اور شری کھی۔
دوابر سفیان کے اسلام النے سے قبل ایم شہور طبیب مارٹ تفقی کی اور شری کے
نامی سے نا جا کر تعلقات قائم کررکھے تھے۔ ان تعلقات کے تنبیجہ میں اس اور شری کے
بال ایک ناجا کر سچہ بہا ہموا۔ بنظام میے لوٹٹری اسی طبیب کے ایک غلام کے لکا ہم میں
نقی یہ برناجا کر سچہ دور عبد الحارث، کے لقب سے شہور ہموا یموان ہمونے برنشرافت و
برنافت اور ٹوش تقریری وخوش شحریری میں بڑا جربیا ہموا۔ دوردور تک بہجا باجلنے
برنافت اور ٹوش تقریری وخوش شحریری میں بڑا جربیا ہموا۔ دوردور تک بہجا باجلنے

الكافتى كرايك دن قركيش كے ايك سنجيده بزرگ عمروبن عاص نے كہا۔ يروط كا اگر قرابش سے ہونا۔ تولید سے وب کو لاتھی سے ہاکتا۔ الوسفیان نے برش کرکہا۔ والله إتی و لَاعَدِثُ مَنْ وَصَعَلَىٰ فَي بُطُنِ أَيْسَهِ - خلائقهم إين اكْشَمْص كو بخوبي جا ثنا بهول جس كايدُ طَفْر ہے معلس مِن موجود و خضرت على المرتف شي الترعيد نے إجها وه كون ہے۔ ؟ الإسفيان نے كہا يو و مي جول ، فرمايالي دسمنے وسے -

اسى زياد بن سمير كى امام سن كى شان ميں گستاخى

زيادين اسبب ازأل كبن وكميدكه ازاميرالمومنين حضرت على على السلام وتشبيعيان الحفرت درغاطروا شت بينعا بحرتوانست ووستنان اميرعليالسلام الفتل ونهب وكنخ زعمت مى كرور معيد بن ابى سرج مولى جبيب بن عبدالشمس از شيعيان على علىالسلام لودودركوفه في زلسيت يجول زياد وارد كوفه تشدد رخاط نها وكها وراماخوي وارووتفتل رساندسعيداي معنى وألفرس كرووا زكوفه فرادكروه بمدينها مروصورت ما ل دابعرض المصن على السلام رسانيدا ذاكسو يحيول زبا وفرا دا ولابدانست فرمان كردتناغانير اولاباخاك بسيعت كردندو براورش لاوزن وفرزندستس لا كرفتند وويس تا نرا مكندند واموانش وابغارت بروندواي معيدازاً ل عجام دم بووك در كناب مصالحترا مام سن على لسلام بامعاوية لبشرط لودكه مامون ومصون باستشند بالجلها الممن علىالسلام بزيا دائن البيب بدب كوز مكتوب كرور

مِنْ حَسَنِ بَنِ عَلِيٍّ إلى زِيَادٍ آسَّابَعُـٰدُ! فَا تَنَكَ عَمَدُتَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِينَ الْمُسْدِيسِينَ لَكَ مَا لَكُمُ وَعَكَيْهِ مِنَاعَكَيْهِمْ فَهَدَمْتَ دَارَةً وَ

تعقر معفر يب جلي المام ا

آخَذُتَ مَالَهُ وَحَمِشْتَ آهْلَهُ وَعِيَالَهُ فَانُ آتَاكَ كِتَابِهُ هَذَ آخَانُمِنِ لَهُ كَارَهُ وَارُدُدُ عَلَيْهِ عِيَالَهُ وَمَالَهُ وَشَقِعْرِيُ وَارُدُدُ عَلَيْهِ عِيَالَهُ وَمَالَهُ وَشَقِعْرِيُ فِيْهِ فَقَدْ آجَزْتُ كَا وَالسَّلَامُ

دنائغ التوائيخ جارودم ص ١٠٠١ ما لانت ا مام من مطبوعة تهراك لمبع جديد)

ترجه:-

زيادي اسب اس وجرس كراسي حضرت على المرتف رضى النوعزك مانة بغض وكينه تحارأب كتنبيول سيلجى ناخش تفاداس ومرس جنناتكن بموا اس نے حفرت علی المرتفطے رضی النہ عنہ کے دوستوں کو ننگ کیا کسی وقتل کیا۔ كسى كولطاا وركسي وشكني مي كسايع خرت على المرتضار صى الترعنه كتشيول مي سے ایک شیعدسیدن ان سرح تھا ہوک صبیب بی عبدالشمس کامولی تھالی کی رہائش کوفر میں تھی حب زیا دکوفر میں آیا۔ تواس کے ول میں تھا۔ کروہ سعید بن ابى سرىسى وافذه كرے كا داوراسى موسكا توقتل كرے كايسويانے اس ادادے کو بھانی لیا۔ لہذاکونہ سے بھاگ کرمریز اکیا۔ اور تم مالا المصن رضى التدعير كوستنام في را و حرجب زياد كوسعيد كي فرار بهو جالم كايتر بيلا-تواك في حكم ويا-كسيدك كم كوزين بوس كرديا جائ -اس بهائي، بوى اور يحول كو كرفتاركر كي جيل مي طوال ديا جائے۔ اس كا مال متاع لوط ليا مائے۔

مهان والحاليا جاسعة الله الماري الما

درمیان طے پانے والے مجھوتے میں جن کوامان وی گئی تھی۔ اوران کی سخا ظرت کی ذرقہ اری لی گئی تھی مِنتقر پر کرحضرت امکم ن رضی اللہ عتر نے زیاد کی طرف پر شط لکھا۔

ہ کا کا مسرور ہوسر سے میں ایک المدر سے اور المان تعلی کو متا نے کا تہدی یا میں میں باب میں بابر المان ہوں الم اس کے اس تعلی کو متا نے کا تہدی کا ہم کے کہ مہدر مرکز ہوں کا اللہ میں بابر کا نئر یک ہے۔ تو نے اس کے گھر کو مہدر مرکز دیا۔ اس کے اہل وعیال کو قدر کر لیا۔ اگر تیرے یاس مبرایا رقد ہنتے نوسید مذکور کے گھر کو تعمیر کروا دینا۔ اس کے بال بچول کو والیس لوطا دینا۔ میری منازش اس کے بی میں قبر ل کر لینا۔

معزت المسن رضی الله عند نے بلے ہے من طن کے ساتھ اس کو پیٹھ کھا۔ کیونکے آپ یہ جانتے تھے۔ کریٹس میں سے والد صفرت علی المرتفظے رضی اللہ عنہ کا کورزرہ جہا ہے ہذا مراد تعداس کے بید لبلور مئم نا مر کے ہوگا۔ اور فوراعمل بی لاسے گا۔ لیکن اس نام ادا وربے اسل نے جرجواب ویا۔ وہ ہم درج ذیل کر رہے ہیں۔

#### ناسخ التوامريخ :\_

مِنَ ذِيادِ بَنِ آبِي سُفَيَانَ إِلَى الْحَسَنَ ابْنِ فِالْحِمَةَ آمَّا بَدُدُ! فَقَدُ اَتَانِيْ كِنَا بُكَ تَبُدَءُ وَنِهُ وِتَفْسِكَ قَنْهِ قَ اَنْتَ طَالِبُ حَاجَةٍ وَ آكَاسُلُطَانُ وَ اَنْتَ سُوْوَتَه فِي وَتَا مُرُ نِي وَنِهُ عِبَامِنَ الْمَطَاعِ النُسَيِّطِ عَلَى رَعِيَّيَ فَي فَي عَلَى شُوْءِ التَّا فَي حَاسِقِ الْمُسَيِّطِ عَلَى رَعِيَّيَ فَي كَتَبُتُ إِلَى قَيْ حَاسِقِ الْمُسَيِّطِ عَلَى رَعِيَّيَ فَي كَتَبُتُ إِلَى قَ وَكَاسِقِ الْمُسَيِّطِ عَلَى رَعِيَّيَ فَي كَتَبُتُ اللَّهِ اللَّهِ التَّا أَي قَ السَّاقِ فِي التَّا أَي قَ الْمُسَافِقَ إِذَا لِكَ مَا لَيْهِ اللّهِ لِمَا فَسَامِ فَيْ فِي إِلَيْهِ اللّهِ لِلْهُ فَسَامِ فَيْ فِي إِلَى وَالْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَي اللّهُ فِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مفرج فريه جلديهام

وَ لَوْكَانَ بَيْنَ جَلَوكَ وَلَحْمِكَ فَإِنَّ اسَعَبَ لَحْمِ عَلَىٰ آنُ اكُلُهُ اللَّحْمُ اللَّذِي آنُتِ مِنْهُ فَسَلِّمُهُ لِجَرِيْرِيَةٍ إلى مَنْ هُوَ آوُلى بِهِ مِنْكَ فَإِنْ عَفَوْتُ عَنْهُ لَهُ آكُنُ شَقَعْتُكَ فِيْهِ فَإِنْ قَتَلْتُهُ لَهُ آقْتُلُهُ لِلاَّ لِحُيِّهُ آبَاكَ الْفَاسِقَ - وَالسَّلَامُ مَ

(ناسخ الوارئ مالات حقرت المحسن جزء دوم انكتاب نيج على المام مطبوعة تبران طبع جريد)

مَرْجَعَدُهُ.

اززيادب الوسفيان بطوستسن بن فاطمر المسابعيد

تمہادا خطی کے لا متم نے اس میں میرے نام سے بہلے بنانام کھا ہے۔ مالانکر
تمہادا خطی کے اور میں بادشاہ ہوں۔ تمہائی بازادی آدی ہما ور مجھے ہوں
تمہاد مردون مند ہو۔ اور میں بادشاہ ہوں۔ تمہائی بازادی آدی ہما ور مجھے ہوں
تکم دے رہے بیس طرح کوئی رعا پائیسلاط ماکم عکم دنیا ہے تم نے مجھے
ایک برکردادا ور فائن شخص کے بارہے بیں کھا بچر تمہاری بناہ بیں ہے۔
لیکن برتمہاری شری لائے ہے۔ اور تمہاری خوشنودی بھی علا ہے۔ نقلا
کوشن برتمہاری شری میں سما جائے ۔ تو مجھے اس کوشن سے بڑھ کوئی دو مراکوشن مرخوب نہ ہوگا۔ لہذا ہی بہتر ہے۔ کوتم اُسے اپنے بہتر دیونی مجھا کو مرحوب نہ ہوگا۔
مرخوب نہ ہوگا۔ لہذا ہی بہتر ہے۔ کوتم اُسے اپنے بہتر دیونی مجھا کو مہرد کرد دو۔ اگریس نے اُسے معانی دے دی ۔ تو بہاس وج سے نہ ہوگا۔
کرتمہاری سفارش مائی گئی۔ اور اگریس نے اُسے جان سے مار دالا۔ تو بائی

به به دارد و تنرس فاس بب سدمبت کرنا ہے۔ پر خط جب امام س رضی الٹریئر کو لا تو آپ نے سے خرت امیر معا ویرد ضی الٹرکو ایک خط شحر پر فرا با سے میں اس زیاد کی زیاد تنیول کا ذکر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ام موصوف نے زیاد کی طون سے منے والامندر ہے بالا خط بھی روا نرکر دیا یہ صفرت امیر معا ویرز ضی الٹریمنہ کو پڑھ کرزیاد رسمنت عُقدًا یا۔ پھرا ہے نے زیاد نہ کو دکو درج و بل الفاظ رُشتمل خط کھا۔

### امیرمعاونترضی الله عنه کازیادا بن سمیه کی طرف خط ناسخ التوادیخ بر

آمَتَا بَعْنُدُ! فَإِنَّ الْحَرْسَنَ بْنَ عَلَي بَعَثَ ۚ إِلَىَّ بِكِتَا لِكَ الدِّبُ لِمِ جَوَابًا عَنْ كِتَا مِن كُتَّبُ ۚ إِلَيْكَ فِي الْجُنِ سَنُوحِ فَنَا جِئْ تَرْثُ الْعَجَبَ مِنْكَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ لَأَيَانِ آحَدُهُ مَا مِنْ الِيَّةِ سُفْيَانَ وَ الْأَخَرُ مِنْ سُمَيَّةً خَامِتًا النَّذِي مِنْ آبِي سُفْيَانَ فَحِلْمُ وَحَزْمُ وَكُوْمَ الْمَا الكَّذِي مِنْ سُمَيَّهُ مُ حَمَّا كَيُونُ مِنْ رَأْي مِثْ لِهَا مِنْ ذَلِكَ كِتَا بُكَ لِلَّهِ الْحَسَنِ لَنَشْ يَنِعُ ٱبَاهُ وَ تَعْرِضُ لَـٰذَ بِالْفِسُرِيِّ وَلَعَشْرِي رِتُكُ ٱوْلَىٰ بِالْغِسْقِ مِنْ رَبِيْكِ كَا مَتَا ٱنَّ التُحَسَنَ تَبَدَءَ بِنَفْسِهِ إِذْ نِفَاعًا عَكَيْكً فَإِنَّ ذَٰ لِكَ كَا يَضَعُكَ لَوْ عَقَلْتَ وَ آمَتًا

تَسَدُّلُهُ عَنَيْكَ بِالْآمُو فَحَقٌّ لَيمِثُ لِ ﴿ الْحُسَنِ آنُ تَيْسَلُطُ وَ امْتًا فَوُلُكَ فِيْمَا شَنْعَ فِيْلِهِ النَّيْكَ فَحَظُّ وَفَعْتَهُ عَرَبُ لَّقْسُلِكَ إِلَىٰ مَنْ هُوَا قُلْ بِهِ مِنْكَ قَاذَا وَرَدَ عَلَيْكَ كِتَابِيْ فَنَعَلِّ مَا فِيهُ يَدَيُكَ لِسَعُ دِ بُنِ الَِّئِي شَرُحٍ وَ الْجَنِ لَكُ دَارَةً وَارْدُدُ عَلَيْهِ مَالَةَ وَلَا تَغْرِضَ لَـ لَهُ فَقَدُ كُتُبُتُ اِلْحَ الْحَسَنِ انَ يُجَمِّرِهُ إِنْ شَاءً اقَامَ عِنْدَهُ وَ إِنَّ شَاءَ رَجَعَ إِلَىٰ بَلَدِهِ وَلاَ سُلُطَانَ لَكَ عَكَيْرِ لَابِيَدٍ وَلَا لِسَانِ آمَّا كِنَا مُكَ إِلَى الْحَسَن باسميه ورسير أميه ولاتنسك الى إبدر فَإِنَّ الْحَسَنَ وَيُحَكَّ مَنْ لَا يَوْمِي بِهِ الرَّا مُوْنَ وَلِنْ آيَ أُمِّ وَكُلُّتُما لَا أُمَّو لَكَ آمَا عَلِمْتَ آنَّهَا فَا طِمَتُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ (صَلَّىَ اللهِ صَلَّةَ اللهُ عَلَيْمِ وَمَلَّمَ ) فَغُولِكَ الْفَخَرُ لَهُ لَوْكُنْتَ

دناسخ التواليمخ حالاست ا المتحسسن -مجزدوم ص ۸ - الممطبوعة تبراك ، طبع جديد

ترجمه:-

ا العداحس بن على تے تراوه رقعه مير سے پاس بھيجا يح تو نے ان كے خط

كرجواب بن البنين لكما تفاريس من ابن سرح كمتعلق لكما تقارمجه بط اتعب، موا میں نے جان لیا۔ کو وو خلوا وی ہے۔ تیرے اندرا کی واسے الدسفیان کا ور دوسرى سميدكى سب - الوسفيان كاحلم وريخته الاده تجهمي سب - اوسميركاموهة وه سے بچا مام سن کی طرف مھے کئے خط سے نظراً تا ہے۔ توتے ان کے الد كوفائق كما اورانهين كاليال بكين - خلائ قسم إلى كے باب كى بنسبت توفستى كازيادہ حق دار بعدر إيكرا مام من في انيانام تجديد قبل كيول كلها تواس سع تيرا كيانقصان بوكيا- رإان كالتحويك تطويبان كوبى شايا ل بعدا ورابى مرح كى باركى يى توفى كچوام يرهيواديا- توتوفى ايناسى بېرتىنى ك معالم سيردكرد ياسب حبب ميراضط تجتدك سنيجه توسعد بن ابي سرح كأنما انبيارى خلاصى كرويناساس كالكر بنوا دينا - اولاس كابال ومتناع اس كووالبس كروينا اس میں روکا وسط مست بنار میں نے امام سن کو کھودیا ہے۔ کروہ اپنی مرضی سے ابن سرح کوانے یاس رکھیں۔ یا والیس کھر بینے دیں رہے۔ اس پرکوئی محرانی نہیں۔ نہ ا تھے فرابع اور نرز بان کے ذرابعد تیرار تعدام مس کے نام اس طرح محمناكدان كوان كى والده كى نسيست سع كلها- مالانى بهماسيان کوباہی کی طرفت نسیست کرکے بلاتے ہیں ۔ توش کے۔ امام سن ان لوگوں بى سے ہے۔ بى يركى رون زنى بىن كرسكاتى تىرى مال برباد ہو۔ تو بھے بتسب الهين كس ال ك طوف مسوب كرك كلها بعد كيا تجه بترب. وه فاطمه بمي يجود مول النُّرصلي النُّديلِ، وهم كى دِنْقَرْ بِين ربر تُشِتَدا الْمُمْ مَن صَى النُّدعِنه ك يليه قابل فزم يدين تجع عقل أف تو-

زیاد بن بمبرند امام من رضی العند عز کوجی الفاظ سے مخاطب کیا اُپ نے پڑھایا اک بر ذات کا بیٹا عبیدالٹر بن زیا دہے رس نے اپنے باب کی کئر بھی پوری کودی۔ نحفة حعفه بيرجلة بهام

ینی و شخص ہے ہیں نے میدان کر بل میں امام مین اور دیگرا فراد اہل بیت پر ہومنظ افعالے ان کے مذکر ہ سے زمین واکسمان کا نپ الحصتے ہیں۔ اس زیاد ولدالز نامر کو حضرت علی الرفطی رضی اللہ عنہ نے فاکس کا گور تر بنا یا۔ لوگوں کو نماز ہیں پڑھا تار ہا۔ لفول اہل تشیم لوگوں کی نمازیں ریاد کر تاریل ۔

ان نمّام تر نزا بیوں کے بار حود صفرت علی کرم اللّہ وجہدتے اسے معزول نزکیالاں کا عالی بنے رہنا اُرجب صفرت علی المرتبطے رضی اللّہ عنہ کے لیے باعث الزام طون نہیں، بنا۔ تو صفرت عثمان غنی رضی اللّہ عنہ کے برکروا رعال ان کے بلے کیو کرموروطِعن بن گئے۔ اُنزکوئی معیادا ور ٹراز و بہونا چاہیئے جس میں سب کو تولاجا سکے۔

#### بواب كاخلاصه:-

ایک بات نشیعول کو انٹی پیٹے ہے گار کائپ کے عمال بہر حال و فا دار تھے لیکن حضرت علی الم نصفے رضی الٹی حضرت علی الم نصفے رضی الٹی حضرت کا منطق حضرت الم نصفے رضی الٹی حضرت علی کام الٹی وجہد ہے اپنے خطوط میں انہیں خاکن فا در کہا۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں ۔ جن علی کرم الٹی وجہد ہے البین ملتی ۔ کے ظلم کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ۔

حضرت المتم مین رضی الدیمند اور خاندان اللی بریت پرمظالم و هانے والے چارا وی مشہوری رین الم و هانے والے چارا وی مشہوری رین برین برنید کرتی ہے۔ کال تم مشہوری رین برنید کرتی ہے۔ کال تم مشہوری رین برنید کی مشخص ابن ڈیا و ہے۔ جواسی ڈیا د کا بدیل ہے جس کو صفرت علی نے مال فارس بنایا تھا۔

منتخب التواريخ بـ

وإذا إن معدوثتمر

مخفی نه ما ند که ظاهر ًا این زیادازیز بیر اخبت دارزل بوده ونشا بربزای زیاداست ـ

(منتخب التواريخ ص ۲۲۳ مرباب پنجمردد تنار بنخ شهادی خامس آل عبدا ومطبوع تهران طبع جدید)

توجدلى.

معلوم ہونا چاہیئے۔ کرابی زیاد ظام ی طور پریزیدا بی سعداور شمرسے بڑھ کرمبیٹ تفارا وران تمام سے زیادہ زلیل ہی تفاراس کے نبیب ترین اور ذلیل آبی ہوئے کی دلیل اس کا باب ہے رکمونکاس کا باب حرام زادہ تفارحیت وہ ذلیل اور نبیت تھا۔ تر بیٹا کب اس سے کم ہوگا۔

## جوانية وم

# فلافتِ عثما نی مین معزول مشده عمال کے زل کامختصر نذکره!

## شُعُوفَةً

سے سے متاب عثمان عنی منی المدعنہ کے دور خلات میں کوذر کے پائے گورٹر رہے جو میں اوّل وائٹر دوگور نظر موں تھے۔ دوسرے اموی بینی معزت عثمان عنی فی اللہ منی کے رست دوسرے اموی بینی معزوں منتمان عنی فی اللہ مند کے رست دوسرے ہوئے دور عثما نئی میں کوذر کی گورزی صحابی کرو خرت مار معندہ کی اللہ عنہ کے دور صحاب ہوں معندہ بی اللہ عنہ کے دور صحاب ہوں معندہ بی اللہ عنہ نے در میں اللہ عنہ نے در میں اللہ عنہ نے در میں کہ میں کو ذکی گورزی سے انہیں معزول کر کے ان کی حکم سعد بن ابی وقاص کو گورز نیا جائے معزوں منی اللہ عنہ ہو کو معزول کے مطابق جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف بی تاریخ نے اس وصیت کے مطابق جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف کا تربی جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف کا تربی جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف کا تربی جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف کا تربی جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف کا تربی جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف کا تربی جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف کا تربی جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف کا تربی ہوئی کے معالی جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف کا تربی ہوئی کا تربی ہوئی کا تو میں کے مطابق جنا ب مغیرہ کو معزول کے معرف کا تربی ہوئی کے مطابق جنا ب مغیرہ کی کے معرف کے معرف کا تربی ہوئی کے معال کی جنا ہے معرف کے معرف کا تربی ہوئی کے معال کی جنا ہے معرف کے معرف

تحفر جفر مي جلد يبارم

دیا دا در حضرت معدکو فینصب وسے دیا ۔ تاریخ شیعه کا موال الا صطریو۔

ناسخ التواريخ ور

چون ستردوزاز جنوس عثمان برسند فعلافت سپری شدسدین ابی وقاص را طلب دانشت وفرمود عربن الخطاب وهبیت کردکدازلیس من مرکز دام فلافت برست گیرد سعد الکارفراگدیس فران کردکر مغیره بی شعبدا زکوفرها ضرورگاه شود به ویخومت کردر دا با معددن ابی وقاص مفوض داشت .

دارناسخ التواريخ تادريخ تعلقا مطورام ۱۱۵ وكرامورد الشنى عثمان بى عفال خویش الخ مطبود تهران طبع جدید) (۲-الکائل ابن اثیر جلد می صفحه تمیروی وکرعزل مغیره مصلبوعه بیروت طبع جدید) (۲ یراریخ لیعقو بی جل میاصفی تمیروی دیمی ایرام عثمان بین عفان مطبع برت

تنجي

 عقد مقرير جلاجهام

اور کونی کا گورزی حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الشرعنه کے سپر وکردیں۔
شدیعہ کے تاریخ نے بدواضح کردیا ۔ کوشن شعبر فی الشرعنہ کے بیش نظر خوالی می برواوکا
یا شیانت وظلم کے تیجہ میں نہموئی تھی۔ بلک وقتی بہتری کے تقاضہ کے پیش نظر خوالی موزولی عنی مؤولی عنی رضی الشرعنہ کی وسیت کو جاری فر مایا۔ ان کی موزولی عنی رضی الشرعنہ کی وسیت کو جاری فر مایا۔ ان کی موزولی کے برخونہ میں کوئی گئی۔ وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی کے برخونہ میں ہوسکتی کی کوئر کی معزولی احتراض نہیں ہموسکتی کی کوئر کی معزولی اور دو وسرے میں ایک تقرری کسی طرح بھی تا بالی اعتراض نہیں ہموسکتی کی کوئر کی معزولی اسلامی میں اسے موٹولی ہمونی کے ایک خورت میں ایک معزولی ہمونی کا ایک اور کی معزولی ہمونی کی موجہ سے ان کی معزولی ہمونی کی موجہ سے ان کی معزولی ہمونی کی وجہ سے ان کی معزولی ہمونی کوئی ہمونی کی وجہ سے ان کی معزولی ہمونی کا قرری کی اسوال ہی پریدانہیں ہمونا۔ علاقہ مستقطار پریمینشیت عالم ان کی تقرری کی اسوال ہی پریدانہیں ہمونا۔ علاقہ مستقطار پریمینشیت عالم ان کی تقرری کی سوال میں پریدانہیں ہمونا۔ علاقہ مستقطار پریمینشیت عالم ان کی تقرری کی سوال ہی پریدانہیں ہمونا۔ علاقہ مستقطار پریمینشیت عالم ان کی تقرری کی سوال ہی پریدانہیں ہمونا۔ علاقہ مستقطار پریمینشیت عالم ان کی تقرری کی سوال ہی پریدانہیں ہمونا۔ علاقہ مستقطار پریمینشیت عالم ان کی تقرری کی سوال ہی پریدانہیں ہمونا۔ علاقہ مستقطار پریمینشیت عالم ان کی تقرری کی سوال ہی پریدانہیں ہمونا۔ علاقہ مستقطار پریمینشیت عالم ان کی تقرری کی سوال ہی پریدانہیں ہمونا۔ علاقہ مستقطار پریمینشیت عالم ان کی تقرری کی سوال ہی ہو کہ کی گئی ہے۔ سے ملاحظہ ہمونا۔

### الريخ لعقو بي ال

فَوَ لِي عُنْمَانَ حُدَيْفَةَ بُنَ الِيمَانِ الْعَبْسِي ثُدَةً صَوْفَ فُوكَ لَيْ الْعَبْسِي ثُدَةً صَوْفَ فُوكَ لَيْ الْعَيْرِةَ بَنُ الْعَانِ الْعَبْسِي ثُدَةً صَوْفَ فُوكَ لَيْ الْعَيْرِةَ بَنُ اللَّهُ عَبِيهُ -

رتار یخ تعقونی ص ۱۹۸/عبددوم)

تزجع ار

د بعی مفط کا عالی جہا د میں نثمید ہوگیا۔) توصفرت عثمان عنی رضی الشرع نہ تے حفرت مذلفہ بن الیمان کومنقط کا والی مقر فرایا۔ پیما نہیں ہٹ کومفرت مغیرہ بن شعیدرضی الٹرع نہ کومسقط کی گورزی سیردکی گئی ۔

## · كِبَا إِلْ مَنْ مَعْ صَرِتُ مَغِيرِهُ وَجِلْيِلِ القَدْرِصِي فِي مَا سَتَةِ بِينَ

محضرت مغیرہ بن شعبہ یوضی اللہ عنہ کی معزولی پر برا فروختہ ہوئے والوں کی نارانسگی اور اس کو مضرت عثمان عنی برطعن کا سبب بنا ناکوانہوں نے دوجلیل القد یصی بی محمعزول کردیا پرکیاان کے ال حفیقت ہے۔ انہی معترضین کا عقیدہ ہے۔ کو صفرت مغیرہ بن شعبہضی اللہ عنہ مکارا ور معون تھے۔ (معا فرالٹر) سحالہ دیکھتے۔

منتخب التواريخ ار

درستنه چېل ويشت مغيره اين شعبه لمعون كه حاكم كو قرابو و براك واصل كر دير-(نتخب التوارد كخ باب جهارم ص ٢١٥)

توجیه است ایم کام در مغیره بن شعیه طعون جبنم می بین گیا- (اشقال مرکبار) شقال مرکبار)

منتخب التواريخ .\_

دا ویکے از بیجها رنفری است - کراز مکاریک نشمر ده سشده اندیه معاویر ابن ابی سفیان وعمر و بن العاص ومغسب ده ابن سشسعیه و

زيا واين ابير-

(منتخب التواريخ باب سوم صهما)

ترجمه

مغیره این شعبان چادمکارون میں سے ایک ہیں یہی کولوگ ذیبی کہتے ہیں ۔ وہ
یہ ہیں۔ معاویۃ این ان سعبان یا معروبی العاص معنیرہ بن شعبہ ترباً وہی ابسیہ
ان دوعد دیوالہ جاسے سے معلوم ہوا کو اہل شبع صفرت مغیرہ بن شعبرہ کا الاعزاد کا
اور طعول سمجتے ہیں توایشے فعلی کمعزولی پر نہمین خشی منانی چاہیئے تھی۔ اور صفرت عثمان تنی
اور طعول سمجتے ہیں توایشے فعلی کمعزولی پر نہمین خشی منانی چاہیئے تھی۔ اور صفرت عثمان تنی
دفی الدیونہ کی اس پرست اکن کرنی چاہیئے تھی لیکی جناب مغیرہ کی معزولی کے غم نے نہیں
دفی الدیونہ کی اس پرست اس پرسرپر یا رہے ہیں۔ ان خرید کیا ہے ؟ معلوم ہوائیمیں
دو صفرت عثمان بیلیون کرنامقصود ہے۔
دو صفرت عثمان بیلیون کرنامقصود ہے۔

سعدين ابى وقاص رضى الدعنه كى معزولى ك

#### اسباب

مفرت منیره بن تعبدونی الاعنه کی بینیت گرز کوفه سے سکروشی کے بعدال کی جگرفات سعد بی ابی قناص رضی الٹرعنہ کو مقرکیا گیا ہے، وجو بات کی بنا پرصفرت سعد کومعزول کرنا پرطادہ مختصاً پر ہیں ۔

مفریدیا ما مورن انی وقاص کے دورگورزی میں صفرت عبداللہ بن سعود طی اللہ عنہ مختر میں مفرت عبداللہ بن سعود طلع می بیت المال کے خالان تھے معفرت سعد رضی اللہ عنہ نے معمود طلع میں معاللہ وقت معمود طلع میں معاللہ میں معمود طلع دونوں کے درمیا کا مستعمد میں معمود میں میں معمود میں معمود میں معمود میں معمود میں معمود میں معمود میں میں معمود می تنازع ہوا۔ اس کی اطلاع مصرت عثمان غنی رضی الٹرونہ تکتے ہنی ۔ تواکی نے وکھ کا اظہادکرتے ہوئے کے کھ کا اظہادکرتے ہوئے کا کا طرح کے اس کی جگہ ولیدان عقبہ کو کورزم خرکرویا عبداللہ بن مسعودا بینے عہدسے پر ہی دہے۔

ناسخ التولييخ بر

(ارنائخ التوایخ اینخ طفارع کمیش ۱۲۷ آذکروّ قاکع سال بمیت پنجم طبخ تران) (۲- تادیخ لیمتو بی جلرم<sup>۱</sup> ص ۱۲۵ اصطبوعر پروست میرمید) (۲- الکائل این آثیرجلرم<sup>س</sup>لم ص ۸۰ ذکرعز کرسومون الکوفیر مطبوعه بیروت جدید)

ترجمه

سفرت عثمان عنی رضی الله عنه کا سفرت سعدی ای و فاص فی الله عنه کومعزول کرنے کی وجر بیقتی کوان کی (سعد) گورزی کے دوران کو فدی میں مفرت عبدالله بن سعودرضی الله عنه بریت المال کے عالی تھے بیھزت سعد نے ان سے کچھے وقر مطور قرض کی لیکن اس کی اوا کی میں کچھ اخیر سے کام لیا یعنی کردونوں کے درمیان مناظرہ اورانت الماف دونما ہو گیا مجلس میں صفرت سعد کے بیشتیجے جاشم ورمیان مناظرہ اورانت الماف دونما ہو گیا مجلس میں صفرت سعد کے بیشتیجے جاشم من مقبد بھی موجود تھے کہنے افسوس ہے تم جیسے دوفطیم صحائی رسول من مالی الله علیہ دوام عن دنیوی کول کی فاطراب میں ایک دوسر سے خطاف میں میں کو بھانے کی کوشن کو بھیلے یا نی سے ان کی بائمی رئیش کو بھانے کی کوشن کو بھیلے نے کی کوشن کی کھیلے کی کوشن کے میں کھیلے کی کوشن کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کوشن کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھ

مرایکیا۔ اور نہ ہی کسی پرزیادتی اور ظلم کی شکایت تھی۔ یہ الزا مراکا یا بھی کیسے جا تا کیونی صفرت سعد بن ابی وقاص رضی الٹریونویش و مبشرہ میں سسے تھے۔ صوت ایک موجوم نتنز کو و بانے کی خاطر یہ اصلاحی قدم اٹھا یا گیا۔

ولیدن عقبه اگرچیر حضرت عنمان غنی رضی التر عند کا اخبانی بھائی ہے۔ لیکن اس کی تقری اقرار پر دری کے حمن میں نہیں آتی کیون کی حقرت فاروتی اعظم کے دور سے بھی تیخص جزیرہ کا مال بالد ہاہے۔ آس کی تقری صفرت عنمان نے کہا۔ بالد ہاہے۔ آس کی تقری صفرت عنمان نے کہا۔ بھی کرسٹ تداوراتی میں یہ امر ابت کر چکے ہیں۔ کہ مالل کی تقری اور معزول کا اختیا رہائی کو کہا ہے۔ بہاں بہت اج داس اختیار کو استعال کرنے پر انہیں موروالزام نہیں کھی ایا باسکتا۔ یہاں تومون ایک جگر سے دو سری حکم میادلہ جی کیا گیا ۔ کیا معظیمین اس کو جی تا بلطون کروانت بھی ۔ بہر حال اس تیا و لہی کو جھر میں اور اتی میں نابت ہے۔

کال بن شر:-

وَدَدِهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

ترجمه:

بوب ولید ان عقبر کوفر کاکورزین کرایا ۔ توویل پانچ سال کساس مهدسے پر رہا۔ وریشخص اہل کوفر کی نظر میں بہت مجبوب نفا ۔ (کا ل ابن اثیر مبلد مسل صفر نمبر ۱۸ وکر عزل سعد عن اکموفر ورن باز ولید ون عقبه) اس کے علاوہ جو بیا عزاض کیا جاتا ہے۔ کشخص مُرکورنا بل تعدا ورحضرت عثمان عنی

ال کے علاوہ ہو برافران بی جا جہنے۔ و من مرور کا اِن حک اور طرحت میں ای منام صابنی برادری کے لیا ظریسے اِسے عالی مقررک بھا۔ یا عزائِن جی البیا ہے۔ کم

تعفر معفر یه جلد چهارم ۲۹۰ تاریخ کی در ق گردانی اسے خلط اور نوقوار دیتی ہے جس کی نفیسل عنقریب ایک تنفل میں آری

## وليدين عقبهاور معبدين العاص كي معزولي كالباب

مصرت بننمان غنى رضى النوعنه كرو و رضلافت مي و ٢ عير مي الل كوفه نه وليد بن عقبه رالزام لكابا - كشراب نوشى كتاب- بهتداس شكايت برحضرت عثمان نواس معزول كركے اس كى جگرسىيد بن العاص كوكوفركاكورزمقوكرديا سكين الى كوفرنے ال كے فلات بعى يرويمكيندا تتروع كروبا يتنى كدان كوموول كركان كى مكيصفرت الوموسى اشعرى كر عالل مقرر کیا گیا ہوشہاوت مقرت عثمان کے اوراس کے بعد بھی بہال کے عالی ہے

#### ناسخ النواريخ:-

أنكا هابوموس الشعرى لامجكومت كوفرزستناد-( ناسخ التواد بخ جد ملط ص ۲۳۲)

توجمه

معیدین العاص کی معزولی کے بعد حضرت الدموسی اشعری کو کوفر کا کورز مقرر كرك وبال بعناكيا-

#### ا بت ہواکہ ہ۔

كوفه مين سطرت عثمان عنى رضى الله عنه نے سم عمال كى نقررى كى يا معزولى كا حكم صا درفرایا - ان میں سعے دو (ولبد بن عقبها ورسعید بن العاص کی نقر ک اموی خاناله ے ہو نگ۔ اور لقیمین مینی مغیرہ بن تشعید سیدن ابی وقاص اور الوموسی اتشوی غیرامری تھے
اس تقیقت صال کو سامنے دکھ کر تشخص فی فیصلا کرسک ہے۔ کر صفرت عثمان غنی فی الدّعنه
نے کہاں کک ابنول کو چ سعوں سے فیاز ا اور عزر کرسٹ تدواروں کے لیے کہاں
کے دروا دے بندکر دیئے ۔ تومعلوم ہوا۔ کر صفرت عثمان پرافز بار پروری کا الزام مفن صد
اور کینہ کی بیداوار ہے ۔ سیجائی اور تقیقت کا اس سے کوئی واسطر نہیں ۔

رفاعتبروايااولىالابصار)





# من من الوموسط الثعث من ولى المام الثعث من ولى المام ا

سفرت ابوموسیٰ اشعری و فنی النّه عنه جبیباکه ہم عرض کر چکے ہیں مصفرت فاروق اعظم فی تعظم کا تعظم کا تعظم کا تعظم کے دور میں بصرہ کے گورٹر مقرر ہوئے تقدان کی تقرری دور عنمان کی نہیں۔ اہل بھرہ مادی الا پرتنرلینداورتخ پپ کارلوگ تھے۔

حفرت فاروق اعظم رضی النّه عنه کے دورِ خلافت میں توان کی تشرارت دبی ماہی۔ کیونکی فاروتی رعب و دبریران پر حادی تھا لیکن دورِ غنما نی میں حب وہ بات نہ رائ کے توال

بصره في روش ابنا في شروع كردى-

مے پر الروسے اللہ می سرف روحہ مضرت الوموسے الله می کے خلاف إیمن ہونے مکیں۔ بہال کم کرمضرت عثمان عنی رضی الند عندنے اپنی بروباری اور الم سے کام لے کرا بورسی اشعری کومعزول کرویا یا کا الى بصره كى زبانيں بند جو جائيں-ان كى معزولى من كسى خيانت بدوياً بنى كاكوئى دخل زقا اور نه ای به بات فقی - کران کومعزول کر کے حضرت عثمان رضی النوعندا بنے کسی رہ تدوار كوو إلى كاكوزوم قركرنا چاجتے تھے "ار كخ نثيد سے اس كانشہا وت سنيے۔ روضة الصفارا

وورخلال ايراسوال مردم بصره ازوالي خرسين ابرموسى اشعرى كرازمت ميد

#### حکومت انجا با و او د شکابت کروند بنابرای معزول گشت . (روطنة الصفار جلد<u>م ا</u>ص

ترجمه ا

ان حالات مي بعرول تے حضرت الوموسلے التعری ضی الدّعنہ كالمكتبي كرنا شروع كروي بحوايك لمبى مت تك بعره ك كور تروس فق - ان شكايات كى بنا يرحضرت عثمان عنى رضى الشرعندف انهيس معزول كروبا الوموسى اشعرى رضى الشرعنه كى معزولى كالعربين جوئى ران كى جكم حضرت عثمان نے ابینے فالدُوا دیما فی عبداللہ بن عام کوگور زمقر کیا سے متان کی شہاوت کے وقت بھی ير گور تقاليكن اس تقرى مي حضرت عثمان عنى كوا قربار بوي مركزه تعديبي تقى - اور بركهناك صحابی رسول کومعزول کرکے ابینے خالدزاد بھائی کوکورز بنا ناقلط تھا۔ نتود ہی علط ہے۔ د إيرك يرعبدالنُّدين عامرنا إلى تقا ـ امورللطنت سية ناكش ثنا تقا-تواس كالفقيلي دوانك صفیات برار باسے - لہذامحف رسنت دوار ہونے کی وجر سے حضرت عثمان برا قر بار برورى كالزام اورخودعبدالله بن عام كوناا بل قرارديناجس كى كوئى وليل يزم كوركون فريحقل الساالام لگاتا ہے۔ اور کون صاحب خودال قسم کے الزامات کی طرف و حیال ویتا ہے۔اسی عبداللہ بن مام کی فتومات براریخ شام ہے۔جواس کی امور مطاب میں اس كى بقيرت كوجي جاكن تنوت بي -

رهی ذانشنبن رسید کرحفرت الوموسی النعری نیمولی برجراً خری خطاب الم بھروسے کیا۔اس سے صافت ظام ہے۔ کا نہیں اس معزولی سے کوئی نا واصلی نہ تقی۔ اور اپنی مگرنسی تقرری پرکی اعتراض زکیا ۔ بلانے گورز کی اُ مدان الفاظ سے بیان کی -مناریخ کیفو ہی و۔

فَكُمَّا بَكُغَ آبَا مُتُولِي وَلَايَة عَبُـدِاللهِ

بُنَ عَامِرٍ قَنَامَ خَطِيبًا فَ حَيدَ اللهَ وَ آشَنَى عَلَيْهِ وَصَلَىٰ عَلَىٰ فَيِيهِ فَكُمَّ عَالَ هَ لَدُ مَ عَلَىٰ فَيِيهِ فَكُمَّ عَالَ هَ لَا يَعِهُ الْعُدَمَّاتِ وَالْحَالَاتِ جَاءَ كُرُمُ عُكُو مِ كُلِّ الْعُدَمَّاتِ وَالْحَالَاتِ وَالْحَالَاتِ وَالْحَالَاتِ وَالْحَالَاتِ فَي فَتُر يُشِي الْعَيْشَ عَلَيْتُ مَ عَلَيْتُ عُمُ النّهَالُ فَيَنْشَاء النّهَالُ فَيَنْشَاء النّهَالُ فَيَنْشَاء اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بروت جريد)

ترجمه:

جب حفرت الدموسی استعری رضی الندعنه کو تبه جلا کرمیری ملک عبدالند بن عام گورزین کرار داست نوای نے الل بصرہ کوخطبہ دیتے ہوئے فرایا ۔ الندکی تعرفیت و تزنارا وراس کے بیغیر سلی الندعلیہ ویلم کی ظامت برصلوۃ وسلام کے بعد تبدارے بیس ایک نوجوان گورزار کہ ہے ۔ بحر قرلیتی ہے ۔ اس کی جیاں بھر پھیاں اور وادیاں بحثرت ہیں ۔ وہ تم بریا نی کی طرح ال بہا سے گا۔

نوبے۔

تاریخ کا اکترکت میں وہ کے دید العقات المج ، کے الفاظ آئے ہیں یُن کا منی ہے۔

کا اس کی چیاں وعزہ نہایت نی توثیم ہیں لیکن این تیقو بی کے صنعت نواین شیطنت اسے

تبدیل کر کے دوکٹے العاسی، کھودا بہر حال صفرت الوس النعری سے صفرت عثمان کو کوئی

تبدیل کر نے دوکٹے العاسی، کھودا بہر حال صفرت الوس النعری ہیں کہ

نا دافع کی دھی۔ بلا ایک وقتی مصلحت اوراصلات کی خاطرالیہ اکیا گیا۔ بہی الوموسلی اتشعری ہیں کہ

جنہیں انہی صفرت عثمان عنی نے حالات کا جا کڑہ لے کر کو فرک کو رزی دوبالفرک تھی بونٹما ہے

عثمان کے لید تھی جاری رہی سوالہ کے لیے ناسخ التو الریخ جلموس سے ۱۳۲-اور الیخ لیقولی میں ۱۲۳۲-اور الیخ لیقولی میں ۱۲۳۲-اور الیخ لیقولی میں ۱۲۵۲-اور الیخ لیقولی میں ۱۲۵۹-اور الیخ لیقولی میں الیک الیک الیک الیک الیک کو دیکھولی جائے۔

## مضر

## المام المام كالمعزول كاسباب المام المام كالمعزول كاسباب المام المام المام كالمعزول كاسباب المام المام

طرلیقہ سے پڑر یا یعتی کرمسر کا نیز اند ہوگیا ۔ اس کا نگرہ ان کی سیرت وکروا رہے باب بی کریں گے مصرت عمرو بن العاص رضی اللہ عندا سائد رید کی نتے سے والیں بیطے ۔ یہ بیلے سے ہی مصرک گورز بیلے ارہے ۔ تھے ایکن اب عبداللہ ان ابی سرت کے ہاتھ میں بیٹ المال کا کنٹرول اُسے و و نوں میں انقتلات بیدا ہوگیا۔ جس کے نتیجے میں مضرت عثمان منی رضی اللہ عند نے جنا ب عمرو بن العاص کو معزول کرویا۔

اوران کی جگرمدار نیز اسرے کو گورزکر دیا عبداللہ بن ابی سرے کے فتح افریقہ کا موت میں کار ہائے گانما پر سامنے آھے۔ تھے۔ لک کے حالات پر کنٹر ول کر ناہمی بخوبی جانتے تھے ۔ لہذا ان خوبیوں کے پیشین نظر حضرت عثمان غنی نے اپنی دائے ابتہاد سے ان کی تقرری کا فیصل فرایا۔ اسی بات کی تائید و تصدیق محتب شیعہ میں گوں

#### ناسخ التواريخ ب

عبدالله بن ابی سرح و نام ابی سرح حسام است به و حسام بن الحارث صبیب بن جدین نوبی الک بن سل بن عامرین لوگی بغران محران لوگا بن الک بن سل بن عامرین لوگی بغران محروب کرونرکوشطنطین فیوم کادگزار لودای وقت مروم مصربیتمان بن عفان کمتوب کرونرکوشطنطین با و ثناه دروم منوبل خصی لا بالشکر با سکندر پر فر سازت صواب بینان می نما پیرکوعمروبی العاص برحسب فران براسکندر بیر کرفت صواب بینان می نما پیرکوعمروبی العاص طربی ، ناختن کند و دوفع و شمن فرا پر لاجرم عنمان فران کروت اعمروبی العاص طربی ، ناختن کند و دوفع و شمن فرا پر لاجرم عنمان فران کروت اعمروبی العاص طربی ، اسکندر بیر گرفت و بالشکر روم در فرای کرونای عبدالمداری العاص در فران کرده و بهم میزان از طوف در گرفتهای عبدالمداری سعد بین ابی سرح دا فران کرده کریم می در آمد افزای می می است جیمان کریم می در آمد افزای می می است جیمان می می می می الدین می می الدین می می العاص در فطرم میکست جیمان کریم می در آمد افزای خواص او باشد و عروی العاص در فطرم میکست جیمان

لك روز كاريرو-

نشور متفان دادنیم لیبدالندن سعداور دندوا وبرا کے نظریم والماب مردی از بن خود کمی اشت وطرقی فسطا طرمے برواشت و درفسطا طربو قاا کوئیے کشادہ سندو تو وہ ن العاص مراجعت نمود چوں بقانون است کر دقیم شرور کی نیام و دوشیرور کیک کتام داست نیا ٹید میان عروبی العاص وعبداللہ ن سعد کا دبما دات ومبادات کمنشید و مردو در کار کید دیگر خلل ہمی کر دند و ٹلمہ انداخت د نیزد کیک عثمان شکایت و سعایت نگاست تعدای میگا عثمان عروبی العاص دا کجبار از حکومت معمود ول ساخت و فرمان گزاری مصرو اسکن دریداگوش ناگوش باعبداللہ دی سعد گزاشت ۔

( ٹاسنے التواہیخ مالات خلقار جلامیہ

(14-0

توجمه الهار

عبدالله الماس من الم بن لوى عرفاد وق رضى الدع ترك فران سے ان ما كلك بن سل بن مامر بن لوى عرفاد وق رضى الدع ترك فران سے متبر فيوم ميں مالل تنے رکا بل معرف من مقارت عثمان غنى دضى الله عند كولها متبر فيوم ميں مالل تنے رکا بل معرف من مقابل نے برط با فى كركے اسكنار يدو بازه ماصل كرایا ہے ۔ اب عروباله امل كواسكنار يہ فتح كرف كے اسكنار يدو بازه فراكم من و بن الدى موكا يرصف من الله عند لے براسنت من عروباله ماص كواسكنا و برائشكر منتى كافران جارى كرديا ۔ اكو معرف عبد الله و برائد بن سعد كوم صر ميں اكر خواج وصول كرنے كی طوب فى برقائم ہو جائے كا عبدالله بن سعد كوم حدید انتظام والعرام عمروبن العاص كوم الته ميں لينے كا مسلم و يا اور ولك كاد و سرا انتظام والعرام عمروبن العاص كوم الته ميں لينے كا

فرمان جارى كيا-

موں ہدی ہے۔
عبداللہ بن سعد فیوم میں کسی اور کو اپنی مجد مقر کرکے مصری اُسے اور
وہاں کا آشا م سنصال لیا عمرو بن العاص اسکندر یہ فتح کر کے والیں ہوئے
ہونکہ ایک نیام میں ڈاو ٹلوارین نہیں سماسکتیں اس لیے دو نول کے ابین
کش کشی پیدا ہوگئی پیھٹر سے عثمان درخی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہمو کی تو آب
نے عمرو بن الی می کوموزول کر دیا ۔ اور عبداللہ بن سعد کومصرا وراسکن دیم مقال ناد یا۔
عال ناد یا۔

#### دوضة الصفاء-

وبهم دراوا کل محومت فرمود که آغذ خواج مصعلی بعیدالتدن سعد بن ابی سری
باشد وعود بن عاص بشکرشی وسودی سبیاه آند بارقیام نما پرود امرال
وفل نه کنند و بعداز سبید که و عثمان عبدالله ین لافع لا باسیاه میزار بمدوع بدالله
عروعاص فرست اده به بنیام داد که اعیانی اسلام شکر بجانب افراتیبدواندس
گرفت تندونواط برفتح آن بلای مقصود داد ندوالیثان بموجب فرموده مهل نموده
گفتح بلالن واخذ غنایم دایت افتخار و مبا بات با وج سموت درما نیز ندوی می موده
معادات و رزیده درمها و نت و مرطام برت او تسابل و تعافل می نمو د
وعبدالله ایم عنی دامعلیم کرد دیمتری شمل بزری ایت او بختمان فرست دو از
مواری شکرنیز
موداری شکرنیز

تجهه.

عضرت عثمان رضی الله عنه اف واکل حکومت میں فرما یا کرمر کاخساج عبداً لنَّدِي سعدين ا بي سرح سنعلق جوكا ساديع وبي العاص يشكرشي إ ور ياه كرى يرتعين بول كدريت المال سے ابنيں كوئى سروكا نہيں بوكا۔ كجهدع صرابع محفرت عثمان درضى الثدعنه ) في عبد الندن دافع كو محفرت عمرو كى امداد كے ليے بھيجا ين بنحدان دو نوں نے ف كرافزلقرا وراندلس ر يرطها ألى كروى را وداسلاى فتوحات كافلغلماً سمالول يك بهنيا وياس مفرت عروبن العاص چاہتے تھے کربیت المال بھی میرے قبضے می رہے ال سلط مي محفرت عمود ان العالى في عبد الندين معد كم ساتف كيم تحكوالهى كيا وران كيسا تقتعادن من كيح ترمى بنى اختيار كى عبدالدين سعد کو حبب اس بات کاعلم ہو آو حضرت عثمان درضی النّدعتر اکے پاس ال كم متعلق شكامات ارسال كين -لهذاعمروين العاص صحومت ستقيمعزول كردسيف كئے۔ (اوران كى جگرعبدالله عاكم مجسمے۔) اس كے ساتھ ہى رہيالاكى اوریکی انتظامات بھی عبداللہ بن سو کے میروکر وسید کئے۔

لچرعیداللہ بن سعدین ابی سرح حضرت عثمان عنی دخی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تک مالِ مفررسے اوربعض روا پاست میں پرھی اتاہے کہ صفرت عثمان دخی اللہ عنہ نے اخری وقت مبداللہ ان سعد کی جگرعہ و بن العاص کو دوبارہ مقرد کر دیا تھا۔

بهر مال ایک بات بویم قاریمی کرام پرواض کرنا چا چتے وہ یہ ہے کہ اہل شیع کے نودیک مصرت بھی۔ ان کی کن بیں ایسے گذر نودیک محضرت عمرو بی العاص معاذاللہ قل لِ طمعن و الامت بھی۔ ان کی کن بیں ایسے گذرے موادسے لبریزیں۔ بالغرض اگروہ الیسے ہی متھے جیسے شیعوں کا کمان فا سرجے ۔ توبیر معارت متمان عنی دخی الدُعند نے اہمیں معزول کرکے کوئی جرم کیا ؟ اوراگروہ بالکل ٹھیکٹاک تقے۔ پھر تواہیں معزول کرنا مضرت عثمان دخی الدّعِنہ کے لیے زیبانہیں تھا۔ ٹو پھٹر پولوگ عمرو بن العاص کو مورد طِین کیول کھبراتے ہیں۔؟ مگ

اكم مرب كيف كاليمجال كال

فلاحدیہ ہواکہ صفرت عثمان رقعی الدعنہ نے ابنے عہد فلافت میں سے جہال مناب سمیعا عالی بنا دیا۔ اوریہ بات ظیفر وقت کے لیے عیبوب نہیں۔ اگریہ کہا جائے کرعبراللہ بن معدکواپ نے ابنا رضاعی بھائی ہونے کی وجسے امیروسالار بنا دیا ور نروہ اسس منصب کے ابل نہیں ہتھے تو رہے مندیم مغیر ہے ۔ اُندہ فصل میں دور خلافتے عثما نی منصب کے ابل نہیں ہتھے تو رہے مندیم معرب کے ماہین کی رہے۔ قارمین پریہ بات عیال ہوئے کے حامین کی رہیہ کے ماہین خصوصًا عبدالتہ دی معرکن کی ضلادا دصلاحیتوں کے ماہین خصوصًا عبدالتہ دی معرکن کی ضلادا دصلاحیتوں کے ماہین خصوصًا عبدالتہ دی معرکن کی ضلادا دصلاحیتوں کے ماہی خصوصًا عبدالتہ دی معرکن کی ضلادا دصلاحیتوں کے ماہی



## بحاب سوم

## دورعتمانی مراموی عمال کی ابلیت اور کارکردگی

كذشته اوراق بي لهن مُركور كے بواب بي اس امركو بيتي نظر ركھا كيا تھا۔ كہ صفرت عثمان غني رفی الترعنه کے دور کے تمام عمال ان کے اپنے خاندان سے متعلق نہ تھے راکر تھے تو رہ بھی گئے گئے اوروه بھی ایسے کران میں اکٹر کی نفرزی سعفرت عنمان عنی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے سے بہلے دور فاروقى بي بوعي تحى را ورجن ترعمال كوحفرت فتمان نے ذمه دارياں سونس روه تمام ما ل كانست مى بر تصدال بلطون مذكور كاوه حدكرس بي بدكها كيا تحا كم معترت عثمان في اين دوری این عزیزوا قارب کوزیادہ شاصب عطا کئے تھے۔ اس کا ہوا ب تفصیلی ہو جیکا ہے۔ ا ب ای طون کے دور رے اُرخ کی طرف ہم متوجہ ہور ہے ہیں۔ وہ یہ کر صفرت عمّان فنی رفی الترعنے کے اپنے فا ندان کے مقرر کر وہ عمال تا ہل تھے۔ کا روباد عکومت سے نا آ شنا تھے۔ ان کی نا الی اور لاعلی نے ملکت اسلامیہ کو تباہی کے کنا سے برلا کھطرا کیا۔ اوران کی ہی وجہ سے صرت عنمان کو تنهادت تک بینخ با بیرا - لهذا اس فصل بی ان عمال کی ابلیت کا ذکر کریں گے ۔ان كالركردگى براكي نظر دابس كے اورائ سلسلەبى دونوں طرت كى كتنب سے والدجات بىش

## دورعتمانی کے اموی عال اول کے گورنرکوفہ ولیدین عقبتہ کی سیرت

## وليدبن عقبه تعصامد

ام عجم که زوط کریز بن ربید بن جدیب بن عبد شمس بن عبد منا ت است وام عمیم مادر اروی بنت کریز ند کوراست و اروی ما در عثمان بن عفان و لید بن عقبه است م نتخب انتواریخ (شیعه) موسی با ب اول ورمالات اولا دِعباس الخ مطبوعم نتهران کمی جدید -

ار پیمنز «ام عکیم» کریزین پرید بن جدیب بن بخشمس بن جدینا دنی بوی ہے یہی ام عکیم اروی بنت کریزی ماں ہے۔ اور اروئی دجو کرام عکیم کی بیجی ہے ) حضرت عثمان غنی اور ولید بن عقید رضی التہ عنہ اکی والدہ ہے۔

تهذيب التهذيب:

قَالَ ابْنُ سَعُدٍ مُنِكَتَّى آبَا وَ هُبِ اَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتَّحِ بَعَنَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

8-166-12 de 18:5

قَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَ قَاتِ بَنِي الْمُصُطَلَقِ وَوَلَاهُ عُسُمَرُ صَدَقَاتِ بَنِيُ تَغُلِيبٍ وَ وَلَاهُ عُشُمَانُ الْكُوْ فَتَهَ مَدَدَدَ وَكَانَ مِنْ رِجَالِ هُرَيْشٍ ظَرُفًا وَحِلْمًا وَشُجَاعَتَ هُ قَ رَجَالٍ هُرَيْشٍ ظَرُفًا وَحِلْمًا وَشُجَاعَتَ هُ قَ آذَبًا وَكَانَ شَاعِرًا شَرِيْعَنَاء

(نهذیب التهذیب لاین مجر عنفلاتی مبلد<u>لا م ۱۲۲ الرف</u> الوام مطبوعه بیروت جدید)

ترجمه.

ابن سعدنے کہا کہ ولید بن عقبہ کی کمنیت الووہ بہتی ۔ فتح کمہ کے دن منظرت باسلام ہوئے بھوٹوٹ الٹر علیہ وہم نے انہیں بی المصطلق سے زکوا ہ وصول کرنے کی ومد داری مونی تھی رحفرت عمر رضی الٹر عنہ نے بنی نغلب سے زکوا ہ وصول کرنے پر مفرر فرما یا تھا۔ اور صفرت عثمان غنی رضی الٹرعنہ نے انہیں کوفہ کا عامل بنایا تھا ۔ ۔ ۔ وا ندان فریش سے تعلق نے وش طبعی بروباری شجاعت اورا دیس سے تھے ۔ اور شریعت الراح ہونے کے ساتھ تناع بھی تھے ۔ اور شریعت البیم ہونے کے ساتھ تناع بھی تھے ۔

## وليدبن عقبه كى فتوحات

سیدنا حفرت عنمان ذوالتورین رضی التندعند نیجیب ولیدین عقبرفی التدعنه کو قر کی گورزی مونبی ۔ تو کچھ ہی عرصہ کے بعد حضرت عنمان کواطلاع کی ۔ کر آفر یا نیجان کے لوگوں نے بغا وت کردی ہے ۔ اور مملکت اسلامیہ کے مقرر کر دہ لوگوں کو زکو قا دیتے سے انکار ہے۔

#### ناسخ التواريخ ،.

بالجمله دربدو حكومت وليدب عقيه دركوفه طبر بتفان اور دكم مردم آ ذربا يُجان سراز فرمان برتا نشندوآن خراج كرعمراين الخطأب برايشان نهاده بودباته كر فتندبا آنيك مرشش بزارم دمها مذبرا عے صفِط تنوروا فذخراج ور آذر بائيجان باز وامشننه بودر بور اي خبر بغنمان رميدر وليدين عقيه را مكتوب كردكم بالشكر فرادان تنجرا ذريا تيجان دانقيم عزم دبدبي وليدعرض لشكرداوه راه برگرفت بهانا وربیص از کتب توار بخ مسطوراست کهششش ماه بیداز خلافت غنمان مزم ہمدان بیوفائی کروندر وغنمان فرمان کروتامنیرہ بن نسیلشکریہمدا ن بردرومردم آل بلا درا بتحت فرمان آوردر ومرا ایسخن استوار نیفتا در چر عنمان روز سبيم خلافت عنمان نويش سعد را بكوفه فرستنا دومنيره رامعزو ل ساخت بِي فَتْح بمدان نِبرْ برست وليد بن عْقيه بياعے رفت و باايشان كاربيصا لحركردر واذاك جاطرياق آ وربا بُجان كرفت مردم آن مملكت نيز بنگ عرب نا آ زموده دا سشتند و دانستنه بودند کم بآن جماعت زور منازعت ببروك شدك بادبجنيرلبتن وكوه بتاخ ختن است ناچارا ز درمصا لحت وبسالمت ورآ مدتد وكاريسلح كر دندر وآل خراج وجرّيبت

که از پیش برا بینال بسته بودند برد فت تها دندر بس ولید بن عقیه در اگر بانیجان بنشست ، وبهمان قانون کر با عذبه الیمان عهدب نه بودند از هنوا جمود وسلیمان بن زیع با هلی را با دو ازده بزار و دنشکری سبل ارمیدنیه واشنت نا بر میمنی از اراضی اگر ملکت ناختن برو و اموال فراوال بغیبمت گرفت و اسپرال بسیار برست کرد -و اگر دایئیان شده بولید برسست ب

اد ناسخ التواریخ خلفاً مبدم ۱۲۳ - ۱۲۳ مطبوعه محکومت ولبدین عقبر در کوفر به طبوعه نتهران حبر بدر ۲- البدابر والنها پهٔ مبلد ۵ مواکا سند اربع وعشرین به مطبوعه معر سرتاریخ طبری مدفی مجلد ۵ وافغان سرتاریخ طبری مدفی مجلد ۵ وافغان

-23

 بعض ناریخ کی کنابوں میں مذکورہے "کرصن عثمان رضی اللہ عنہ کی ضلافت کے بچے ماہ بعد ہمدال کے دگوں نے بیو فائی کی مصرت عثمان نے جناب منبرہ بن شغیر کو کے ماہ بمدال برحوط حالی کی حاسمے اوراس کے باغیوں کو ہن خیار ڈلوا کراطاعت امیر جی امادہ کیا جائے "

(مولف کناب بذاکہ اسبے) کین فیصاس بات سے اتفاق نہیں کمیوکوشرت عقال عنی رضی السّرعنر نے تعلافت سنجھ سے کتے بیسے دن بدر صفرت سعد بن افی فاق کوکو فرکا گورز بنا کر صفرت مغیرہ کومعہ ول کر دیا تھا۔ لہذا فتح ہمدان رصفرت مغیرہ کی بجائے ، ولید بن عقبہ کے اعتوں ہی ہوئی اوران باغیرل نے دلید کے ساتھ ہی معاہرہ اور صلح کی تی ۔ اس کو فتح کرنے کے بعد ولید بن عقبہ اور با تیجان کی طف بغاوت کور کررنے کے بیے جل بیٹوا۔

افر بائیان کے باشندے انجی طرح جانتے تھے کہ و لہ کے ساتھ لونا کیسائٹکل کام ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ فی فاکرائی اور منا بلکرنا ہواکورتی سے با نصنا اور بہاؤکرنا تی سے چینے کے معزاون ہے۔ مجبولاً جنگ بندی اور صلح پر آ کا دہ ہوگئے اور وہ تمان اور جذیہ جو اس سے قبل اُن پر فقر رتفا اُسے وینے پر لائی ہو گئے۔ اس سلح کے بعد ولید بن مقتبروہ اور اُن اور جذیہ اس سلح کے بعد ولید بن مقتبروہ اور اُن کا میں تا ہوگئے۔ اس سلح کے مطابق ہزیہ وصول کرتے سے مسلمان بن رہیجہ بابلی کو ولید بن مقتبر نے بارہ ہزار کا مشکر حرار دکم آرمینیہ کی طوف روان کر دیا افغوں نے آرمینیہ کی کھون میں برقافیہ کے بارہ ہزار کا مشکر حرار دکم آرمینیہ کی طوف روان کو کو کو کو کا فول کو کہ آرمینیہ کی کھون موان کو کو کو کو کا کہ کہ کے ساتھ والیس ولید بن مقتبر کو طال

مزيفتوحات

سيدنا فاروق اعظم رضى الترعيه جب استقال فرايجي توابل روم في سلانول كفيلات

دونے کیلئے ایک بوسے مشکر کو تیار کر لیا۔ روی بادشا قسطنطین نے ایک بوے بہا درا در جنگ بحُمْرِ زوان نامی شخص کی زیر قیادر سیبس بزار کا شکر اس غرض سے زیزب ویا کہ ان کو مکیمر زوا ع لوں کومطیع بنائے ۔اس بات کا جب صفرت امبرمعا دیتر رمنی اللہ عنہ کوعلم بوا توافقوں نے تمام صورت ما المن حضرت عنمان كو كلي بيجي اور خود حبيب بن سلم كوفر ما ياكه دومزار سوار اور دومزار بدل لشكركوليكررومبول سے متفا بل كرو- او حرصزت عثمان غنى دى اللہ عند طلاع ملنے برولبدين عقبہ كوكهاكروس بزار جنگ جوم دول كوحفرت اميرمهاويدكے باس بھيج دسے تاكد وميول سے خاط خواه مفالركيا جاسكے۔ اور خود صفرت عثمان رضى الشرعند نے سلمان بن ربیعیر باللي كى زبر قبادت وس منزار كالشكر حضرت اميرم حاوير رضى الترعنه كى مدوكييت ارسال فرابا يجب به دونول لشكر بنهج نواس سے بہدی رومبول نے شکست قبول کر لی تنی مصرت عنمان غنی رئی اللہ وز کے حکم کے مطابق حاصل شده مال عنیمت دونوں مشکروں میں تعتبیم کیاگیا۔ ایک اور حکم برت کدولیدین عقبہ اپنے مشکر کو لیکر دوسرے مقررکر وہ علاقہات کوزبر ملی کرنے کے بیے روانہ ہو جامے۔ اس کی نفیل ناریخ رشیعی سے لاطر ہو۔

### ناسخ التواريخ

چول مرزبان ونشکر روم برست جبیب بن سلم شکسته شدوخر ببنمان بن عفان برواد سلان بن ربیجه بالی لامنشور فرسنا د کراکنوں که جنگ روم پر ورفته نشرط این فلکت ار بینیری سیار - واک ادامنی را بتحت فربان می دار - پیس برجسب فربان با آک سیاه کر از کوفر بر آ وروه بود بجانب اربینیرکوچ دار - چول مردم آل مملکت آهنگ عرب بدانستند عظیم در هول و هرب ان و زند و بنا بهنده معلقها شهرسخت و صارفی استوارگشتند و گروسه بر بجانب بیشه با ورد لا چنا گرسیختنه و با کبیرگریمی گفتن که ایل هلکرکه آبنگ ماکر ده از آسمان فرود اشده اند - باسینان متفاید متوال کردوط رانی مقاند ننوال سپرد جرنیخ و نیروران النال کارگر نیست چراز اس خرافعرت وب فطفر مند می النال لا در حبگها اصغا بودندگهان داشتند که این جاعت لا خلاونداز مرائے فتح بلاداز آسمان فرستناد -

بالجداسلان كورج بركورج تابشهر ببيغان تافتن بروو كالعرض لاه لبتى قلعه بالخفيسل بكشود وبسياركس كميشت والبيركرفت مردم ببلقان ادر رابيز بروشد مغرو علف و "أذوفه مبطكر كا و"وزير وخواج برؤمت نها دند . نسي سلان از آبخا كوجه وا وه بشهربرده أمدموم أل بلده نيزالان طلبيدند وكارمبصالي كمردند-ازا بخانيزديم ودينار فراوال مكرفت وبرنظكر فسمت كرد وب نواني بجانب باجردان روان شد مردم آل شهرنیز کاربسلی کر وند- ونواج برگرون نها وند- واز آ بخابشهرنم وان آبدند و ورظام آل بلده نشکرگاه کرد فرانگزار ننروان کس بدوفرستا و واز ور معالحت وممالمت ببرول شدونواج بدادسلان ازأ منجا بمسقط كدوملوك طبرسنان ودبليا نراطلب واشتريميكال او دا اجابت كر دند- دنز ووسيم كمدند و نطرج آل مملکت بدا وند- آنگاه سلمان آل ملوک را بولایت خویش بادیس فرستا د و أزأ بخا بشهرشا بران عبور واو دربي دقت خافان باسى صديز ارمرو در أل ارامني نستكر كاه واشت جدل خرسلان بن رمجه وتشكرع ب بشنيد طريق هزار مين واوبزر کال گفتنداے باوشاہ باسی صدیم ارم دنشکر آز وہ سرارتن مرد موب بهر بمبت مبروی - گفت شا ندانید این نشکر از اسمان فرو وشده اند-ا. ناسخ التواريخ الحلفاء حلبه مدا ١٢٥-١٢١

مطبوعه نهران طبع حدید . ۱۰ البدایتر والنها بتر حبد، صندا ذکر

ملكمية طبع ببروت.

زجمه

مرز بان اور نشکر روم کوجب حبیب بن مسلم کے باضوں شکست ہوئی توصفرت عنمان غنی رضی الشرون نے سلال بن ربیعہ بابلی کو حکم دیا۔ (بیسلال ، دلید بن بعقبہ گور تر کو فتح کی بیٹے اگر بدینہ کی طرف منز جہ ہوجا ڈ۔ چنانچ سلال بن ربیعہ اللہ فوج کو سکر اگر بدینہ کی طرف جن بیطا بھواسے ولید بن حقیہ بنانچ سلال بن روبیہ اللہ فوج کو سکر اگر بدینہ کی طرف جل بیطا بھوا توعرب کے دشکر مقتبہ نے دی عنی۔ دیال کے باشنہ ول کو حب اس کا علم بھوا : توعرب کے دشکر کا نام مئن کد ان کے دل کا نب اُسطے اپنی بنا ، کا ہیں مضبوط کرنا شروع کردیں اور نبال کیا یہ عوب کا نام مئن کد ان کے دل کا نب اُسطے اپنی بنا ، کا ہیں مضبوط کرنا شروع کردیں اور نبال کیا یہ عوب کا نام مئن کد ان اللہ نب آنام اسے اُسلے ان برکوئی نیز تلوار از رہندیں کر سکتے کیونکہ ایکیں اللہ نے آنام ہے ۔

بالحله ببسلان سفر درسفر كمزنا بهوا وبسيقان شهر برجمانه واستنصب بهت تلع اور قصبه حان فع محرالة بالبع العام الم فنيت اور لا تعداد قبدي الخفي نقے۔ بیلقان والوں نے استنقبال کیا وراوائی کے بغیری اطاعت فبول کر لى و دال سے فارغ بوكرسلان كولفكر (مزدعم) برحمله أور موا بيال عي صلح بوكئ ـ ادربين فاردريم ودبنار حاصل بوفي ويشكر بين نقسيم كمر وبيسكن اورهم رطري نیزی کے سائف (ابر وان) برج افائی کر دی - وال پنجتے ہی مصالحت ہوگئی۔ اور فراج لاگو کر دیاگیا۔ وال سے دشروان) بچر رمسقط) بچر (طبرتنان) اور ( دیلمان) کو فتح کیا۔اس کے بعد رشابران) بیزناراج کیا۔وہاں کے خاقان فافان کے پاس شہر کے بزرگ آئے اور کہا چھ لاکھ سٹکر کے باو جود دس بزار كى فرئ سے بھاك رہے ہو ؟ كہاتم نيب جانتے برك كراسسان سے

لمحف كويدابل نشيع كى كنب نار بخ سے مذكورة والرجات برصف والے برشخص كے ليےاس امركى حقيقات كحل كرسامنية آحامي كي كرحفزت عثمان غني صى الترعند بربر براعتراص كرنا سراسر عنو اوففنول سے کہ آپ نے مرف اپنی رشتنہ واری کی بنا بپرولبدبن عقبہ کو کوفہ کا گورنومقرر کیا تھا۔ رضائی بھائی کے رشنہ کے علاوہ اس میں نہ کوئی اہلیت تھی ندامور ملکت میں کوئی تخربر تھا۔اس الزام كے برخلاف اضى كنٹ نے توبیرٹا بن كروكھا باكروليدين عفتہ منرصوب امورمملکت سے وا تفا بكدايك عظيم سرنيل معي تفاء مدهر رُخ كرنا وإل كي يوك بن لرائ اطاعت كر ليتة اور جزیر دینے پر آمادہ ہو جاتے ان علاقہ جاساور شہروں کے کچید ام ادبر ناسخ التواریخ میں آپ نے بڑھ لیے جنی کر جھولاکھ کی فرج نے اپنے سے ساتھ گنا کم تعاد کے اینے ہتھ بار ڈال میلے نوگ نواس کے سنگر بیرں کو آسمانی فر شتے بھیں اور معترض اسی جزیل کے نام برحضرت عثمان كومور دالزام كطبرا مح يمكن إلىني بى كتنب كامطالعدكيا بونا . اوران كى زبانى اس جزيل کی اہلیت اور تخربر کا ری بریفنین ہونا مکین بیزنواس کے لیے ہے جواس کی تلاش میں ہو ہے محنی الزام زاشی کرنا ہو۔ اسے قرآن کی آبات سے بھی حق تواش کرنامشکل بوجا ناہے۔

سی اور اس و الله الله الله و الله الله و ال

### دورعمان كال دوم كودنويصور عبدالله بن عامروكاللهنه

جناب عبداللدين عامر ك والدر عامر) اور عروة وولول عقيقى بهن بعالى بيل. برعروه واي بين جواو حكيم برجنا ركى بيتى بين اورام حكيم بربينا وسبدنا صفرت عبرالله اور الرطالب كي خفيفي ممننبرو "بي إلى المطلب برا الدن عام صنوع السلام ورصاب على كي محمي زار ہمتیرہ عصروہ الکے بھتیج بھی ہیں۔اس سےمعلم ہواکہ صنب عبداللہ بن عام صفرت مفران عثمان عنی رضی الله عنه کے سی رشننه دار نبی بلیصنورسرور کائنات اور حضرت على الرففي رضى الله عنم كى چھو بھى نادىمىشىرەكى بىنىنى بىل النكى ابام طفولىيت بىل حضر يىسول. فاصلی الشرعلیہ وسلم نے اپنا اماب دین ان کے منہ میں ڈوالا تھا۔ معاب دین چرکسنے کے بعد ان کے بارے بین صنوصی الله علیہ وسلم نے فروایا تھا کریہ بیٹ ہمارا بیٹا ہے اور ہمارا مشار بھی ہے۔ تصقوطى الشعليه وسلم كى اس وعاسع عبدالله بن عامر صى السّعند كوبركوامس فى كرجهال سيندين كھودتے وہیں سے یانی كیل آنا الى مشیع اور الل سندے وونوں كى كتا بول میں اس كا ذكر موجود وُلِدَ عَبْدُاللهِ ثِنْ عَامِرِيمَكُهُ بَعْدُ الْهِجْرَةِ بِأَرْبَعَ سِينِيْنَ فَكَتَّا كَانَ عَامُّ عُمْرَةِ الْقَصَاءِ سَنَهُ سَبْعِ وَ قَدْ جَاءً رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ مُعْتَدَمِدًا حُمِيلَ إِلَيْهِ ابْثُ عَامِرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِينِينَ فَحَنَّكُ فَتَلَمَّظَ وَ تَشَاءَبَ فَتَقَلَ رَسُولُ اللهِ حَسَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَتُّعَ فِئْ فِيْهِ وَ هَالَ هَلْدُا

اَبُنُ السُّكِمِيَّةَ ؟ قَالُّوْا نَعَهُ قَالَ لَمَنَا أَبْنُنَا وَ هُوَ مُسَعَىٰ وَ هُوَ مُسَعَىٰ وَ هُوَ مُسَعَىٰ وَ هُوَ مُسَعَٰ وَ هُوَ مُسَعَٰ وَ كَانَ فَ هُوَ مُسَعَٰ وَ كَانَ فَكُمُ يَزَلُ عَبُدُ اللهِ شَرِيْهَا وَكُلُهِ سَخِيًّا حَرِيهُمَا كَتِيهُ الْمُعَلِي وَهُوَ ابْنُ فَلُولُهِ سَخِيًّا حَرِيهُمَا كَتِيهُ مِن وَهُو ابْنُ فَلَولُهِ وَلِيهُ الرَّحْمُ وَ هُوَ ابْنُ فَلَانُ فَلَا مَا لَا حَمْلِ وَهُو ابْنُ فَلَا مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(طبقات ابن سودحبد ۵ ـ ص<sup>۱۱۱</sup> - ۲۵ ذکریمبرالنگربن عام مطبوع مبروت طبع در در)

زجمه

حضرت عبراللہ بن عام رض اللہ عنہ ہجرت کے جارسال بعد کویشر بیب بیبا ہوئے۔ بھرجب سان سن ہجری بیب صفوطی اللہ علیہ وہم عمرہ فضا وکرنے کے بیے مختنشر لفیت لائے : نواک کی بارگاہ بی معبراللہ بن عام کو لایا گیا۔ اس وقت ان کی عزین سال کی تقی عضور صلی اللہ علیہ وہم نے الحقیں گھٹی وی ۔ اس بچر نے جمائی کی تومنہ کھلنے رپھنو وطلی اللہ علیہ وہم نے اس کے منہ ہیں گھاب لگایا۔ اور بروعی کی ایس سے منہ ہوئی کے منہ ہیں گھاب لگایا۔ اور بروعی کی ایس سے منہ والوں نے عرض کیا بال اسی قبیلہ کا بچر ہے۔ فرایا، یہ ہما ال بٹیا ہے اور اس کے منہ ہیں اس کے منہ ہیں اس کی برایا گیا ہے واراس کو باقی منہ بیا باگر ہے ہے اور اس کی منہ ہیں خوک ڈوالا گیا ہے ۔) اس بعاب کی برات سے یہ عبداللہ ساری زندگی سف راجن روا ورصاحب سنا وکرم نفا۔ مال کی فراوا گئی اور اولا د کمبٹر ن تقی سب سے بہلا بچراس کے گھرائس وقت بہیا ہوا جب سفی اور اولا وکم نوا نیرہ برس کی حقی۔ بیلیا ہوا جب سفی اور اولا وکم نوا نیرہ برس کی حقی۔ بیلیا ہوا جب اس کی کھرائس وقت بہیا ہوا جب اس کی کھرائس کی کھرائس وقت بہیا ہوا جب اس کی کھرائی نوا ۔

## تنقيع المقال-

عَبْدُ اللَّهِ بُنْ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ الْقَرْشِي الْعَبَسِى عَدَّهُ الشَّلْثَةُ ٱعْنِى عَبْدَ الْبَيِّ وَ ابْنَ مُنْذُهُ وَ إَبَا نُعَيْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَتَاكُوْا إِنَّهُ وُلِـدَ عُلَى عَهُدٍ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَا يُعَالِجُ أَنْضًا إِلَّا ظَهَرَ لَهُ الْمَاءُ وَكَا بَ كَرِينُمًا مَيْثُمُونَ النَّقِيْبَةِ وَاسْتَعْمَلُهُ عُتُمَانُ عَلَى الْبَصَرَةِ مَسَنَهُ يَسْعِ قَ عِشْدِیْنَ بَعْدَ اَبِیْ مُنْوَسَلَی وَ وَکُمْ اُ أَيْضًا بَلَادَ فَارِسٍ لَجُدَ عُثْمُكَانَ الْجُبِ آبِي الْعَاصِ وَكَانَ عُمُرُةَ لَمَّا وَكَيَ الْبَصْرَةَ أربعنا وكخمسا وعشوين سته

زننفین المفال المامفانی جاری ماقل من ابداب العبن مطبوعه تتمران مدید،

عبدالله بن عام کرین فریشی عبسی کرعبداللهٔ ابن منذه اور ابرنیم نے سمابہ کرام میں سے نظار کیا سے ان کا کہناہے کہ عبداللہ مذکور صنور صلی اللہ علیہ واللہ کی کرام سے دعی کہ بس سے زمین کھروتا

تواس سے پانی مکل آنا بیرائی تھا۔ مہر مان اور مبارک خیال تھا حضرت عثمان عنی تکی
الشرعنہ نے بعب اُسے کو فر کا گور نر بنایا۔ بیر قس بیر مما واقعہ ہے مصرت البرمسی
الشری دنے الدعنہ کی معزولی کے بعد اس کی کورنری مشروع ہوتی ہے اور عثمان
بن ابی الماس کے بعد ایران کا آسے عامل بنایا گیا ۔ حبب وہ بصرہ کی گورنر بنائے
تواس کی کا جو میں بجیس سال تھی۔

## دو فول والرجات معمند بجرفيل اموز ابت بوع :-

- المعدالله بن عامر صى الله عنه كم من صور على الله عليه ولم في بنفس نفيس هم والله
  - ب مصور مل الله على والم في ابالهاب ومن ال كمنه والا .
    - سم يصور علير السلوة والسلام في المفين ابنا بيا فرايا .
      - م. اس کواپنا مشا برفرار دیا۔
- مضور علب الصلاة والسلام كے دست أفرس سے پینے كى كالمت بر حتى كر حمال كہيں
   زين كھودتے وہيں سے ہى حيثم لكل آنا -
  - ہ۔ بہت زبادہ صاحب مال اولاد ہونے کے علاوہ تنی اور نشر نعیب آدمی تھے۔

### لمحرفكرير-

صنرت عبد الله بن عامر رضی الله عنه کے بار سے میں دونوں اقتصام کی کنب سے حالم جات وکرکر نے اللہ اللہ عنه کے بار سے میں دونوں اقتصام کی کنب سے حالم جات وکرکر نے کے بعد کوئی شخص بہنیں کہتا ہے۔ کہ ان کا کلا در سے نما رفح وی در تھی اور صغرت فتا کا نائع ی رضی اللہ عنہ نے بحض رفت داری کی بناد میر اسے عامل منقر کیا ۔ حالا نکہ اس کی صفور صلی اللہ علیہ وسلم اور حصنرت علی للہ تعنی رفی بناد میر اسے عامل منقر کیا ۔ حالا نکہ اس کی صفور صلی اللہ علیہ وسلم اور حصنرت علی للہ تعنی رفی اللہ عنہ کے مطابہ اور میں وہن وہن ویش نفید کی اللہ عنہ کے مطابہ اور میں وہن وہن ویش نائے کھا۔ آپ

(قاعتبروایا اولی الابطهان) و الله

## حضرت عبدالله بن عامر كي البيت اورفتوحات ـ

فَكُمُّا حَدِهُ مَ ابْنُ عَاهِرِ الْبَصْرَةُ وَجَهُ الْبُحْنُودُ وَجَهُ الْبُحُنُودُ وَخَسَا وَدَرَابِجُرْدِ وَاصَعَلَىٰ وَاصَعَلَىٰ وَالْبَحِرُدِ وَاصَعَلَىٰ وَالْبَحِرُدِ وَاصَعَلَىٰ وَاصَعَلَىٰ وَالْمَعْنَدِ اللَّذِي فَتَحَ اَصَعَلَىٰ وَالْمَعِيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَكُمَّا وَ لَي عُشْمَانُ عَبْدَ اللهِ بْرَتَ عَامِرٍ

الْبَصْرَةَ وَوَكِيْ سَعِيْدَ مِنَ الْعَاصِ ٱلْكُوْفَةَ كَتَبَ اَلَيْهِمَا اَثْيُكُمَا سَبَقَ إِلَى خُوَاسَانَ خَهُوَ اَحِنْتُكُ عَلَيْهَا فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ فَا تَى دَهُقَانَ مِنْ وَحَا فِينِ خُرَاسًانَ إِلَىٰ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَامِرٍ فَعَنَالَ مَا تَنْجُعَلُ لِيُ إِنْ سَيَقَتُ مِلِكَ قَالَ لَكَ خِرَاجُكَ وَخِيرَاجُ آهُ لِي جَيُتِك إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ فَاَخَذَ بِهِ عَلَىٰ طَرِيْقِ مُخْتَصَرِ اللَّ فَتَوْ مَسْ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَازِمِ السُّلُمِي عَلَى مُعَتَدَّ مَتِيهِ عَسَارَ إِلَى نِيْشَا بُوْرِ وَ آحَتَا مَر عَلَى الْمَدِ يُنَاةِ وَلَقِيبَه عَبْدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ فَافْتَحَ نِيْسًا بُوْرِ عَنْقَةً فِيْ سَنَةٍ ٣٠ وَصَالَحَ اَهُلُ الطَّلِبُسَيْنِ عَلَى خَمْسَةٍ قَ سَبْعِيْنَ ٱلْفَتًا حُثِيَّ سَارَ حَتَّى حَتَارَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ٱلْهِر شَهْرِ فَحَاصَرَهُ مُ شُهُوْدًا شُكَّرِ فَتَحَهَا وَصَالَحَهُمْ وَكُتُبُ إِلَى آهُلِ هِدَا إِهِ فَكُتُبُوا اِلَيْهِ إِنْ فَتَعْتَ آبُنُ شَهْرِ آجَبْنَاكَ إِلَى مَا سَٱلْتَ وَكُبُودَ شُيْخِ وَ بَادَ غِيْسَ كِيُومَكِنْ إِلَىٰ هِيَرَايَةِ كَانَتُ طُوْسَ وَيَيْسَا بُوُد إِلَىٰ ٱبْعِ شَهْرِ شُمَّ فَتَخَمَّهَا وَ صَالَحَهُمُ عَلَى ٱلْعَبِ اَنْفِ دِرُهَ جِرِ

وَبَعَتُ الْاَخْتَفَ بَنَ قَبِسُ إِلَى هِرَا إِ وَ مَرُوِ الْكَوْرِ هَسَادُ إِلَى هِرَا إِ وَ مَرُوِ الْكَوْرِ هَسَادُ إِلَى هِرَا إِ فَلَقِيبَهُ صَاحِبُهَا بِالْمِهِ يُرَوِ هَسَادُ إِلَى مَسَدُ وِ بِالْمِهِ يُرَوِ وَالتَّلَاعَةُ فَيُرَسَادُ إِلَى مَسَدُ وِ السَّلَا لِقَانَ السَّوْوُرِ فَقَتَ حَلَمًا عَنُو ةً وَ فَتَحَ السَّلَا لِقَانَ اللَّهُ وَلَهُ عَنُو ةً وَ فَتَحَ السَّلَالِقَانَ وَالْفَارِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُول

وَقَالَ بَعْضُ اَ هُلِ خُرَاسَانِ وَجَنَّهُ عَبُدُاللهِ الْبُنُ عَاهِرِ حِيْنَ افْتَتَحَ نِينْسَا بُوْنِ بِالْجُيُّوْشِ الْمَنْ عَاهِرِ حِيْنَ افْتَتَحَ نِينْسَا بُوْنِ بِالْجُيُّوْشِ فَهُ مَنَ الْمَا مُنُ الْمَنْ الْمَا مُنُ الْمَنْ اللهِ مَرُو الْسَوْوِ الْسَوْوِ الْمَا الْمَا عَلَى الْمَنْ الْمَا الْمِلِي اللهِ عَلَى اللهَّيْمِيِّ اللهِ هِرَاللهُ وَبَعَثَ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ وَبَعَثَ حَالِي اللهِ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَوَعَبُدُ اللهِ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ مَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ وَمَا اللهُ مَنْ وَمَا اللهُ مَنْ وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

وَلَمَّا فَتَحَ عَبُدُ اللهِ بَنْ عَامِر هُ فِي وَلَمَّا فَتَحَ عَبُدُ اللهِ بَنْ عَامِر هُ فِي وَلَا لَكُورُ النَّصَرُفَ اللهُ عُشُمَانَ وَ خَالَمَتَ بَيْنَ اللَّهُ لُهِ وَكَانَ هَ ذَا لَا مَنْ اللَّهُ لُهُ لِهِ وَكَانَ هَ دَا لَهُ مَنْ اللهُ اللهُ لُهُ وَكَانَ هَ دَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

صَيِّرَ نُحْدَ اسَانَ آدُ بَاعِثًا وَ وَ ثَلَى فَعَيْسَ ابْنَ الْهَيْتَ مِو الشُّكُمِيْ عَلَى دُبُع وَ رَاشِدَ بْنَ حَتْمُوهِ الْهُجَدَ يُويَى عَكُنَ وُ بُعِ وَعِيْمِرَانَ ابْنَ الْفَكِيثِيلِ الْمُبْرُجَدِمِي عَكِلَى رُ يُعِي وَعَهُرَو بُنَ مَالِكِ الْخُسُزَاعِيُ عَلَىٰ رُبُعِ فَلَقًا رَدًّا ۚ حُثُمَانُ وَجَّهَ اَمِنْكِ ابْنَ آخُـمُدَ الْيَشْكِرِي إِلَى خُرَاسَانَ وَ صتادَ إلى مَنْ وِ هَا كَاخَ بِهَا شُكَّرَا وَكُلُهُ الشِّينَاءُ وَ آدَخَلَهُ آمِنُلَ مَــُـرُو وَ بَكَتَكَ ٱلنَّهُمْ يُونِيدُ وُبِنَ النَّوْتُوبُ بِم فَجَتَّرَهُ فِيهِمُ السَّيْفَ حَتَّى آفْنَامُمُ سُتُم قَعَلَ إِلَى عُثْمَانَ فَكَمَّا رَاهُ عُثْمَانَ نَعِيُّونَهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُ مُغُضِبًّا عَكَيْهِ وَكَانَ عُنْهُمَانُ آنُكُرُ عَلَيْهِ قَتُلَ آهُولِ مَـُدُوِ قُوَ رَجِّعَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ إِلَى الْبَصْرَةِ شُكَّ حَدَارَ إِلَى كِرْمَانَ حَاكَا خَ بِهَا فَنَا لَهُمْ مُجَاحَلًا شَدِيْدَةً حَثَّى كَانَ الرَّغِيْفُ بِدِيْنَارٍ شُكَّرَ أَتَاهُ الْخَبْرُ بان عشيمان حدَّد حُوْصِرَفَانْصَرَفَ وَ خَلَّفَ بِخُرَ إِسَانَ قَيْسَ اجْنَ الْهَيْتُ عَمِ ابْنِ الصَّلْتِ عَا فَتَتَاحَ

قَيْشُ طَحَارَشُتَانَ ـ

۱.( تاریخ دیقوبی مبلد۲ مط<sup>۱۹۱۳ تا ۱۹</sup> ۱۰ ذکرایام عثمان بن عفان مطبویر بیرو طبع مبرید)

۲. ناسخالتوالیخ تاریخ الخلفاد حب لیم ا ماه آنامه ۱۵ یسفرکر دن عبدالله ب عام نجراسان الخ مطبوعه نهران مدید س. ( تاریخ روضته الصفا دجلد ۲ مدیمی ذکرخالفت بخمان مطبوع که عنوطبغ فیج)

زجم-

عبراللہ بن عام نے گوزر بھرہ بنتے ہی سابور۔ فیسا۔ طابح و اور اصطلی وغیرہ علاقہ الے فائل کی فیج کے بید مند دلشکر والنہ کیدے فیج اصطور کے بید نشکر کا سپرسالار عبید اللہ بن ممریتی کو بنایا۔ عبیداللہ شراصطنری فیسل کے پاس شہید ہوگیا تواس کی حکم عرب معبد اللہ نے بدگور کر گاباتواس کی حکم عرب معبد اللہ نے بدگور معمد اللہ بن عام خود اصطفرا کے اور عبداللہ بن مرم کوسبحتال کی فیے کے بعد فیج کر بالے ہیں جو بیجا بوست دیراوائی کے بعد فیج کر بالے ہا۔

جب عنمان عنی رضی الشرعند نے عبداللہ بن عام کوعا مل بھرہ اورسعید بن العاص کو عال کو فربنا باتو دونوں کی طرف بہنط مکھا ۔ کرتم میں سے جس نے خواسان فتح کر ایا وہ خواسان کا بھی عامل فرار بائے گا ۔ یہ دونوں اس کی فتح کو نکلے پڑاسان کا ایک دیہا تی عبداللہ کے پاس آیا اور کھنے لگا کہ اگر میں آپ کو خواسان بہن جلد سے جلوں تو مجھے کیا ملے گا ہ فرایا قیامت کا منا سے خاندان سے

بزيهما ف كردبا جائے كا . وه ديهاتى حصرت عبدالله كو مختفر استنسسے ليكر بربت تعلدی فومش ہے آبا عبداللہ بن جا زم ملی ،ابن عام کے نشکر کے مفدمت الجائین پر تفا ۔اس نے بیٹ البرر جا فیج کبا۔ پیٹھے سے عبداللّہ بن عام بھی نیشا پور اپنے گئے۔اوربیٹنہسسے میں تلوار کے زورسے فنخ ہوا۔اس کے بعطبین والول نے برسال ۵، مزار درہم اواکرتے رسمنے برصلے کرلی عبراللون عام وال سے الریشہر بہنجا کئی جینے اس شہر کا مامرہ کیا ۔ آخر کا رسلے کے سا خذشہ ننخ ہوگیا۔اس کے بدحبرالنٹرنے وال سے سرات والوں کو کھا کہ میں اربار اعفول نيے جواب مكھاكدا كرنم البرشنهر كانمام علاقہ فنج كر دوفو بم ننہا رہے مطبع ہوجا بئی گے۔ان ونول بوشنے اور بادغیس مرات کے زمیرانر نفے۔اورطونس اورنیشا بورا برشهر کے نخت ۔ ابرشهر فیخ ہموا - اورا مفول نے برسال دس لا کھ درسم اداكرت رسن برصلح كرلى حنانجر عبرالله بن عام مع احف بن فبس كومرات اورمروكي فتح كي ليدروانزكياء احفت مرات بينجا توولال كاامير ا طاعین گزارین گباب اس کے بعدم و تلوارسے فتح بوا پھیزنا نقان ، فاربات ا ورطخار ستنان فتخ ہوئے۔ اس طرح احف بن فیس ایکے بیر مفنار لم اور بلخ کی نبر پر پہنچ کر ہی عبراللہ بن عامرے پاس والس اگیا۔ بعن الم خواسان كهنت بين معبدالله بن عامرني بيشابور فنخ كرنے بعد مخلف تشكر روانركيه - احف بن تبس كوم وروزكى طرف رعبرالله بن خازم كو سخص اوراوس بن تعليه كوسرات اورجانم بن نعان بالي كومروكى طون رواندكيا . مأنم كے علاوہ تمام سالاروں نے اپنے اپنے علائے تلوارسے فتے کیے جمکراہل مرونے بائیس لاکھ اوفیہ جا نری سالانہ وینتے رہنے پرصلح کمرلی ۔ اس طرح سال خواسان اسلام کے زبرسا برآگیا۔

عبداللہ ب مام نے تمام علاقہ فتح کر بینے کے بعد عثمان عنی رضی اللہ عنہ کے پاس حام ی دی۔ مبانے سے بیلے نرک اور وہم بیں ہانہی بجائے چھ بچروی عنی ۔ اور سار سے خلسان کے چارصوبے کر دیے ۔ جوفیس بن بہشیم ، اشد بن عمر المران بن فقبیل اور عروبی مالک نواعی کے ما بین نقشیم کر دیے ہے ۔ اسکے بعد عبداللہ دوبارہ صوبا ٹی دارا کھ اف نہ بھرہ والیں اسمنے ۔ وہ اس سے کر مان کی طرف متوج ہوئے ۔ اور وہ اس کو مان کی طرف متوج ہوئے ۔ اور وہ اس کا عاصرہ کریا ، مجوک بڑی سینت بھی ۔ وہ ان علی ہوبت مبنی کے مصرت عثمان عنی رضی اللہ عزم کا محام ہوگے ۔ اس دوران اطلاع بہنی کہ صرت عثمان عنی رضی اللہ عزم کا محام ہوگے ۔

#### ناسخ التواريخ.

كلمر مكيفت ومسلماني كرفت ببس عبدالرهمن اوراعه بيز بداستن وأل فصورا بعبايلتر عام نكاشت وخس غائم فرساد- ووكمبر لابر تشكر بال تقسيم كرد عبدالله ي م ادلين خبر شاوشد. وافرع بن سائب تني را بخراند . دمزارم دهيم محرطازم حدمت ا وسافت وفرمود بجوز جان نشوو با مردم آل بلاد جرل ومكير بلدان كارتمصالحت ميكن وخواج وجزيت مقرمبلاد افرع برصب حكم دوال شد - وسي لكنار بوزعان رسبرم دم شهرساخته بجنگ شدند وازشهر برون تا فنندوكوس بح وبركست يدند وفتمنثيري كروانبيند وبابريكرسلامها دالعب میکروند- جهل بروونشکرروئی بروئی شدند عبگ بربائے ابساد- ورزم صعب ورميا ندبرفت كوفرال نصرت بإفتند ومسلانال لابانيغ وركزا نبرزوالان عدو مے فلیل که زخی یا کوفت بازشندند و میروکی عبدالرحن بن عام آ مدند -عبدالله عظيم ببازرد واحنف بن فيس راطلب والنتن وكفن اسے ابوالحير! من زبارت كمر لنفنيه عزم دا ده ام ناجاراب أرزو بامضا مبرسانم-اكنون ازمباب بزگان وب كه حاصر اند نتر ااختيار كردم و نيابت نتراسان نزا دادم جربه يكيس سا كمانت وكما بين نومنبيت اي كاربدار نامن اززيارت كمه بازائم- بالحمداحن والكذائشت يخودط لنج محربه واشت رجول تعرببروك منتدك عبدالتين مام ا زخواسان رفت براگنده نشدم دم طانقان وم والروند برنشور بدند- وسرم زار كس تشكرے فرائم كروند ميون اين فيربد احتف بن فيس أوروند دشكر بساخت وا دلامرگرفت ونفذم عجل وثنتاب نا وه فرسنگی م والروز مراند والبخافر وتشدكه كمؤسك احتف معروف است يتشكرطانقان بااستنفثال بجنگ نشنا فننذ سوبا افزو كي نشد مرود تفكرصف رامست كروند- وممينه و ببسوه بباراستندرم ومىاز تشكرطاننان كمعلمى ز دببست داشت اسب

مرائيكخت وكرومبدان براكد ومبازر طلبيداحنف بننيس جرل نتنير شكين بمبدان تاخت ومعم ورّال ومی اورابازنم نیزه از اسب در انداخت دگیرے بیرون نشد اولانيز كمشته سرو كمررا برنيغ وركزر ابندآ نكحها واز مبنة يجبي كلفيت وعمله وراندا لشكر يمكيا ربائك بجير بداوند وهمله كر دند لحنى ورمبايه كاربسييف وسنان أت كافرال لاطاقت ونوانانئ بنود لبثبت بدا وندمسلانال ورفرسننگ ازونهال البینان می تا نتندوی زوندوی کشتند- و مال اسپری گرنتند- بچل ایر فتح برست احف راست شدر آ بخابسومے بلخ شاب گرفت ۔ فنا ظا برآل بلده براند- بإ دشاه ولمخ كر ا برار نام وانشن بجرل اب جلاون مبرب وبديه در برل وبرب افنآ ويكس بنزوكب احنف فرستا و ديؤاسين مصالحت كرو إصف اما بت نمود بشرط كه جهار مزار وريم نقد نسكيم ميداد - ومرسال فراج ميكذار دو-وبإلخ صدكري كندم وحرمبرسا ندمراب عمله نميفني الكاشتند واحنت انهلخ بازشد وگر دخراسان یمی برآ مد. و مراهم محرفیت - و ال وبرده برست گرفت تحسس بنتكك فرستنا ووعدالرجمك بن بمره ورسختان وكالب گروبرى كم مدنعرونولج ي سنت وبثمان بن عفان می فرستاد- وازگر و بیش اورا آگهی مبدا د- بچرل عثمان معدم واشت كم مملكت خواسان صافى شدم والروز آل نواحى را تابرات باحنف بن قبس گزاشت و بلخ را بحسین بر بوعی وا دنا آن مبده را باطخارشنان بداردونیس بن بمبره السلمى را باارت نيشا بورگاشت وخالد بن عبرالله واحد بن انس والس بن احد لا نيز باراخى خواسان فرشاد تا بعبوا بريد اصفت بركب وفيلى برريمل بردا ننتند

(فاسخ النواريخ "فاريخ الخلفاً معبد" ـ صدم ه آنا ۱۵ ۱ - حالات و وران خلافت عنمان مطبوعه ننرال جربد)

ترجير

( خداسان فتح کرنے کے بعد)عبراللین عامرنے ابینے چپیرے بھائی عبدالركن بن سمره كوطلب كيا . اوريهراس ايب بهت بشرا مشكر در كرسيسنا پر تمل کرنے کے بلیے جیجا عبدالد حل نے سفکر کوسائق لیا اور سجتان کی مملکت میں وسیع ہمانے رحبگوں کا غاز کر دیا۔ بالآخر بوراسجشان فتح کر بإيهال سے بے شار مال غنيمت الم تقرآباء بجر كابل كار فح سبار كابل كامكر بنام اعراج مقابل کے بیے لشکر ہے کر با ہر کیا۔ جند وفعہ مبیال کار وارگرم رمینے کے بدا توج فنہ میں محصور بوگیا بنہ کو عامرہ کر لیا گیا۔ ایک دن سخت مملمکر مصلانشكر نے شہرمے دروازے توڑ دیے ،مردوں سے تواری رکھوا يس اورعورتول بجرل كوفنيرى بناليا واعراج خود بمي كرفقار موا بحباس مخفل كامكم دبا كيانواس نے كلم دير هدايا. اورسلمان بركيا عبدالركن نے السيمهاف كرديا عاصل شده مال غنيمت كالإنجوال حشر ككال كريقنيسارا مال مشكر دير من نتيبم كر زبار عبدالله بن عام نے جب سجستان اور كابل كي فتح کی جرسی توبہت خوسش ہوئے ۔اور فوراً افر ع بن سائب تنی کو بلا کراکب مزار حبگ بُونو جوان ساخھ و ہے ۔ اور جوز جان پر حملہ کرنے کا حکم ویا ۔ ا قرع فرمان كے مطابق البنع مقرره بدف كى طرف جل بالله المبى يد الك تشهر کے قریب ہی بہنیا بھا کہ وہاں کے لوگ نعرے مار سے ہوئے تواریں ابھ ين بيا ورده هول بينين بوئ بامركل بيك بسنت ترين مبلك بوئى -كفّارة بكرز باده مضے اس ليے مبدان أن كے با تفريل مسلمانوں بي سے جنداكب كيسواتمام نے جام شادت فنن كرابا بحب ببرخرع بدالله بن عامركو

فی نہایت رنج اور شدید دکھ ہوا۔ احنف بن قیس کو بلاً یا اور کہا۔ اسے الولیجر ابیں نے مکر مکرمہ کا پختر الادہ کر لیا ہے جسے چیوٹر نہیں سکنا۔ عرب کے بطرے بولے سرداریہاں جمع بیں ۔ گرخواسان میں نیرے سواکوئی دوسرامیری نیابت کے فرافن مرانام نبیں دے سکنا۔ اس لیے تخفی خراسان بریس اپنانائب مقرد کر رہا ہوں یوب وم پاک کی حاضری سے والیس آٹس گا نواس بارے میں مزید سوي بجاركرين كے ـ بركها اور عبراللين عام بديت الليكوروان بوكيا . عبدالله بن عام کے باہر ملنے جانے کے بید اس کی تحرمفتوحہ علاقہ جا یں جیل گئی ۔ توطانفانی اور دور درازمے ہوگوں نے بناوت کر دی ۔ اور بيس مزار كالشكر زباركر با-احن بن قبس كومعوم بوا فوفرًا لشكر جمع كها . ادریجلی کی تبزی سے مروروز بہنچا۔ یہے اُج جی کوشک آج فف کہتے ہی طانفانی سنکرچنگ کے الاوے سے استقبال کونکلا۔ دونوں سنکروں كالمن سامنا بوا. طانعاني تشكر علم مردان فخص كفورًا دورًا تا برامبدان بین آگرمیا زر اورمنالی کولاکارنے لیکدا منف بن قبیں گرجار آوازسے ننبركی طرح ببھرا ہموانودمبدان میں آبا بیند ایب مزنبرایب دوسرہے بروار کیے۔ احتف کا وار کارگر ہوا۔ اور مدمنفابل نیرکھاکر کھوڑے سے نیجےگر گیا۔ بجرابک اورلونے کے لیے سامنے آیا۔ وہ بی مارا گیا۔ بین اورانتخاص كونلوارك وارس فناءكر وبالداور فوائج ببربدندكرت بوث عام عملها ككم وبرباءمسلمان نهاببت بها دری سے لؤے اور کفارکومقا بری مسکن ن تفی - لہذا بیجے بھر محماک کھوے ہوئے ۔اسلامی سسکرنے ان کا جارسل مك بيجياكبا يكئي اكب كو واصل جهنم كبا - اوربهت سامال اوركثير تندا دمين فبري لا مخفسكے یہ شہر فتح کرنے کے بعداحف نے بع کارُخ کیا۔ بلغ کابادشا ہسمانوں
کی بہادری کے فقے سُن جکا خا ۔ اطاعت کرلی اور صلح کا ھبنڈا بلند کر دیا۔ اصف
نے اس سے چار مبزار وریم نفذ وصول کیے ۔ ہرسال کاخراج ان بیر نفر کیا۔ اور مال
غنیمت کا پانچ ال حصر حضرت عثمان عنی رضی الشرعنہ کے پاس مدبنہ منورہ بھیج ویا۔
اس کے بعد عبدادی بن عمرة کا بل اور سجستان کاخراج وصول کر کے فتمان عنی رضی الشرعنہ کو جیج ارائے ہوگیا
مینی الشرعنہ کو جیج ارائے جیب عثمان غنی کو بہر بھین موگیا کہ بروا فراسان فیخ ہوگیا
ہے : بنب حبک بند کر دی ۔ اور مرور و زیسے ہرات تک کا علاقہ احف کو ،
بیٹ سے طنی رسندن سے بین بر بوعی کو ، بیشا بور تعیب بن مبیرہ کو اور قراسان
کے بعذ ہے طنی رسندن میں بر بوعی کو ، بیشا بور تعیب بن مبیرہ کو اور قراسان
کے بعذ ہے طنی است نا لدبن عبد الشرائس کو د بر ب ہے ۔ اور کیم دیا کہ سب کے مشورہ بر جاپیں ۔

عبداللہ بن عامری فتوحات اس کی اہلیت اور نسی خولی ہم نے شیدوں کی معتبر تاریخ سے بیان کی ہیں۔ جن کے بچر سفنے کے بعد ہزدی عقل اور منطانوں مزاج ہی فیصلہ کرنے گاکہ جس شخص کے باعقوں بندرہ علاقہ جا سمانوں کے زبر نفر ف آئے۔ لاکھوں کا مال غنیمت کم تفد آیا۔ ہزاروں فیدی بنائے گئے اور بجراس سے مبر صور بر کہ حضرت رسول کریم صلے الله علیہ وسلم نے اسے اپنے با تف سے گھٹی دی اور دیا ہر دین منہ ہیں ڈالا جس کی برکمتیں ہراکہ جا نا تا تا تا تا تا تو البیسے تھی کو ناابل اور برکر وار کہ کرر صفر سے اور اس سے بیٹر ھرکو کی اور فریب سے اور اس سے بیٹر ھرکو کی فالے بیانی نہیں ہوگئی۔

غلط بیانی نہیں ہوگئی۔

(فاعتبروايااولى الابصار).



## مر عُرِمًا في سياموي عال سوم دورعما في سياموي عال سوم عبدالله بن ابى سعد بن سرح ضي الله عنهما

تنقنح المقال ـ

عَبُهُ اللهِ بَنُ آبِ سَعُدِ بَنِ سَرَرِحِ الْهُ الْحَادِثِ الْعَتَّرُ شِى الْعَاصِرِى بَنِ الْهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ هَا جَرَ الله وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ اللهُ وَكَانَ بَيْمُنُ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ اللهُ وَكَانَ بَيْمُنُ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ اللهُ وَكَانَ بَيْمُ اللهُ مَكَلّةَ وَكَلَّمَ كَانَ يَوْمُ وَسَارَ إِلَى قُلُ يُمِنْ مَكُلَّةً وَكَلَّمَ كَانَ يَوْمُ وَسَارَ إِلَى قُلُ يُمِنْ مَكَلَّةً وَكَلَّمَ كَانَ يَوْمُ وَسَارَ إِلَى قُلُ يُمِنْ مَكَلَّةً وَكَلَّمَا كَانَ يَوْمُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

كَحِقَ بِاسْتَنَارِ الْكُعْبَةِ فَغَنَّرَ عَلَى عُنْتُمَانَ ابْنِ عَفَّانَ فَغَيَّبَ حَتَّى اَثَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْلَمَ تَانِيًا شُيَّرَ لَمُ يَنْظَهَرُ مِنْهُ مَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَ وَلا هُ عُتْمَانُ فِي زَمَانِهِ سَنَةَ خَمْسٍ وَ وَلا هُ عُتْمَانُ فِي زَمَانِهِ سَنَةَ خَمْسٍ وَ وَلا هُ عَتْمَانُ فِي زَمَانِهِ سَنَةَ خَمْسٍ وَ وَلا هُ عَتْمَانُ فِي زَمَانِهِ سَنَةَ خَمْسٍ

. تنفيخ المقال فى علم الرجال عبد ٢ ميوم ا باب عبرالله مطبوعه ننهران طبع جديب

- 12

عبراللہ بن ابی سعد مرح فتح مکرسے قبل اسلام لائے۔ اور بھر مدینہ مؤدہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ بہر صنور صلے اللہ علب وظم کے کا نب وحی سختے۔ اس کے بعد پھر اسلام کو ھیوڑ کرمنٹرک بن گئے اور کر سے قرائی بی جاسلے ۔ جب بہر تہ نزلی بن جا ان کے فتح ہوا تو صور صلی اللہ علمیہ وسم نے ان کوفنل کر دینے کا حکم صا در فرایا ۔ بہر ڈر کے برا توصور صلی اللہ علمیہ وسلم نے ۔ چھینے چھپانے صفرت عثمان غنی کے کہ برکے بروول سے جہٹ گئے۔ چھینے چھپانے صفرت عثمان غنی کے باس پنہجے۔ انھیں سا خو کیکر صفور صلے اللہ علمیہ وسلم کی خدم من میں حاصر ہوکو کہ اس بنہ خوال اللہ علمیہ وسلم کی خدم من میں حاصر ہوکہ ورسری مزند باسلام ہو دورسری مزند باسلام اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ عنہ دورخوال فی اسلام ہمو و کھنے میں ندائی ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دورخوال فیت میں میں مورس کے دورخوال فیت میں میں کہ کو سے میں ندائی ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دورخوال فیت میں ہوگئے۔

#### طبقات ابن سعد

عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعُدِ ثِمِنَ آبِيْ سَرْح بْنِ

الْحَادِثِ ابْنِ حُبَيْدٍ بْرِتْ جُدُدُ بُمِنَةً ابْن مَالِكِ ابْن حَيْثُل بْنِ عَامِرابُن لُوْي وَكَانَ اسُلَمَ فَدِيثُمَّا وَكُنْبَ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ شُيَّرُ اخْتَنَّ وَخَرَجَ مِنَ الْمُدنيَّةِ إِلَى الْمَكَّةِ مُرْتَدًا حَاهِ دَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ دَمَلَهُ كِيوُمَ الْفَتَ بِح فَعَا ءَ عُنْهُمَانُ بُنْ عَقَانَ رَضِي اللهُ عَتْهُ إِلَى السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ا فَاسْتَنَأُ مَنَ لَـ لَهُ فِنَا مَنَـ لَهُ وَكَانَ آخَـاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ قَالَ يَا رَسُوُلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَبُهِ وَسَــ لَّكُرُ نُبُرَابِعُــ ﴾ فَبَا يَعَـــ هُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْمَيْذِ عَلَى الْمُسْلَدُ مِر وَ قَالَ الْمُسْلَا مُر يَجْلَبُ مِنَا كَانَ قَيْلَةَ وَوَلاً أُ عُشْمَانُ بَنُ عَنْ عَانَ إِنَّ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هِ صَرَّ يَعْدُ عَمْرً و بَن الْعُنَاصِ فَنَنْزُ لَهَا وَاجْتَنَىٰ بِهَا دَارًا فَكُمُ يَزُلُ وَالِيًّا بِهَا حَتَّىٰ قُتِلَ عُنْتُ مَانُ رَحِمَهُ اللهُ ر

(طبقات ابن سعد عليه ع ۲۹۹٬۰۲۹ م عبرالله بن سعد ابن ابی سرح)

ترجمه

عبدالله بن سعد بن ابى سرح انبداد بن بى اسلام سے أئے تھے اور صنور صلى الله على وسلم كے كانبين وى ميسے ايك تھے بيشيطانى فريب كى وصب سے مرتد ہوکر مدینرسے مکہ روانہ ہو گئے مصور صلے اللہ علیہ والم نے نتح مکہ کے وان ان کے نون کومیاح فرار وسے دیا تھا مصرت عثمان عنی رضی اللہ عندان کی سفار سفار نیکر صور کے پاس ما مربوئے یہ نے امن و بنا قبول فرالیا . عبرالله بن سعد رنشننه ك اغنبار سے معنزت غنمان عنی رضی الله عند كے رضاعی بهائی غفے بصرت عنمان نے حصنور صلی اللہ علیہ وطم سے در نواست کی کد آپ اس كوبيون ميں لے ليس ينواپ نے اُسے بيدين ميں لے ليا۔ اسلام لا نے برای نے فرمایا کہ اسلام چھلے گذا ہوں کومٹا ونباہے حضرت غنمان رضی النّدعند نے عمروین الناص کے بدعید النّدین سعد کومصر کا گورنر بنا یا عبلّا بن سعد نے مصریس اپنی رائش اختیار کرلی مصرت عثمان عنی کی شهرا د يك وإلى عامل راله-

## فرنقین کی کتب سے درج ذبل امور تابت ہوئے

عبدالله بنرح وينخض بع جرا تبدائي دورسي منغرف إسلام بموا-

۲. حضور صلی الله علی وسلم براترنے والی دی کی کتابت کی دمرداری اس برجمی تنی -

س مزند ہونے کے بدی سے سی توبرکے صور سی اللہ علیہ وسلم کے درست افارس

ہے۔۔۔ دور مری فرنبخلوص ول سے ایمان لانے رپھنور سلی الشعلیہ سلم نے فرمایا: تمواسے اسلام لانے کی وجہ سے مجھیے سارے گنا والٹرنے معاف کر دیے ہیں ۔ ۵۔ دور می مرتبراسلام قبول کرنے کے بعد بچرکھی بھی خلاف اسلام کوئی توکت نہ کی میں ا کرانتان ل بوگیا۔

جناب عبدالله بن مرح کے بارسے میں منترضین کواورکوئی بات ابھ مقد منبیں آئی بو وہ بہ

کتے ہیں کہ جنتحض ایک مرتبہ اسلام سے روگر دانی کرلیتا ہے۔ وہ فابل اعتبار بنہیں رمنیا اور
مزی البیسے شخص کوکسی فر تروار عہدہ بہ بی نامناسب بنونا ہے۔ اس کی سیرت قابل اعتراض
ہوتی ہے۔ میں المورعب الله بن سرح میں ہی بائے جانتے ہیں۔ لہنا ان امورکی بنا مرباسے
جاکم یا عامل بنا کا ورسدت بنہیں .

معترضین کے اس نعیال کی ہم گزشتداؤلاق میں زرید بلیغ کر کھیے ہیں۔ مختر ریکہ ہم فغيرني كومصوم ننين سمصق ان سے دغيرانبيار سے جيوني موٹي غلطيال مزد دمومانا كوئي بىيدىنىي ملكە بىھن صحابركدام سەكىبىرد گناەتك بوا دىكىن كىلاس كى تلانى ومعانى بىنىي بوسكتى . تفیقنت برسیے کد ایک مزیبر ایک صحافی نے ایک کیورگناہ کا افرار کیا ۔ اور اُسے حضور صلی اللہ علىروسلم كے حكم سے أس كى حددكا فى كئى ۔ بعد ميں اُسى كے متعلق أب نے ارشا دفر بايا كراسكى توبراورمعانى اننى عظيم هنى كراكرنمام مدينه كورسن والول برنقسيم كردى حانى نوسب كومعافى إل عانی اور کفابت کرتی ۔ برعبراللربن ابی سرح و و خص بین کر ایل نظیع اور ابل سُنت وونوں ان کے بارسے سی منتقق ہیں کر صنور صلی اللہ علب وسلم کے درست افدس سے بہوت اسلام كرنے وقت أب نے النبس فراباتھا: كراسلام بي تھلے سارے گناہ وھو ڈاتا ہے۔ بينی تبرے پھیلے نمام گناہ اللہ نے اس نفیت کی برکت سے معاف کر دیے ہیں۔ بھر دور ری با بہ جی کتب میں موج دے کہ عبراللہ بن ابی سرح نے اپنی بفتیزندگی بڑی خماط گذاری اور کوئی بات بانون انقران نہ کی مشبطان کے گراہ کرنے سے تفوڑ سے سے وقت کے بصفرورا وراست سے بھٹک گئے تھے ۔ تیکن اس سے نوب کے ور لیے بول نکلے

کہ دوبارہ اس طرف منہ کک نہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت ہادت کے بعد گوشہ نشیبن ہو گئے۔ ان کی روز کی دعائقی ۔ یا اللہ المجھے حالت نماز میں موت عطافر ما اور رب العنزت نے ال کی دُعا کونٹرف نبولبیت عطافر ایا ۔ اکی طرف سلام بھیراتھا کر روح قفس عنصری سے برواز کرگئی ۔ الاحظہ ہو ۔

#### الاستبعاب

فِيْلُ بَلُ اَحَتَامَ بِالرَّ مُلَا حَنَّى مَسَاتَ حَادًا مِّنَ الْفِتْنَةِ وَ دَحَا رَبَّةَ فَعَنَالَ اللّٰهُ ثَمَ اجْعَلْ مَا يَسَهُ عَمَلِى الصَّلِقِ ةَ الطُّبُحَ فَتَوَصَّا شُمَّ صَلَّى الصُّبُحَ فَتُوَسَلَمَ عَنْ يَعِينِنِهِ وَذَهِبَ يُسَلِّمُ عَنْ بَسَادِهِ عَنْ يَعِينِنِهِ وَذَهِبَ يُسَلِّمُ عَنْ بَسَادِه قَبَصَى اللّٰهُ دُوْحَهُ .

(الاستيدعاب جلد ۲ م سيم مدالاصابتر-نخت عبدالله بن سعد مطبوعربرف طبع حدید -)

ترجم.

بیان کباگیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سعد رضی اللہ عنہ حضرت غنمان عنی ا رضی اللہ عنہ کی شہا دن کے بعد دطہ میں مقیم ہوگئے۔ اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ بہاں اس لیے آئے خفے تاکہ فتنہ سے بہے رہیں ، اپنے رب کے صفور دعا کرنے فقے۔ اسے اللہ امیرے اعمال کا خانمہ میں کی نمازے ساخذ قربا۔ ایک مزنبہ وضو کیا ۔ اور نماز صبح بیٹر صفا مننہ وع کی ۔ نمازے آخریں اكب طف سلام بجريكر دومرى طف سلام بجريا بى جائت مق كم الله نناكى في منت مقد كم الله نناكى في ان كان كان دوح قبل كرىي .

اس حوالہ سے معدم ہواکہ صفرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ وہ نبک آدمی منے کہ جن کا فائٹر نماز کی صالت میں ہوا۔ ان کی مقبولدیت کی اس سے بشرھ کر اور دلیل کمیا ہوسکتی ہے المہندا اب بھی اگر کوئی بہی کہنا بھر سے کرعبراللہ بن سعد ناابل تھے ناستجربہ کا رستھے۔ اور ان میں کوئی علی اور عملی خوبی نہ تھی ۔ ان کی سیبرت وکر وار ناگفتہ بہ بھا وغیرہ وغیرہ ، تو البیسے قائل نے ان بانوں سے اپنا منہ ہی کا لاکبا ہے ۔ حب شخص کی برائے کا صفوصلی اللہ علیہ وہم نے اعلان فرا وہا ۔ جس کی خدا تو تی نے گورٹری کو تھ کو دیا۔ فرا وہا ۔ جس کی خدا تو تی نے گورٹری کو تھ کو دیا۔ اور جس کی خدا تو تی نے گورٹری کو تھ کو دیا۔ اور جس کی غذا تو تی نے گورٹری کو تھ کو دیا۔ اور جس کی غذا تو تی نے گورٹری کو تھ کو دیا۔ اور جس کی غذا تھی دورلان اللہ نے اب نے باں باکہیا ۔ اس کی شان میں گستانی اور اعتراض کرنا ابنے ہی دین سے با تھ دھوڑا ہے ۔

اس سسلم میں آخری بات بیر تفی کر حفز ن عنمان غنی رضی الشرعنه نے عمر د بن العاص کومعنرول کرکے ان کی عگر عبدالشرا بی سرح کو عامل کیول مقرر کیا۔ اُن بیس کمیا فصور نظا۔ اور ان میں کیا خو بیال تنفیس نے نواس امرکی تفصیل انشاء النشر آئندہ صفحات میں آرہی ہیں۔ و ہاں مطالعہ کرلیں ،

# كورزمصرعبدالله بن سعدابن ابي سرح كي فتوحات

اس کیے ابہم اس امری تفعیل بیان کرتے ہیں کرکیا معترض کے قول کے مطابق اس کیے اب ہم اس امری تفعیل بیان کرتے ہیں کرکیا معترض کے قول کے مطابق یہ واقعی ناائل اور ناتجر برکار سے ؟ اوران کی ناافجر بیت اور ناتجر برکاری کے ہم تے ہوئے معترف منان عنی نے انہیں مختلف ومرد اربال سونب کرامت سمیے ناانعانی معترف میں منان عنی نے انہیں مختلف ومرد اربال سونب کرامت سمیے ناانعانی

کی -

تىيدىكتىب سەسى البات الكے صفى بريان خارجوں -

# فتح افراقيه

ناسخ التواريخ :-

بون عبدالله بن سعدون ابی سرح در مملکت مصرنا فذفر بان گشت و عدت و عذقی بنون عبدالله بن سعدون ابی سرح در مملکت مصرنا فذفر بان گشت افریقیتی مزاکن اکوال شاکت در جان کان بن عفان دانا مرکا گشت کر مملکت افریقیتی مزاکن اکوال مست اگر دستوری دو دبدال با مستخدم و اکن ملک دانیم حت نوبان اکام یعنمان و دباسخ نوشت کر عمر بن الخطاب برخدانی بوداک فتح افریقید فربان می برخدانی بوداک فتح افریقید فربان می برخدانی بوداک بنش و بدان جانب سفر محت یا بد برجائے باش و بدان جانب سفر محت یا که فتح افریقید فربان کارکوا بهت میا پر برجائے باش و بدان جانب سفر محت یا که فتح افریقید فربان با نب سفر محت که فتح افریقید برخدان که فتح افریقید با نشان می به برخدان برد ندو و بعضی اک افزیقیر که فتح افریقید با نشان می بازی با نشان می بازی با نشان دو با نینبرت فرا وال مراجعت کرد ندع بدا داخری می مود می مود در می مود در نشان می باید و تقد دا نگاست ته بدرگاه عنمان دا در فتح آن و لایت رونیت افتا دو نیم شبی مود می می مود در مرافرانسان نما پر ب

کابرم عنمان را در ننج آل ولایت رعبت افنا و دنیم شبی مسور ان مخزم القرشی را ما خرست و گفت عبدالله رسیداز من دنتورس نواسته تالشکر اساز دوا فرلیقید را بخشا پدر ومرا در خاطری می آید کرمزیمت او برون صلحت نیست توبیم یکوئی و را سخت تر بکوام سوستے میرود ؟ گفت تدبیرا میرا جواب مقرون است اگر فران کن تاعید الله آل محکمت را نیز برمالک اسلام بر قیزاید میکویافند رعثمان

گفت با ماد صنا دیدا صحاب رسول خدا سئے را درسجانجمن کن تا درا بی امرکار بانتشار وانتخارت کنیم-

صح كاه سور برفت واصحاب دائمسجداً وروعثمان بالبشال سخن افريقييه ورا تداخت بيشترازامهاب إب واست والبعواب نشمروند وسيبدين زيدازاك جربزيا دت انكارواشت عثمان بااركفت موجب اي انكار عبيت بيسعيد كفت بمواره عمربن الخطاب ازتسبهاي امركامتي كمال داشت جدواحب است كرمخالفت عركني وبافرليقيه لشكرزستي فاسعيدا لاسخى كفنت ورفت ـ عثمان كس ذرستا ومحدون مسلمه وزيرون أبن راحا ضرساخت وباالشان من بمشورت الداخت الشال كفتند لشكر بالنجانب تاختن وحينان ملكة الضيبعه مملكت ساختن كارب بصواب است عتمان نيك نشاد تند ومردم رايحنك افريقيه وعوست بنو ووتحريص كروكروبى ازبزرك زادكان صحا براوراا جابت كوند ما نندع بدار حلن بن ابي كروعبيدا ولتدوعبدالتدييدان عمر بن الخطاب وعبدالرحمن وعبدالت ليسران زبيربن العوام وعبدالت بن عمروين العاص وعبدالرحل بن اسوو بن عبدليغوث ولبرين ادلحاة ومسورين مخ مرسي ك عثمان وعبست بمبارزت ایں جماعت دابد پینظیم خوشدل گشت ۔ بالجادم ومال اعداد كادكرو نريجيل لشكائخين تشدعثنان ازمرينر ببرول تشعرو عرض سبياه بلاويها رمزارهشت صدمروم سنمارا مريب بفرمو داي جلدا سلاح بينك بلادند ومزارشتر إجام تسليم وانشت تاكاربسا فتندأ لكاهموان بن الحكم لاستراد سواران وبراورش مادت بن الحكم لاسرحنك بيا وكان فرمود بس برمنرتدوسیاس فعائے بیائے بدد ونشکرا بنصیحنے کمنت و بجنك افريقتيه تتحرلين واد وفرمو دوانستة باشيدمن الماريت تمامت تشكرا

باعبدالله دن سعدی ابی سرح گزانشهٔ ام جون بدو پروسته شدیدفرمان او پیذیر پدر وصواب دیداد را لصواب شار بدوا و را نیز کمتوب کرده ام کو باشما از در زقی و نیکویی بکوشدواز زلآت و خطرمیات شاجیتم بریونند

بس از منبر فرود تندو تشکر طربی مرمینی وائشت به بل وصعب زمی دا ور فرست ند بعداز در و مجرع بدانشری معد شاد کام بشد و اعداد کارکر درست کر فرایم اور دوع ش نشکر بداو بمیست و سرم رات مواره و بیا ده بشا د شد بس داه افریقید پیش دانشت و کوی برای برا برا با بشرط البس در بدکه منها شده مدود به معین بوده کروز درا نجااتی مرت مزود با بداد و گر با داخی افریقیز تاخیت و بست کر خولیش دا بدائی نهب و غارت دراک مملکت به کار نیستگر دفت و بسیاری از قری و آوا بی اک مملکت داع فرد به بس و غارت داخیت کردند.

ای وقت عبدالتر لحلایدازیش دوان دانشت یک دوزینان رفقا و که بیندشتی ای وقت عبدالتر لحلایدازیش روان دانشت یک دوزینان رفقا و که به می کرددگاه بر بیا بان وگاه برما حل در باعبوددا شدت یک دوزینان رفقا و که بیندکشتی برلب آب پریدا ما مروم دوی چندازکشیتهان ساحل بودندر مواران بتافتند مودید در در این اسیران صد تن بودندر وایشان دا بگرفتندو نیزدید عبدالتدا و دوند و این اسیران صد تن بودندر عبدالتدا و دوند و این اسیران صد تن بودندر معبدالتدا و دوند و این اسیران صد تن بودندر معبدالتدا و دوندید و این اسیران صد تن بودندر و مرال که دوکشینها بود براشکر قسمت کرد- وکشینها دا نیما در او الملک وکشینها دا نیما در او این دوارا لملک در در بردند یک به شراشکرگاه کرد-

فران گزارا فریقتیر جرجیزنام واست و نواج نقسطنطین یا دنناه روم میفرستاد عبداللر رسوسل لبوستے اوکسیل واشت وا ورا بسیانی وعوت کرد جرجیزای

سخن ناخترش وكفت مركز بدين شمادرنيا بم عبدالتد كفت جيل اي نيذ مرفتي از ووكاريك ابدكرد يجزيت برؤمت كرواكرنها ختهجنك باش يجريع ول بحرب نهاد- وعرض لشكر بداوه بانتعست مزا فحروا زنثهر بيرول نشد- ودربرا بعبدالثر الشكركاه كرو-ازدوجانب ساخته جنگ شدند-ومينوميسره بيالاستنديجل روزازدورويةسياه روكى درروكى شدوم روزاز مادتا عاشتكاه رزم ببلادند-وازي ديرى كتندانكاه بمنازل خويش بازى شدند-اذا نسوئے ابعدمیا فت خرکبوئے مریز دیرمیرب عثمان ہمیناک شد۔ وعبدالنرين زبيرا إكروحى ازسواداي نامار بمدوعبدا لترروال وانشب عجداللر بن زبيريث تاب برق و بادمهل ومعب او ديروشعب دا درنوشته خود را بيشكر كاه عبدالله إن معدوما نيد الشكوا الام كمبيركفتندو ثنا وشد رو الله بن زبيركفت اميرشكرعبدالليسدكياست؟ كفتند جريحيلتى اندليث بيده فراك كرو امنادى ما وروا و کوم کس سرعبرالنرسعدرابنزویک من آردا ورا صدیز اروینا رزوس لفلت ديم ووخ تولي وابدولكاح بندم ازي روح عبدالترمعدا زدوست وتمن أسوده نميست ومنكرا ولشكركاه زيشن وارد-عباللمين زببرزديك اورفت واوراقزي دل ساخت وبفرموة ناعبدالندسعد نيزمنادى ولانداخت كم كس سرحر بحيرا نبيزدى أودوصد مزارد ينادزرسرخ ازي غنائم اوداديم ودخر جرجر انيز بروسيارم وبرزيادت حكومت رياقال وسيخوا مراوح جررانيزاز بالمخارعي عظيم درول داه كرد وروزجنك ازليس صفوف می ایشا و تا اگر شکر شکر شرا ندیجا نبی کریخت-بالجدد كرباره عبدالله بن زبير تبازه فدينتى أكميخت وباعبدالله سعد كفت فرواا زاماو إيرفهان كروتا تمامست لشكرسلاح جنگ ور دكنندوزين براسيا

بندندأ لكاهبك ببمدلا باخود بجنك بروونيم وبكرداحكم دادتازمام اسببها لابدست كيزندودرميان خيمه فأأاده ببانتنديون مأتاجا نتتكا ورزم وبهيم وسياة مصراخسته ومانده كينم وقتى كربعاوت بهمدوز بازلشكركاه شويم وسياه وتمن ببرأسودكى سلاح جنگ از تن وورکنندوزین ازاسیها برگیزند-آن نیم شکر ماکد در ضیمه ماکسوده بودند وزام إبيها بدست دانتتند بي تواني برنشينندومغا فصة برسرتهمن تافتندوتيغ ودايشان بنندكمان مى رودكه كاربكام ى تثودو وتمي مقبور كردور عبدالترسعدوسران سبباه اين دائے دالېسندىده دا تىتندوروزدىكىدى تخانون بك نيمرسياه بميداك أمرع بدالشربي عباس برمقد مردفت وعبداللهن معد ورخلب نشكر مبائے گرفت وعبدالله ان عمران الخطاب بمبینه شدوعبدالله ين زير بميسره أماز ب روست إب جنگ دا حرب العبا وله نام نها وند بالجله دراي دوزمسلانان برافزول كمششش كردندورزمها سخيسخت بلوند وازاكيختن مسياه حرج برااز بهمدوز بزيادت زحمت كروندية ناروز نبيمه دىبدورودن بانك برواتنت لبس مردوصف بعادت بشكركا وتولين مراجعت كدند وسياه جرحبززي ازاسب بركرفتند ينغ وتبربيا فتندوعامهاك ا منین کرتبنا کے ایشا زا کوفتہ داشت از تن دورکر دندو بیاسو دند۔ ا بي وقت أك نيميشكوا سلام كما نتها زوصت مي بروندا بي ساعت واغنيميت تفردندورز ان برنشتندو باشمشيرا محے کثيده دسنانها کے زوودہ توسیس بنشكر كاهجر جيروط نداختند وشمشير والبثال نهادند ولشكر جرجيروا محال زين بر المهيكستن ودرح إوشيدن واستعمال سيعت وسنان كردن بدست نبود لاجرم مركة وانست اذاك مهلكه بكريخت واكر وتونش ريخت بالجلاكافران مزيمت تشدندو بروايت صاحب الغى جرجير بدست عبدالترن زبير مقتول گشت وای مراورست نیا میجازاخبار چنین استوادافتا و کوجریم بر بریت
راهی دراز پیمود و مسلانان اموال و انقال و اسیران فراوال باخو دو انتشار به
ان کاه جریح کس نز وعبدالشد بی نسود بی سرح فرشا دوخواشگار مصالحت
ومی لمت گشت به طرک دو میزار م زار و با نصد و بسیت م زار و بنا رکودری
زمان عبارت از بنج کرو را و بسیست م زار تو بان است تسلیم وار و عبدالشرای
سخن از و سے پیزیرفت و برای گرز و تیقت نبوشت واک خراج ابشد
واک چراز فایشین برست کرده ابد رانشگوشمیت کردم بروار در ایم
سرم زار در در میم و مربیا وه وام زار در در میم به واک میسان فر شاد و خود بجانب مصرابعی
افرایقید بسیرت عبدالشدی زمیر بنز دیک عثمان فر شاد و خود بجانب مصرابعی
مور و در س سفراد کیک سال و سه اه براگرمه

(ا- ناسخ التواريخ تاريخ ضلفا مرحبه نمبرا ص ۱۳۱۲ ع ۱۳۱۸ وقا تک سال بمبیست ویمفتم مطبوع تنهان جدید) (۲- تاریخ لیقو بی ص ۱۲ ۱۳ ۱ ۲ ۱ ۱ دوکر ایام عثمان بن عمنان مطبوع ربیروست طبع جدید)

تجهار

جب عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے مملکت م موکوا بنے زیر تصوف کر اب اور و ہاں کے عوام مطبع ہو گئے۔ اور کا را کہ دسا ذو سا مان برجمی قبض کر لیا ۔ اور و ہاں کے عزام مطبع ہو گئے۔ اور کا را کہ دسان اور لیقیم میں دنوی اللہ عنہ کور قعہ کھا۔ کہ مملکت افرایقیم میں دنوی مال تھے۔ اور اس کے باسٹ ندسے ہما دسے ساتھ

رائے کی ہمت ہمیں رکھتے۔ بہذا اگراجازت عطافرا کمیں۔ تومی اس طوت بقصد جنگ روانہ ہموجاؤں۔ اوراس مملکت کو بھی زیر حکم نے اُول یو حضرت عثمان خنی رضی اللہ عزمت اللہ عزمت کا اللہ عزمت عثمان خنی رضی اللہ عزمت جواب میں تحریر فرما یا۔ کو حضرت عربی الحفظ ب رضی اللہ عزمت کا اور ہیں نے باوجو واس رعب واب کے افریقید کے فتح کرنے کا اداوہ ندکیا۔ اور ہیں فرمات نے رہبے۔ کہ میں جب بنک زندہ ورہوں گا۔ افریقید کے فتح کرنے کی اجازت ہمیں ووں گا۔ تو مجھے بھی اس کام سے کا ہمت اُتی ہے۔ ہمذاتم اجازت ہمیں ووں گا۔ تو مجھے بھی اس کام مسے کا ہمت اُتی ہے۔ ہمذاتم اُرام سے این عربی بیٹر موراورائس سمت کا سفرمت کوو۔

عبدالندن تعد نے بب بیجاب برطها - تواداده طبق کرویا۔

دیکن افریقیم برحملاً ورم و نے کے لیے بوشکر تیا رہو چکا تقا۔ اس میں سے

بچھا فراد کو حکم دیا۔ کرتم اس علاقہ میں لوط ماد کا اسول پیدا کرو۔ وہ افریقیہ کے

بچھ علاقوں میں لوط گھسوط اورفتل وغارت کے ذریع بربت سا الزمنیمت

اکٹھا کرکے والیس کا کئے عبداللہ بن معد نے یہ واتعات حضرت عثمان

عنی رضی اللہ عز کو لکھ بھیجے ۔ تا کرافرائیمیہ کی فتح کا معاطران کے لیے اسال دکھا کی

مختصر پرکاس طراع حضرت عنمان دشی الندعه کواس و لایت کے فتح کونے
کی دغبت ببیا ہموئی۔ اور جناب مسود بن مخرمہ کوا دھی دات کے وقعطب
کیا۔ اور فرایا۔ کرمبدالندین سعد نے مجسسے اس امر کی اجازت بانگی ہے۔
کوہ ایک نشر کرتیب وے کرافریقیہ پر حملا اور ہم جائے یمیرے ول
میں نیال آتا ہے۔ کواس کا یہ ادادہ کسی معلم ت کے تحت ہوگا۔ تم تباؤلاں
بارے میں تم باری کیادا سے ہے جہا۔ میرا المؤمنیوں کی تد بیرا بھی اور درت
ہے۔ اگراپ عبدالند بن سعد کواس کام کاس مرسے وسیتے ہیں۔ تو دو کھ کے اسلی

من ایک اور لک کااضافہ کرسکتا ہے۔ اور یہ بات بہت ابھی ہے بحضرت عثمان عنی نے فرا با۔ اجھا توسع کے وقت اکا برصی برکام کومب میں اکٹھاکور تاکران سے بھی اس کام کے تعلق مشررہ سے لیا جائے۔ ادریم سب ل کر اللہ تعالی سے بھلائی کی وعاکریں۔

مبع سويرے جناب مسور نے جدی محابد کام کومسجد میں جمع کیا۔ حضرت عثمان عنی رضی الدعند نے ان سے افریقبیر کے بارے میں گفتگو فرائی ۔ان ماضرین میں سے بیشترنے افریقنیہ بر حکرکنے کی دائے دی اور ان میں سے بن مقرات نے اس کی منالفت کی مفرت سعید ان زیران میں رب سے آگے تنے مصرت عثمان نے ان سے دریا نت فرایا کرتہار انكار كاكيا سبب ب جراب وياحض عربن الخطاب رضى التعنف مازندگیاس معاطر کو کروه جانا۔ آپ کے لیے کیا یہ خوری سے کان کی مخالفت ہی کریں۔ اورا فریقیررٹ کرشی کریں سعید نے یہ کہا۔ اورا کھ کریل میے۔ حضرت عثمان ندايك أدى كفي كرجناب محدان مسلم اورزيد بي نابت رضی الله مینها کوبلوایا - ان سےمشورہ لیا گیا۔ توانہوں نے کہا - کوالیسی مملكت بريجاري قوج سع حكم كرناا وربيراك سع ملكت اسلاميدي شائل كرلينا بہت ہی ایما کام ہے۔ یا کو حفرت عثمان بہت تو تنی ہو کے۔ وگوں كافريقيه برحوكر في كے ليے نصار ساز كادكرنا شروع كردى عليل القدوسحانية ك فرزندان كرامى في اينى فال كاظهاركيا-ان من مصرت عبدار حمن بن ا بی بکر، عبیداللہ وعبداللہ عوصفرت عمران الخطاب کے فرزند میں اورعباللہ وعبدار على بوزير بن العوام كے بيلے ہيں ۔ اورعبدالله بن عمرو بن العاص ، عبدالرحمٰن بن ا سود بن عبدلغیوی ا وربسرین ارطاطا ورسور بن مخرمرشای تقے

بحب مضرت عثمان غنی مضی الش*رع تبس*ت ان مضرات کی اگادگی د کھی توانتها کی خوشی کا انہا کی خوشی کا انہا ہی ۔ خوشی کا اظہار فرمایا۔

بالجلد وكؤل في تيارى تفرع كردى يحبب نشكرتياد الوكيا يحضرت عثما ن عني رضى التُدعنه مريزسے إم رتشرلين المسے وا ورميا بري سي خطاب كيدان کی تعداد چار ہزاراً کھ سوتھی۔ فرایا۔ ان تمام مجا برین کوجنگ کے لیے مسلح کیا جائے۔انہیں آپ تے ایک مزارا وزا بعد لبکس عطافرائے۔ پھرموان بن الحلم كوهود الموارا وراك كے بعائى مارث بن الحلم كويدل وستدكى سردارى عظا فرائى- بىم منبر رتشرفيت لاسمى-الشدتمالي كالعرفيت كى يشكر كفيحتين كين اور افرایتیه کی جنگ برا بھارا۔ اور فرایا کمتنین معلوم ہونا چاہیئے۔ کرمیں نے تمام الشكركى سبيدسالارى عبدالتدين سعدون ابى سرح كوعطاء كى سے يجب تم ان سے چا اور آوان کے احکام کی بیروی کرنا۔ اوران کے فیصلہ کو درست فیصلہ قزارد سے کو تبول کرنا۔ اس کے سا تقر حضرت عثمان تے عبداللہ بن معرک ام بھی کھے بھیجا۔ کرمجا ہرین سے زم سلوک ا درشکی سے پیش اُنا۔ وران کی، مچھو فی موتی غلطیول سے ور گزرکرنا۔

كاؤل كوز رقبضه كياما وركائمين بعطر كريال اورببت سعداونط إتحدائي كانى تعداد مى قىدى د تقسك دىرب كىدى كرواب س الشكركاه اكتے . اس كے بعد عبداللہ بن بسعد نے سفاطتی دستہ كوا فریقیہ كی طرف روانہ كرديا-اورخوداس نشكرك يتجهي يتجهيل دسيئ كيهي فكاور كبهي سأحل درما كوعبوركرت رسے -ايك ون يه بهوا -كيندكت تياں يانى كى سطح يرأتى بوكى نظرا كيس ران تشينول كے كيميا فرا وساحل يرتھے يجب انہوں نے اسامی لشكركو د كجها تركشتيون مي سوار موكريها كنه كاكشش كيسلم فشكر كيسوارون نے انہیں ا ولوچا۔ اور کو کوعیدالٹرین معد کے یاس سے آئے۔ یہ قیدی تعداد يب ايك سوتق عبدالند في فرما يا - كمان نمام كى كرد مي الحاوى جأمي يوان كالشتيون مي بهرابهواسالامال فشكر مي تقسيم كرديان وكشتيول كوجلاديا - بيم یہاں سے کوج کر کے افریقیہ کے وارالملک کے بالکل قریب جا پہنچے۔ اور شركے نزديك برا او خالا۔

افریقیک فرانروا کانام جرجرتها اوراپنے لک کاخرائ روم کے
باد نتا فی طفیل کو چیجا کونا تھا عبداللہ کا معدنے ایک ایجی اس کا طون بھیجا
اوراسام قبول کرنے کی دعوت دی ۔ جرجر پیش کراگ بگولہ ہوگیا ۔ اورکہ لا
بھیجا۔ کہ میں ہرگز تمہا راوین قبول نہمین کروں گا۔ عبداللہ نے جواب ویا کہ
بھیجا۔ کہ میں ہرگز تمہا راوین قبول نہمین کروں گا۔ عبداللہ نے جواب ویا کہ
کیے تمہیں وو باقوں میں سسے ایک ضرور کرنا بھے کی ۔ یا توجز یہ ویتا قبول کو
اور یا جنگ کے لیے تایا دیمو جا ہے۔ جرجر نے لالوائی کو ترجیح وی ۔ اور
اشکر تیا دیک کے لیے تیا دیمو جا ہے۔ جرجر سے باہر محلا ۔ اور عبداللہ کے
بالمقابل اکھیم ا۔ وونوں طرف سے جنگ کا علان ہوا۔ میمندا ورمیسومقر اللہ کا کھیے ۔ یا لیس ون یک دونوں لٹکر اُمنے سا منے رہے ۔ اور رو قاند

مع سے چاشت کے جنگ ہوتی۔ پھر الشکرانی اپنی جگر جلا جاتا۔ اس طوت مدید متوره می خبرات سے دیر ہوگئی۔کیونکو سفر کا فی طول لقا يحفرنت عثمان غنى دضى الدُّعند ته الله وجدس كجد يريشان تقد عبدالنّدن زبیر کوسواروں کا ایک گروہ دے کرعبدالنّدین معد کی مرد کے لیے روانه كيا مبدالله بن زبير بجلى كى سى نيزى سند م قسم كداستون كر طرك ت ، و ئے عبداللہ ان معد کے شکر گاہ میں آپہنچے۔ اسلامی نشکونے التراکم کی أوازي بندكيس اورخوشى كانطهادكيا يعبدالشدين زبيرسف يوجها إميراشكر عبدالترمعدكهان بي و وكول في تنايا- كرجرجر في ايك جيادكيا لواطان كروابا بدركو فيتخص عبدالتذين معدكا سرفلم كركي ميرسدياس لاست كار ای کودی ہزارسرخ دیناروسیئے جائیں گے۔ اورالیسے خص سے میں اپنی بیٹی کی شاوی بھی کردوں گا۔اس اعلان کے پیش نظر ہمارے امیر اپنے برگانے سے طمئن بر ہونے کی وجرسے اجنبی سی حالت میں رہ رہے

عبدالترن زبیران کے باس اُئے۔ اورانہیں تستی دی۔ اور فربایا۔ کہتم بھی
منادی کر ادویے شخص جرجیر کا سرمیر سے پاس لائے گا۔ اس کودس مزار سرخ
د بناد بطوراندہ ملیں گے۔ اوراس کے علاوہ جرجیر کی بیٹی سے اُسے بیاہ
دیا جائے گا۔ اور مِلْ فی کی حکومت بھی اس کودسے دی جائے گی۔ اس
دیا جائے گا۔ اور مِلْ فی کی حکومت بھی اس کودسے دی جائے گی۔ اس
اعلان سے جرجیر رپرموب طاری ہو گیا۔ اور جنگ کے دوران وہ اشکر
کی صفوں کے بالکل جیسے میں ورکھ طابی والے تاکہ بھورت شکست بھا گئے

مختصريه كرحضرت عبدالله بان زبيرت ايك اورجال سوچى -

مبدالندون سعد کوفرایا کی صح بنگ کے لیے تمام نظر کوتیار رہنے کا حکم جاری
کردو۔ اپنے اپنے گھوڑوں کی زبن باندھ لی جائے۔ پھرادھالنگر ہے کروشمن
کے ساتھ بنگ کرنے ہے جا ناما ور لقیراد کیوں کو حکم دے دو۔ کروہ مروقت
اپنے اپنے گھوڑوں کی لگا میں تفاقے رکھیں ۔ اور شیموں میں تیار کھڑے رہیں۔
بعب ہم چاشت کی شیمی سے الحرب کے آواس سے شیمن کی فوج کا فی
بعب ہم چاشت تک شیمی سے الحرب کے آواس سے شیمن کی فوج کا فی
تھک جبی ہم وگئ ۔ اور لیجر بونگ بند ہونے پرجب اپنے اپنے نیموں میں
کروہ نگی ہتھیاروں کو انار لیس کے ۔ اور زریں الگ رکھ وی جائیں گی کھوٹوں
سے بینیں انار کی جائیں گی ۔ آوا لیے میں ہمارالقید اوھالشکر ہو شیموں میں جوگا۔
اور گھوڑوں کی لگا میں تفاقے حکم کا منظر ہمو کا راک کوا جا کہ حکم کرویں ۔ اس سے امید سے
دیا جائے۔ وہ ان پر کواروں سے حکم کرویں ۔ اس سے امید سے
کرہمارا مضور برکامیا بہرگا۔ اور شیمی مغلوب ہموجا کے گا۔

عبدالله معداور ت کرکے سرکردہ لوگوں نے اس تبحریز کوسا با۔ اوردوس کے دن اسی منصوبہ بیٹول کیا گیا۔ او حالشکر صبح سویرے وشمن سے لڑنے میدان میں اترا عبدالله ون عباس اس کے اُکے اُکے تھے عبدالله ون معدور میان میں مجداللہ ون عرب الخطاب میمنا ورعبداللہ ون زمیر میں موجد اسی وجد میں اس بینک کودو حرب العباد له ، کہا گیا ہے۔

ہوایہ کاک ون سلائوں نے سرقوٹرکوششش کی۔اور سخت اطرائی داری کے بر بر کی فوج کو بہلے سے کہیں زیادہ قتل و خارت کا سامنا کرنا بڑا۔ دائر تے الطبت جنگ بندکر نے کا وقت آن بہنچا ۔اعلان کرنے والے نے باکوا زبلند کیا۔ کہ جنگ ختم کر دی جائے۔اس پر دو ٹول اشکرانہی عادت کے مطابق جنگ بند کرے والیں اپنے خیمول میں اُکٹے۔ جرجیر کے سیا جیوں نے خیموں میں ئېنىخ كراپىنے گھوٹرولسىنے زين اتارى تىرو توادا تادكرد كھ دسيئے -اورزدامى اتادكرا دام كرنے كى سوپىنے گئے ۔

ال وقت مسلال کا وه تعدت نشکر جوابید ضیمول میں الحالی کے بیے

تیار کھڑا تھا۔ نی الفور کواری سوشتے ہوئے اور نیز سے ہدائے ہوئے

دشمن پر جل اور ہوگئے۔ یہ حکال قدر جلری میں کیا گیا۔ کرجر جیر کے نشکر کو
گھوڑوں پر زین رکھنے کی مہلت بھی زل کی۔ کوارا ٹھانے اور نیزه پکوٹے
کی فرصت بھی نرپاسکے ۔ بالکن جس سے بھا کا جا سکاوہ بھا گ گیا۔ اور دور را

متل کردیا گیا۔ بالجو کا فروں کو تسکست ہوئی۔ صاحبِ الفی کے نزدیک ہوجی کو عبد السری نزیبر نے تشل کردیا۔ لیکن میر سے (مصنفت) نزدیک ہوجیہ کو کو عبد السری نزیبر نے تشل کردیا۔ لیکن میر سے (مصنفت) نزدیک پوجیہ سو کو عبد السری نزیبر بات بہت سی کتب تاریخ میں گیل موجود ہے ۔ کو جوجیہ سو شکست کھانے بور دور کہیں بھاگ گیا مسلالوں نے افریقیے کی مملکت میں بست سامال ودولت اور کئیر تعداد میں تیدی ساتھ ہے ۔

پھر جرجر نے ایک ادی کو عبد اللہ والدوں الی سرے کے پائ ہیں اور درخوامت کی ۔ کو سلے ۔ میں اس سلے پر بسی لا کھر بسی مزار پانچ سرو بنا دوسینے کو تیار بہوں ۔ پر قرم صنف کے زمانے کے پانچ کر وٹر بیس ہزار تو ان کے برابر فتی تھی۔ عبد لاٹٹر نے بہیں کش قبول کر لی ۔ اور لاس کو بیس کش قبول کر لی ۔ اور لاس کو معاہدہ کی تنگل میں تحریر کر لیا ہو ال فینیمت و بال سے باتھ کیا۔ وہ لشکر لوں میں اس طرح تقسیم کیا۔ کر سوار تو ہم ہم اور بدیر کی کو و میزار دور ہم جھتے ہیں اس طرح تقسیم کیا۔ کہ سوار تو بھی خواجی صفرت عثمان کے پاس بھیجا کی ۔ میں اس کے بعد والی س مرحرا گیا۔ اور یہ مرتب بیک سال اور میں ماہ کی تھی ۔ میں ماہ کی تھی ۔

الحال در

متضرت عثمان غنى دضى الشرعنه كارضاعى بها فى عبدالشدين بعدا بى سرح و فوش بخت أدى سے يس نے اگر جاسلام لانے كے بعد كيم عرصه كے ليے ان ما وافتيا دكرايا قتا ليكن بهروه باره جب مشرف باسلام بهوارا ورمضور التدعيد ولم كروست اقدس بربعيت كى توسارى دىد كى مثالى اسلامى زىد كى گزارى يادم م توكونى نغرش سرزوند بهوكى الله تعالى س نے ان کے باتھوں اسلام کوبڑی بڑی فتوحات سے نوا زا۔ افریقیہ جیسی مملکت کوزر کیس كيا - لاكھول كروڑول كے حساب سے سالاندا مرنى أف كى عزباء ورمساكين كا حالت بهت بهتر بوکئی۔

انبى زندگى كے اخرى كمحات ميں كوششينى اختياركرلى - اورا يك نقيرا نزندكى بسركى۔ الشرسے وعام مائی کراسے اللہ إصحیح نماز میں موت عطافرا ماللہ تعالی نے بدوعا قبول

فرائی۔اوردوران نمازسلام کیمیرتے ہوئے فالق تقیقی سے جاملے۔

حب کی سبرت اوراخلاق کے برنقوسٹس ہوں۔ اور جس کی اہلیت اور لیات نے اسلام کوچار چاندلکائے۔جس کوموت نماز کی حالت میں عطار ہو۔الیسے

تشخص برلعن طعن كرناكها ل كانصاف ہے - اور ايمان اسس كى ا جازت ك

معلوم مہوا کر مفریت عثمان عنی رضی الٹرعنہ نے عیدالٹیرین سعد کو عامل بنا كوا قرباء پرورى كامظامره نهين فرمايا- بلدايك قابل اورابل شخص كوملكت كى ، ومه واریاں سپروکیں ۔ اورانہوں نے مداوا دصلاحیت سے افرلیفدالی علی ا كو فتح كيا يحبى كى وجرس لا كهول افراد علقه بكوسش اسلام بهرم - اوران ك نسلیں اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہوئیں۔ یہ وقت کی ضورت تقی ۔ کرحض

عفريه فيتركيان ١٩٩ يايسوم

عثمان عنی رضی الله عنه اس کے مطابق عبدالله بن سعد کو اسپنے دور میں ہی ذودایا اسپردکیں ۔ اورانہوں نے وہ زمرداریاں باس طریقہ سرانجام دیں۔ الله تعالے کی ان بر ان گذت رحمتیں نازل ہوں۔

وہ ہم مسلمانوں کے عظیم محس کتھے۔

فاعت بروا ياا ولح الابصار.



#### 0

# و ورغما فی کے اموی عال جان

# گورز کوفه حضرت سعید بن العاص کی سیرت و کردار

## كاليك جبلك

مفرت معید بن العاص قرشی اموی کونی کریم کا النّد علیه قرام کی صبحت کا نشرف مال ہے یعفوصلی النّد علیہ قوام کے اتقال کے وقت ان کی عمر الاس کی تھی ۔ اس اعتبار سے یہ ان صحاب کوام میں شال ہیں جنہیں کم عرصحا بی کہا جا تا ہے ۔ یہا نے دون کے ممتاز صاحب نصاحت و بلاعنت ادمی تقے صحابہ کوام میں ان کے بار ہے می شہر ممتاز صاحب نصاحت و بلاعنت ادمی تقے صحابہ کوام میں ان کے بار ہے می شہر مقا یہ کا ان کالب ولہج اور طرز گفتگی حضور صلی اللّه علیہ قوام کے بہت مشا بہ تھا۔ قرار ش کے ان کالب ولہج اور طرز گفتگی حضور صلی اللّه علیہ قوام کے بہت مشا بہ تھا۔ قرار ش عنما قطاء کر ان کالب ولہج اور طرز گفتگی حضور صلی اللّه علیہ والله عند من منال کی انتہاں ان افراد کی فہرت منال کی ایک حضور طی اللّه عند من ان کی سینس مبارک ایکی حضور طی اللّه علیہ ولئے ۔ تر وہ سمال اور کیف نظار کا ۔ جس کی علیہ ولئے ۔ تر وہ سمال اور کیف نظار کا ۔ جس کی نظار کی حضور سے بیان ہیں کی جاسم کی جاسم کی خواص سے بیان ہیں کہ جس کی بیت بیان میں نہیں کی جاسم کی جس کی جس کے حصور سے جس میں بی طرف سے بیان ہیں کہ جس کے درس خصور صیات ہم اپنی طرف سے بیان ہیں کہ جس کی جس کے درس خصور سے اس کی طرف سے بیان ہیں کہ کا مختل کے درس خصور سے اس کی طرف سے بیان ہیں کہ جس کے درس خصور سے اس کی طرف سے بیان ہیں کی جاسم کی جاسم کی جس کے درس خصور سے اس کی طرف سے بیان ہیں کو کھوں کے دور سے بیان ہیں کی واسم کی درس خصور سے اس کی طرف سے بیان ہیں کو کھوں کے درس خصور سے اس کی کو کھوں کے درس کے حصور سے بیان ہیں کی واسم کی میں کی واسم کی درس کے حصور سے درس کے درس کے حصور سے درس کے د

بلك خودكتب ستيعدان اموركي شابريس - الاحظم بهول -

يعقع المقال :-

سَعِيْدُ بُنُ الْعُمَاصِ بُهِنَ سَعِيْدِ بُنِ الْعُمَاصِ الْقُرَشِيِّ الْأُمْوِيِّ عَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْسَبِّرِ وَ ابْنُ مُنْذَهُ وَ اكْبُو نُعَيْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ فِي ٱسَدِ الْغَاجِةِ ٱلنَّهُ مِنْ ٱللَّهُ الْفِ قُتُوَيْشِ وَٱجْوَدِهِمْ وَ فَصْحَائِهِمْ قَ هُوَ احَدُ السَّذِينَ كَتَبُوا الْمُصْحَفَ لِعُنْ مَانَ وَ اسْتَعْمَلَهُ عُثْمَانُ عَلَى الْكُوْفَاةِ بَعْدُ الْوَلِيْدِ بُنِ عَقَبَةً بْنِ آبِي مُحِيْطٍ وَغَنَى اطَبْرَسْتَانَ فَافْتَتَحَهَا وَعَنَا جُدُجًانَ فَافْتَتَعَهَا سَنَاةً نِسْعَاقِ قَ عِشْرِ بُنَ آوُسَالَةِ ثَلَاثِيْنَ وَ الْتَنْقَضَتُ آذر بَالِيُحِانُ فَغَنَاهَا فَافْتَتَحَهَا فِي خَنُولٍ وَكُنَّمَا قُنُتِنَلَ عُشَّمَانُ كَزِمَر بَيْتَكَ وَاعْتَزَلَ الْفِتْنَةَ فَلَمْ يَشُهَدِ الْجَمَلَ وَ لَا صِفِّينَ فَكُمَّا اسْتَعَلَّا الْاَمْرُ لِمُعَاوِيَّةَ آنتاهُ وَلَــُهُ مَعَ مُعَاوِيَّةً كَلَامِطُ طَوْيُلِكُ عَاشَبَة مُعَاوِبَةُ عَلَىٰ تَخَلُّفِنهِ عَنْ لَهُ فِيْ حُرُوبِهِ فَاعْتَذَرَهُو فَقَبَلَ مُعَاوِيَةً عُنْدَهُ شُعَّ وَلاَهُ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُولِيُهِ إِذَا عَنَلَ مَرُوَانُ عَنِ الْمَدِيْنَةِ وَيُولِيُهُ مَنْرُوَانُ إِذَا عَنَلَهُ وَكَانَ سَمِيْنَ وَكَانَ سَمِيْنَ الْمُحُودِ وَ السَّخَاءِ

رئيقى المقال المامقانى - طريغير فورز الم باب سعيد من ابواب السين -مطبوعة تهران جديد)

ترجمه

ابن عبدالبرابن منده اورالونعيم تصفرت معيدن العاص بن سعيدالعال ابن عبدالبرابن منده اورالونعيم تصفرت معيدن العاص بن سعيدالعال کومي برام مين شماركيا ہے ۔ اسرالغا ته ميں ہے ۔ کرير صفرت قريش كے بزرگوں ميں سے ايک مظیم نمی اور بہت برنے قصیع کے بزرگوں ميں سے ايک تھے بينہوں نے حضرت عثمان فلائع مند كے بران حضرات مي سے ايک تھے بينہوں نے حضرت عثمان فلائع مند كے بران كے بينے قران كريم كاك بات كى بيناب عثمان نے انہيں كوفركا عال مقرري برنقرى وليد بن عقبہ كے بعد ہموئى ۔ طرستان برجولے هائى كركے اسے فتح كيا بجر جان كو تيس بي بيس بيجرى ميں فتح كيا ۔ اس كے علاق افدر بائيجان پر بھی قبر ضد كيا بجب صفرت عثمان عثمى كوشهيد كرويا كيا توانهوں افدر بائيجان پر بھی قبر ضد كيا برحی مور بھاگ كئے ۔ جنگ جمل اور فيل فلائنوں منظم كان مرب حضرت امير معا وية نے ضلافت سنبھا كى - توان كے باس کے باس کے مثرکت ذکی حجب حضرت امير معا وية نے ضلافت سنبھا كى - توان كے باس کے اور ان سے طوبل كل م كيا جنا ہے معاورتہ نے انہيں اپنی لڑائيوں اگے ۔ اوران سے طوبل كل م كيا جنا ہے معاورتہ نے انہيں اپنی لڑائيوں اگے ۔ اوران سے طوبل كل م كيا جنا ہے معاورتہ نے انہيں اپنی لڑائيوں اگے ۔ اوران سے طوبل كل م كيا جنا ہے معاورتہ نے انہيں اپنی لڑائيوں کے اوران سے طوبل كل م كيا جنا ہے معاورتہ نے انہيں اپنی لڑائيوں کے ۔ اوران سے طوبل كل م كيا جنا ہے معاورتہ نے انہيں اپنی لڑائيوں کے ۔ اوران سے طوبل كل م كيا جنا ہے معاورتہ نے انہيں اپنی لڑائيوں کے ۔ اوران سے طوبل كل م كيا جنا ہے معاورتہ نے انہيں اپنی لڑائيوں کیا ہم کیا جنا ہے معاورتہ نے انہيں اپنی لڑائيوں کیا ہم کیا جنا ہے معاورتہ نے انہيں اپنی لڑائيوں کیا ہم کیا جنا ہے معاورتہ کے انہوں کیا ہم کیا جنا ہم معاورتہ نے انہوں کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا جنا ہم کو کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا جنا ہم کو کیا ہم کیا ہ

یں شرکت ندکرنے برناطفگی کا اظہاد کیا۔ تو انہوں نے عدم شرکت کا عذر پیش کیا۔ اور انہیں مدینہ کا گوز پیش کیا۔ اور انہیں مدینہ کا گوز مقرد کیا۔ اور انہیں مدینہ کا گوز مقرد کیا۔ موان بن المحم انہیں اس عہدے سے معزول کرتا ۔ توحفرت امیرمعا ویہ معزول کرتے توم وان ان کی تفری کے امیرمعا ویہ معزول کرتے توم وان ان کی تفری کے دویاں جناب سید بہت سنی ہے۔ اور ان کی سنا وت بمرست تھی۔ کردیا۔ جناب سید بہت سنی تھے۔ اور ان کی سنا وت بمرست تھی۔

### تدبب التهذيب ال

فَتَالَ ابْنُ سَنُدٍ فَيُصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـٰلَعَ وَ لِسَعِيبُ إِنْسُعُ سِينِينَ حَتَالَ التَّيُبَيْرُ بُرِثُ بَحَالٍ إِسْتَعْمَلَهُ عَنْفُمَانُ عَلَى الْكُوْ وَعَامِ وَعَنَزَا بِالسَّاسِ طَهُرِسُنَّانَ وَاسْتَعُمَّلَهُ مُعَمَّا وِيَهُ عَلَى الْمُدُنِّيَّةِ وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيْنِ حَتَالَ مُعَنَاوِيَةُ لِكُلِّ قَوْمِ كُوبِي وَكُوبِيمُ وَكُوبِيمُنَا سَعِيثِ فَيُ فَتَالَ آيُصَنَّا الْحِيْنَةُ عَرَّبِيَّهُ الْقُرُّانِ عَلَىٰ بِسَانِ سَعِيَدِ لِأَنَّهُ كَانَ ٱللَّهَامُهُمُ كِهُجَهُ مُرْسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــُ لَمَوْ وَكَالَ ابْنُ عَبُـدِ الْعَزِيْزِ كَانَ مِنْ ٱشُكَافِ فُتَرَيْشِ وَهُوَ ٱحَدُ الَّذِيْنَ كُتَبَ الْعُنْسُحَتَ لِعُشْمَانَ وَدَفَىٰعَبُدُ الْعَزَيْزِ ابُنُ اَبَانٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ اَبِيبُهِ عَنِ اَبُنِ عُهُمَرَ فَتَالُ جَاءَتِ الْمُرَاةُ فَيَبُرُدٍ فَقَتَالَتُ إِنِي مُنْكَرِيتُ اَنَ الْحُطِئ هٰذَاالُبُرُدَ اكْرُمَ الْعَرَبِ فَتَنَالَ لَهَا النَّيِئُ صَلَّى الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِ مَعْالِلهِ هٰذَاالْعُلَامُ يَعْمِیْ سَعِیْدَ بُنَ الْعَاصِ۔

تۈجمە:-

ابن سعد کہتے ہیں کر حضور صلی اللہ علیہ وہم کے اسقال کے وقت سعبر بن العاص کی عروبرس تھی نہ رہر بن بکار کا کہنا ہے۔ کر حضرت عثمان نے سعید بن العاص کو کو فرکا گور زم قر فرا یا۔ طبرستان پر سیڑھا کی کی۔ امیر معاویہ نے انہیں مریزی گورزی عطائی سعید بن عبدالعزیز کا کہنا ہے۔ کر حضرت معاویہ نے کہا۔ مرقوم کا کوئی قابل فور تو کی بھر العزیز کا کہنا ہے۔ کر حضرت معاویہ یہ کہا کہ وہم کا کوئی قابل فور ترین ہوتا ہے۔ اور جا دا قابل فور آدمی سید ہے۔ کیو کہ اس میں ہے۔ کیو کہ کہ بہت مشابر تھا۔ ابن عبدالعزیز کا کہنا ہے۔ کر سعیدا فناون قرائی سید سے تھے۔ اور ان کا تبان قرائی کا بن والن ترین ابان جنا ب خالد بن سعیدا وران کے باہے سے وہ میں سے ایک عبدالعزیز کا کی عبدالعزیز کا کی عبدالعزیز کا کی عبدالعزیز کا کے عبدالعزیز کا بان جنا ب خالد بن سعیدا وران کے باہے سے وہ می سے دور سے دوا سے اکر تے ہیں۔ کرایک مر تبرایک عور سے دوا سے اکر ایک مرتبرایک عور سے دوا سے ایک عرب العزیز کی ایک عور سے دوا سے اکر ایک مرتبرایک عور سے دوا سے ایک عرب العزیز کی ایک عور سے دوا سے ایک عرب العزیز کا بان عرب سے دوا سے اکر ایک مرتبرایک عور سے دوا سے ایک عرب العزیز کی ایک عور سے دوا سے ایک عرب العزیز کی ایک عور سے دوا سے ایک عرب العزیز کی ایک عور سے دوا سے ایک عرب العزیز کی ایک عرب کر ایک میں میں کا کھوں کی میں کر ایک کوئی کے دور سے دوا سے ایک عرب کی کے دور سے دوا سے ایک عرب کی کھوں کی کھوں کوئی کے دور سے دوا سے ایک کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور سے دوا سے ایک کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور سے دوا سے ایک کوئی کے دور سے دوا سے ایک کھوں کے دور سے دوا سے ایک کھوں کے دور سے دوا سے ایک کھوں کی کھوں کے دور سے دوا سے ایک کھوں کے دور سے دو

حضور صلی الله عِلموسلم کی بارگافیلیک چا در لائی۔ اور کہنے لگی۔ کمیں نے ادادہ کیا ہے کریہ چا درائش خص کو دوں گی ہون اکس رم الحرب، ہو۔ تو اَب نے اُسے فرایا۔ اس اور کے بعنی سعیدن العاص کو دے دو۔ (یداس وصف سے متصف ہے۔)

#### البداية والنهاية ،-

وَ كَانَ عُمْرُ سَعِيْدٍ يَوْمَ مَاتَ رَسُولُ اللهِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّوَ ذِسْعَ سِيدِينَ وَكَانَ مِنْ سَادَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ 1 حَبُور الْمَشْهُوْدِيْنَ وَكَانَ جَدُّهُ ﴾ سَعِبُدُ بُنُ الْعُنَاصِ وَثَيْكُنَىٰ بِالَٰكِي ٱلْجَنِيَحَةِ رَئِيسُنًا فِيْ فُتُرَيْشِ لِيُقْتَالُ لَكَ ذُواللَّاحِ لِاَكَةَ كَانَ إِذَا اعْتَتُ مَنْ لَا يَعْتُ مُنْ آحَدُ يَوْمَتُ إِنْ فَكَامًا لَهُ وَكَانَ سَعِيْدُ هَٰذَا مِنْ عُمَّالِ عُمْرَيَضِي اللَّكُ تَعَالِي عَتْ لُهُ عَلَى السَّوَا وِ وَجَعَلَهُ عُثْمَا كُ وفي مَنْ يَكُنْبُ الْمَهِ صَاحِتَ لِفَصَاحَتِ ا وَ كَانَ آمَنْكُ النَّاسِ لِحْدِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ .

دالبداية والنهايتر/جلد نمير/ص٣٨ تام٥ سن تنمان وخدسب بن/مطبوعه بريت لمبع جديد/

ترجه

بناب سعیدن العاص کی عرصفور کی النّد علیدو سلم کے انتقال کے وقت توبرس تھی ۔ اور سلانوں میں قابل احترام شخصیت تھے ۔ بہت بڑھے سنی تھے ۔ ان کے والدا ور داوکا نام بھی سعید و کی العاص ہی تھا۔ اور کنیت الباجنح تھی۔ ترکیش کے دالدا ور داوکا نام بھی سعید و کا العاص ہی کہتے تھے ۔ اس کی وجربہ تھی۔ ترکیش کے میں مربا نہو تھے۔ اس دن احترا گاکوئی دو سراشخص بگڑی نہ با نہو تنا۔ کرجس دن برعما مربا نہو تھے۔ اس دن احترا گاکوئی دو سراشخص بگڑی نہ با نہو تا اور معید بن العام سے محترت عمراضی اللّہ عنہ کے دورِ فیل فت بی سوا د کے عال رہ بچے تھے ۔ اور حفرت عثمان عنی رضی اللّہ عنہ نے ان کی فعاصت اور بلاعث کے بیش نظران افراد کی فہرست میں انہیں رکھا۔ جو کئ بت قران کی ذمہ داری سنیھا ہے بھو نے تھے۔ ان کی داڑھی حضور سلی اللّہ علیہ قلم کی داڑھی میں انہوں کی داڑھی حضور سلی اللّہ علیہ قلم کی دائر ہی سنا ہو تھی۔

## حوالہ جات مذکورہ سے مندرجہ ذیل امونایت موسے۔

ا به سیدن الده می کوهنور ملی الشرطیه و کم کاعزاز حاصل تھا۔

اسید فائدان قرمیش کے ایک ممتاز سخی اور سرواستھے۔

ار فصاصت و بلاعنت سے مزین تھے ۔اور صفوطی الدطیہ و کم کے ساتھ لب وہج بی کمال مشابہت رکھتے تھے۔

اس مفات عمر بن الخطاب رضی الدیون کے دور میں سواد کے عالی تھے۔

ار مفات عمر بن الخطاب رضی الدیون کمی دور میں سواد کے عالی تھے۔

د ۔ ان کی واڑھی رسول کریم کی الدعلیہ وسلم کی واڈھی مبارک کے بہت مشابہ تھی۔ و العرب، العرب، العرب، المائم على الله على والموالم الله على المائه العرب، العر

ے ۔ افریقہ السی مملت کے فاتح اوراس سے دراً مدہونے والی لاکھوں دراہم کی نقدی ال کی رہمین منعت تھی۔

۸ - حضرت عثمان غنی رضی النه عنه کے آئی چیدہ افراد میں سے ایک تھے کہ جہنیں کتابت قرآن کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔

لمحة فكرييرا.

امور مذکورہ سے روزروش کی طرح عیاں جو کیا۔ کرسعیدی العاص ا خلاق واطوار کے اغنبارس بھی ممتازا ورقابلیت واہلیت کے اعتبارسے بھی منفرداً دی تھے۔ قرلین کی سرداری کے علاوہ سخاوت اور کامت میں اپنی متنال آپ تھے حضور کی اللہ على واكرام كا لكاو نبوّت وكور بيني نے انہيں دواكرام العرب، كاعبده ديا۔ ان تمام امود کے میشس نظران پربد کرداری اور ناابلیت کا ازام دھڑاکسی طرے بھی جائز نہیں ہوسکتا۔

رفاعت بروايا او لحر الابصار)

# حضرت سعید کی زیر قبیا دت اکابر صحابه کرم کے علاوہ نین کرمین کھی تنریک جنگ ہو

ناسخ التواريخ :-

وبهم دري سال كارجيب وعان وطرستان أشفته كشت وعثمان فران كروتا سعيدا بن العاص الكوفه لشكريسا تحت وكرى تركوي تا بدامغال برا ندواز أنجا الاضى قومس لاصافى وانشب وطريق جرجان كرفت مروم كركان سازسياه داده بزير ه جنگ شدنديول از دور صف داست شدسعبدين العاص اس بزدو يميدان أمرويم جينال ازگرد واه موارى ازابطال رجال گرگال واکشناختر ترازا وبشجاعت نداست تند بإزخم ميغ الاسب ورانداخت سنكركر كازا ازأل وستبرو بإليطي ثبات بلغنريد بمكبارلثيث بجنگ داد ندوروني بحصار نهاد ندسعبير تشيرك كانرا در تبدال وآ وازليل روزى چندا مان طبييز ندوخوات كار صلح شدند - بشرطيكه صدم زارور بهم تقدّسيم دار ندوسال دوم دوليت بزار دريم ودرسال سويم سيصدم زاروريم ميرسانندواي جمد برسم خواج ادامي نمايندا وبهم اكنول دوليت مزارور بهم بشكرا مذصلح بذل ميفرا بندلس سعيد بفرمو وبراي جلروميقتي نوسشة ندربها ناورتنا يرمخ روضة الاحباب مسطور انرست كرودسفر جرجات شيب عليهماالسلام إنفاتى سعيدين العاص بووثر-ورتاريخ مازندرال ووركتاب روضة الصفار وهبسيب السيربدي قطاشات رفة واي جلاندرروضة الاحباب ميزمد-

بالجمار میدون العاص بعداز فتح جرجان نمیشه متوجه تندمره میشاز فران نیا فتند

محصارا ندر رزم زون گزشتد میدایشال را مصاردا و فراوال رنج برد تاکار

برمردم پیشه سخت گشت و فوانشگار مصالحت شدند بشر هی بکریک تن راا زایشال،

نکشند رمیبدین العاص مرکول ایشال را باجابت مقون دا تشت بچل از محصار

بیرون تشد ندگفت کن بیمان وا وه ام کریک تن را نکشم دیک تن از آنجامیت

راوست بازواشت و بفرمود تا جور اگردن بزوندواز آنجا بطرستان آمد

واک مملکت نیز برخطام کردوخوا ح لیشد و بمدینه مراجعت کرد.

واک مملکت نیز برخطام کردوخوا ح لیشد و بمدینه مراجعت کرد.

دوران خلافت عثمان رضی الدور مطبوعه

توجمه: ر

اسی سال جروبان اور طرستان کے مالات بگرط گئے بر حضرت بیتمان کے سعیدون العاص کو حکم دیا۔ کرایک بہت بطالت کر سے دورامغان کرے ۔ بھراس کے بعد بر جان کی جائے اور دامغان کے بعد جروبان کی طرف در تر کی ایر بہاں کے بعد جروبان کی طرف در تر کی کیا۔ بہاں کے بعد ان کا طرف سے جنگ کے بیے صف بندی ہوئی یسعیدون العاص دو تول طوف سے جنگ کے بیے صف بندی ہوئی یسعیدون العاص نے ایپنوانوں میں سے ایک نے مقابلہ کرنا چا تا ہے۔ براجینے دور کاعظیم بہا در بہوانوں میں سے ایک نے مقابلہ کرنا چا تا ہے۔ براجینے دور کاعظیم بہا در کری تھا۔ بعبدون العاص کے ایک ہی وار نے اس کو گھوڑ سے سے نہجے اور تر بری دافاق کے اور تر بری دفاق کے دور کا معانی دفاق کے دور کا دیا۔ برد کے وکھوٹ کے دیا گے اور تر بری دفاق کے دور دواؤ سے بند کر لیے ۔ سعید نے شہر کا میا صرہ کیا ۔ جس کی سختی نے ہوگور دو واؤ سے بند کر لیے ۔ سعید نے شہر کا میا صرہ کیا ۔ جس کی سختی نے

تحفی عینر پر جلد سیارم باب سوم

مختصر برکر معیدن العاص نے جرجان کی نتے کے بعد میشر کا رُخ کیا۔ میشر کے دہنے والوں نے حکم عدولی کی۔ اور نتہر میں محصور وکھے لڑنے برکیا دہ ہو گئے۔ معید نے ال کا سخت محاصرہ کیا۔ مجبوراً صلح پر تبار ہو گئے۔ وہاں سے فراعنت پر طربتان روانہ ہو گئے۔ یہاں خراج کا نتظام وربت کیا۔ اور پیر معید بن العاص والیسس مرینہ

الحال :-

سبید بن العاص رضی النیرع به صنور صلی النی علید وسلم کے صحابی تھے۔ اور نہایت سخی
اور باکرواراک دی ستھے۔ اکر مم الوب کالقت بے صنور صلی النی علیہ وسلم سسے حاصل ہوا۔ ان
کالب و لہجہا ور واڑھی مبارک صنور صلی النی علیہ وسلم کے بہت زیاوہ مشا بہتے ہے اس
قدر حربی اور بہا در ستے۔ کرجر جائی عظیم پہلوان کوایک ہی وار سے شکست سے ہمان ا کر دیا یہت سے عل قربیات فتح کرکے مملکت اسلامیہ میں واصل کیے۔ ان تمام المود
کر دیا یہت سے عل قربیات فتح کرکے مملکت اسلامیہ میں واصل کیے۔ ان تمام المود
سے مثابت ہوا۔ کر مفرت سعید بن العاص کو مفرت عثمان عنی رضی النی عزر نے محف ا پئارشتہ دارہ ہونے کی بنا پرگورٹر مقرر نرکیا تھا۔ بلکا ان کی خدا دا دصل بیتی ا ورسے شل اہمیت ان کے بیش نظر تھی۔ پرحفرت صرف صفرت عثمان رضی الٹرعشرے دورِضل فت میں ہی عالی مقرر نہ ہوسے کے مبلکہ فاروق اعظم رضی الٹرعشر نے اسپنے دور ہیں ہجی ان کو عالی مقرر کیا تھا۔

لهذاان كأشخصيت كووا غدادكر فيست كيسان يرانزام تراشى اورانهين امورملكت سے ناوان اور مصب گورنری سے نااہل کروا نناکسی طرح زیب نہیں ویتا ۔ کوشتہ اوراق میں ہم اس امری طرف اشارہ کر مجے ہیں۔ کر اگر کسی رستنتہ دارا ور تو ببی کی تقرری قابل اعتراض ہے۔ تربیہ بات معزت علی المرتضع رضی السّدعته بریمی لاگر ہوتی ہے۔ کمیزیکر أب في البين دورِ خلافت من مضرت عبدالله بن عباس كوكو فه كا عا مل مقرركيا تقار بنااس بات سے حفرت عنمان عنی وقتی الله عنه برالزام و هرناسر الفانی ہے۔ ر ہی یہ بات کر حضرت سعید بن العاص رضی الندعته اہل وحقداد شخصہ تو الریخ بعقوبی ادر ناسخ التواريخ كے حوالہ جات اس كى تصديق كے ليے كا فى ہے۔ بلكہ نامخ التوالخ یں تو یہاں تک مذکورہے۔ کر حضرات حسین کریمین رصی الشد عنہمان کے لشکریس شامل تقے۔ اگر سنین کرمیمین ان کونالائق سمجھتے۔ تران کی کمان میں جنگ میں شرکت نہ کرتے اس كيد مطرت سعيد رينا المريت كالزام وراصل مطرات سين كريمين في الأعنها كى فات يرجى اعتراض أفي كاركم البول نے ايك تا إلى جرنيل كے ما تحت

لیکن کیاکیا جائے۔ اس واقعہ شرکت کو ناسخ النوایرنخ کے مصنعت مرزا محد تھی نے نقل کرنے کے بعدا بنی شِنعیست کا داک الا پا۔ اور وہی معون روشش بہاں ہی دمرائی ۔ خودمرزاموصوف کی جرزہ سرائی اسی کے الفاظ میں الماضام ہو۔

## شار باسخ التواريخ كي مرزيه الحاد صحابي سول

## كتكستاخي

### ناسخ التواريخ به

صاحب دو خدّ الاحباب دریس من متفرداست وابیسن از وسعت بنیست چه آل مردم کسی ایشال داور آدادی استوار با پدواشت چستی چشیعی وجهازی زبان وچه پارسی کویال بیسیکس از می تفقه حدیث نرکرده است و برزیادت عقل گواهی نمی و به که ایشال باسعیدی العاص کر کافری واگرز فاسقی لودکوی وفران او مذیر ندر

(تاسخ التواريخ تاريخ خلفاء جلد نمبرا ص ۱۷ و فرسفرسعيدين العاص ۲ مطبوع تهران طبع جديد)

ترجمه

حقات نین کرمین رشی اللومنها کا سعیدی العاص رشی النومنی کمان میں جبک برجا نایہ بات نہا صاحب روخة الاحباب کی ہے۔ یہ بات اس کی ناقابل اعتبارہ ہے۔ یہ بات اس کی بات کا تاریخ نولیسی میں کوئی وزن ہوتا ہو۔ یہ اہل شیع سے ووہ اہل سنت سے تعلق ہمول ۔ یا اہل شیع سے ہمول نیوا ہو کہ بات کا تاریخ اس کا میں ان کی تحریرات ہموں ۔ یا اہل شیع سے ہمول نیوا ہو کہ بات کا مذکرہ نہیں کیا۔ اس بات ہم لیا ہموکسی البید موکرخ سے اس بات کی مذکرہ نہیں کیا۔ اس بات ہم لیا ہموکسی البید موکرخ سے اس بات ہم

عقل بی گوا ہی دینے کے بلے تیار نہیں۔ کر پر حفرات (حنین کریمین) سعید بن العاص الیسے کا فریا فائن کے ساتھ سفریں شریک ہوئے۔ اوراس کی ماتحتی میں

شيعة ورخ مرزامخرتن كيم زه سرائي كي تجفيفانه رديد

مرزا محرت کے میں مرکزہ میارت سے دوا مورکی نشاندہی ہوتی ہے ہیں کو بنیا دبناکر موصوت نے مضاب کی مذکورہ میارت سے دوا مورکی نشاندہی ہوتی ہے ہیں کو بنیا دبناکر موصوت نے مضارت نین کو کمین کو کو میں ہونگ کے اندونرکت کو فارخ ازام کان قرار دیا۔ اول پر کریہ واقع کسی شہورٹو کر رائے گااس کو ذکر کرنا کوئی وزن تہیں ، مرکئے گااس کو ذکر کرنا کوئی وزن تہیں ، دکھتا۔ دو سراام کر کر سیدیو کا العاص وشخص ہے ہو کافریا کم اذکم فاس خور درجے ۔ اور کوئی وزن تہیں ، دکو در کو درجے ۔ اور کوئی کا میں شریک ہونا مقل کو تسلیم نہیں ہے میہ مم ان دولوں وکافری نریس کے ایمان کو دولوں امور کے لیے اصل اور مرد دو دو ہونے کی تفقیل ڈکر کرتے ہیں ۔ ساکھ اصفاق می اور البطال امور کے لیے اصل اور مرد دو دو ہونے کی تفقیل کو کرتے ہیں ۔ ساکھ اصفاق می اور البطال برو۔

امراول كالطلان

كيااموى عامل كى سرپرستى ميس سنين كابها

كسى تاريخ من تبين

مُزانَّقَى كايركَبناكاكس وا تعركسى شيعى سنى مُؤرخ نے ذكر نہيں كِياشِيعى مُورُ فيبن مِن مُستخوم زامومو من نے ذكر كيا ما ورآنفاق سے موصوت كارشيعى بھى ہے۔ اُخرم زا موصوت نے بھی کسی تاریخ سے بیرواقعد لیا ہے۔ بہذا اہل تشیع کی تاریخ میں عرف روضة الاحباب میں ہی بیرواقعہ فرکورنہ ہیں۔ بلکواس کے اور بھی موٹرخ ہمنوا ہیں۔ رہا بیر نبوت کہ اہل سنت کی کتب تاریخ میں اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ تواس سلسلمیں نبوت طاحظ ہوں۔

#### البدانة والنهانة

فَذَكُرَالُمَدَافِئَ آنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ دَكِبَ فِيْ جَيْشٍ فِيْء الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَ الْعِبَاءَكَ الْأَرْبَعَ فَيُ وَحُدَ يُنَتَهُ الْعِبَاءَكَ الْأَرْبَعَ فَيُ وَحُدَ يُنَتَهُ بُنُ النَّهَ مَانِ فِيْ خَلْقٍ مِتنَ الصَّحَابَة فَسَارَ بِهِ فُرَ

والبدار تروالنهاريم جكدتم بريصفح تمبر ١٥١٦ م سنة شلاتيين من الهجري ..... مطبوعه بروت )

ترجمه

مدائنی نے ذکرکیا۔ کرسمبید من العاص رضی الشدعنہ حس تشکر کے رسا تقسوار ہو کر چلے راس کشکر میں امام سن حسبین اور چاروں عبادلہ کے علاوہ خدیفیرین کن الیمان اور بہت سے دیگر صحابہ کوام بھی تقے رسعید بن العاص ان سب کی معیدت میں جل پولے ۔

## كالل ابن ابثرو

اِنَّ سَعِبَدًا عَنَ اهَا مِنَ الكُوْفَةِ سَنَةَ كَلَا شِيْنَ وَ مَعَهُ المُحْسَيْنَ وَالْمُحْسَيْنَ وَالْمُحَسِينَ وَالْمُحْسَيْنَ وَالْمُحَسِينَ وَالْمُحْسَيْنِ وَالْمُحَالِ وَحُمْنَ وَالْمُحَالِ وَحُمْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّعَ وَسَنَعَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَعَ وَسَنَعَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَعَ وَسَنَعَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَعَ مِهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَعَ مِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَعَ مِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَعَ مِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَعَ مِهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

نوجم له.

حفرت معیدون العاص رضی الله عنه نظیمی به جری میں کوفرسے طبرت ان کا طرف بغرض بین کک کوچ کیا ۔ ان کے ساتھ ام میں توسین ، ابن عباس ، ابن عمر بن الخطاب، ابن عمروبن العاص حذیفة بن الیمان ، ابن النر بیرا وربہت سے دیگر صحابہ کوام بھی تقیے۔

مار مخطيري ب

حَدِّ ثَوْنَى عُمُو بُنُ سِنْهُ عَالَ حَدَّ ثَنِيَ عَمُو بُنُ سِنْهُ عَنْ عَرَلِيّ بُنِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَرَلِيّ بُنِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَرَلِيّ بُنِ مُجَاهِدٍ عَنْ

حَدِيْشِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَنَى اسْعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ مِنَ الْكُوْفَ قِ سَنَة سَه هِ يُونِيُدُ خُوَاسَانَ وَ مَعَة حُدَيْفَ الْيَهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْ مَانِ وَ كَاسٌ مِسْنُ وَمَعَ الْيُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَعَ اللهُ بَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اللهُ بَنْ عَلَيْهِ بَنْ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهِ بَنْ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهِ بَنْ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلِي وَعَلَيْهِ وَمَعَ اللهُ ا

ترجمك،

کذون اسناد بیش بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن العاص نے بیس بھری میں کو فرسے نراسان کی طرت بغرض جنگ روانگ ادیاص نے بیس بجری میں کو فرسے نراسان کا طرت بغرض جنگ روانگی فرائی ۔ ان کے رہا تھے حذیفۃ بن البمان اور حضور ملی اللّٰد بیل عبداللّٰد سے دیگر صحابہ کرام بھی تھے ۔ ان میں حسن جسین ، عبداللّٰد بن عباس عبداللّٰد بن عمر ، عبداللّٰہ بن عمروبن العاص اور عبداللّٰہ بن الزبیر رضی اللّٰہ تھا لیاعنہم بھی تھے۔

ان والمبات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ کوم زالقی کا یہ کہنا کہ واقعہ ندگورہ کا کسی شیعی ستی معتبر کتب تا بریخ میں کوئی تذکرہ نہیں۔ بالکل ڈھونگ ہے۔ یہ یا تواس کی کم علمی اور کتب مبنی کی ووکسیے محرومی کا تیجہ ہے۔ یا بھیر حضرات صحابر کام کے ساتھ شیعی فطرت کے مطابق لغف وعناد کی مبتی جاگتی تصویر ہے۔

# كيااموى عال حضرت سييدفاسق اوركافر تقيه

امردوم كالطلال:-

امردوم بیر لفا - کومرزا کی عقل اس امرکو نهیں قبول کرتی کے کہ صفرات سینین کو میں نوشی اللہ بنا کالیک فائن و فاجر بلاکا فرکی اتحتی قبول کرنا درست ہے ۔ ہم اس سلسلہ میں او گا توریج بیب کے ۔ کا گرمزنا صاحب کی عقل نہیں انتی ۔ قواس کا علاج کریں۔ اور حق قبول کرنے کی اس میں صاحب میں اگریں

برایس پیدوری د دیکھنے مام بالات مین کا متعدد کتب ار بخی ادالاست کی معتبر کتب میں اس واقد کا صاف صاف اندراج ہے ۔ تو پیم تقل میں ندا افا و عقل کا ندا نیا صرف مرح و حری ہے۔ ایک واقعہ کامتعدد کتب تاریخ میں نمکور ہونا عقل کی قبولیت کے بیدے کا فی ہوتا ہے۔ بیکن ایک واقعہ کامتعدد کتب ہونا خروری ہے ۔ جومزا صاحب کو حاصل نہیں ہے۔

امام سن رضی الله عنه کی نماز جنازه انهی سعید بن العاص نے براحهائی

معاذالندانهین فاسق و کافرنگ الپدونه کے بارسے میں مرزاتقی تے جوم زّہ سرائی کی۔اور معاذالندانهیں فاسق و کافرنگ کہنے سے دریغ ندکیا۔ بغرض محال اگروہ وا تعہ الیسے ہی محقہ تو ہم یہ بات پوچھنے میں تی بجا ب ہیں ۔ کہنا کافرکسی مسلان کی نما زجزازہ بڑ ان کے تغریب کافرکسی مسلان کی نما زجزازہ بڑ ان کے تغریب کافرکسی کا تی دھتا ہے۔ اور اگروہ نما زبڑھا وسے۔ توکیا وہ نماز ہوگئی جاس کے تغریب کے بیا اللہ میں کے دیا تھ پیش کردیں۔ توممنہ مانگا انعام پائیں۔ اللہ تعریب کے ساتھ پیش کردیں۔ توممنہ مانگا انعام پائیں۔

ہم اس بات کوخودان کی کتب سے نابت کرتے ہیں۔ کوحفرت امام سن رضی الدُّوند کی فران ہم اس بات کوخودان کی کتب سے نابت کرتے ہیں۔ کوحفرت امام سن رفتی کی بنتی فران کی بنتی اور خوا کی۔ اگر نما زورست نقی ۔ توم زاتنی کی بنتی اور خوا بنتی نظا ہر ہو کئی ۔ اورا گر نما زورست زفتی ۔ توام موصوف کی چوئی کسی اور نے دوبارہ مناز جنازہ نہیں پڑھا کی۔ ہم زانا بت ہو گا۔ کرام موصوف کوبنیر نما زیر طرحائے وفنا یا گیا۔ پہنے دو توں اطراف کی کنب سے اس کا نبوت مل حظر فرائیں۔

#### مه منال الطالبين:-

حَدَّكَ فِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَسَبُينِ الْمُحْسَبُينِ الْمُحْسَبُينِ الْمُحْسَبُينِ الْمُحْسَبُ بُنُ اللّهِ اللّهَ وَالْمَاتَحَ قَالُ حَدَّتَ فَى ابْنُ يَمَانَ عَبَنِ اللّهَ وَمَاحٍ قَالُ حَدَّتَ فِي ابْنُ يَمَانَ عَبَنِ اللّهَ وُرِيّ عَنْ سَالِعِ بُنِ ابِئ حَفْصَةَ عَنْ اللّهَ وَيَ اللّهَ وَيَ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

رمقاتل الطالبين لا بى الفرح اصفها فى على مل ملا 2/ذكر الحسن بن على مطبوعه بروت لمع جديد)

ترجمه:

779 كناسنت د بونا ـ تومي تهيي نماز برهاند كے ليے أكر ذار

كشف الغمية.

وَصَلَّى عَكِينُهِ سَعِينُدُ بَنَّ الْعَاصِ فَإِنَّاهَ كَانَ يَوْمَثِذِ وَالِسَّاعَلَى الْمَدِيْنَةِ .

وكشعت الغمر في معرفة الائمة جلداص ٥٨٨ النثانى عشرفى وفيانشه عليه السلام مطبوع تبريزجديد)

الممس وضى الشرعندكى تما زيونازه حضرت معيدون العاص وضى الشرعترسة يرها فى كيونى ميناب سعيدان ونول مريز منوره كے گورز تھے (اور ماكم وقت كانماز جنازه يرفها ناكتنسه

## طِفات إن سعد وم

وَ وَلاَ هَا سَعِبْ دُبُنُ الْعَاصِ فَمَاتَ الْحُسَنُ بْنُ عَزِلِيّ بُنِ آبِيْ طَالِبٍ فِنْ وِلْاَيْتِهِ تِلْكَ سَنَةَ خَمُسِيْنَ بِالْمَدِيْبَةِ فَصَلَىٰ عَكَيْثِهِ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ ـ

( طبقات این سعدجلدتمبره/صفحهمبره۴/ ذكوسعيد بن العاص مطبودين طع جديد)

توجماله.\_

سعیدی العاص و منی النّدین (س بچیس ہجری میں) مدینہ کے گورزم قرر ہوئے۔ اسی سال مدینہ میں صفرت ام م سن بن ابی طالب دخی النّدینہ کا تقال ہوا۔ ان کی نما زمینا دہ سعیدی العاص نے پڑھائی۔

#### كامل ابن اثيروب

وَ صَنَّى عَكَيْلُ مَسَحِيْدُ بُنُ الْعَاصِ فَقَالَ لَهُ الْحُسَبَنُ كُوَ لَا اَنَّهُ سُنَّة الْحَرَى الْحَرَاتُ كُنُكُ ذَصَرِتَى عَكَيبُ لِ -لا انته سُنَّة الله كَمَاكُو كُنُكُ وَصُلِقَ عَصَرِتَى عَكِيبُ لِ - ٢٩/ وَكُروفَاة الحسن بن على مطبوع بروت لبع جدید)

ترجمه :-

محفرت المم ن رضی الدُّعِنه کی نمازجنازه سعیدوی العاص نے بِلِما کی۔ المم سین رضی الدُّر عِنهِ نے اس وقت کہا۔ کہ اگر ( ما کم وقت کا نما زجنازه بِلِمُعا نا) سنت نہ ہوتا۔ تومیں شجھے نمازنہ بِلِمُعانے دیتا۔

ان والدجات سے نابت ہوا۔ کر صفرت الم مسی وضی الدّ بخد کی نمازین زہ جا۔
سید بن العاص رضی النّری نے پڑھا کی۔ اوران کی اقتدا دیں الم مسین رضی النّری خدنے
نماز پڑھی سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ الم حسین رضی النّری نہ ان کوکال الایمان سیمھتے ہے
ور نا انہیں مصلائے الم مست پر کھولے تہ ہوتے وہیتے ۔ اسی کال الایمان ہونے ولئے وہیتے ۔ اسی کال الایمان ہونے ولئے وہی مسیمھنے کی بنا پرام موصوت اوران کے بھائی ویزہ صحابہ کوام نے ان کی سرکر دگی میں جنگ
یمن نشرکت کی۔ یہ تمام حضرات اس امرسے بخوبی وا قعت تھے کر بنا یہ معیدی العاص
یمن نشرکت کی۔ یہ تمام حضرات اس امرسے بخوبی وا قعت تھے کر بنا یہ معیدی العاص
نے اسلامی مملکت کولا کھول کروٹے ول درا ہم کا مالی فائدہ بہنچا یا۔ حب سے فقیروسکیوں

مسلانول كى معانتى مالث بېترېمو ئى۔

ہماری ان گزار شائت سے ہرف ی سنور پر سمجھ جائے گا۔ کو صفرت عثمان عنی وضی اللّہ عنہ نے است کی بنیا در برعا می مقرک نفا ۔
خے بہنا ب سعید یون العاص کو ان کی فراتی قابلیت اورا ہلیت کی بنیا در برعا می مقرک نفا۔
جس کو انہوں نے عملی طور برشایت کرد کھا یا۔ اقربار پروری کا اس میں شاخسا نہ نہ تفا ۔ اللّٰہ تعالی اللہ نے معملی میں مقابلی اللہ مقابلی اللہ میں مقابلی اللہ میں مقابلی اللہ مقابلی اللہ مقابلی اللہ مقابلی اللہ مقابلی اللہ مقابلی مقابل

# دورعثماني كامرى عالل حضرت مبيرعاوتيه رضي الأعنه کی سیرت و کر دار۔

امېرمعاويېرگى امليت محومت كى دليل انداز

تميسرى ليشت مي ان كالسب صفور سلى السُّر عليه وسلم مسع ما ملت سبع- اس اعتبار مسع بيضور الديميد وسلم سے خلفائے نمال اُل كانسات زياده قريب تھے۔ان كي هي في الله سيتره ام جبينيرضى اللهونها كوصفور صلى الشرعليه والمم كى زويريت كانشروت حاصل تقا- اس رشترك اعتبار سے امیرمعا ویزمنفورصلی الند علیہ وسلم کے سالے بھی تھے۔ایک اور زشتہ کے اعتبار سي حضور سكى الدعليه وسلم كے ہم زلعت بھى تھے۔ كيونكمام المونين حضرت سلمتر رضى النَّدعنِها كى مهمتْيره و قريمةِ الصغرى "ان كے عقد يم تقی و مح كے كتبين ميں سے ايك يرهمي تقے كتب الركت مع اور الى سنت سے ان كى سيرت اور مالات حكومت

ناسخ التواريخ بس

تخستين بامداوال كرنماز فبسح ميكذا نثنت كونش فراميدارشت واخباروا ماديث ممالک الاصفامی مخوداک کا د مختی از کتاب ضوامنے قرات میکردوز مانے

444 بامرد بنى مملكت فى برداخت بس جهاد دكست نمازمتنب ميكذا نشت ودرميل خاص نی نشنت و خاصال حفرت دا حا خری ساخت و با ایشاں گوناگوسخن می كردويهم درايي وقت بيشيس كاران دركاه ووزراست كاراكاه ما خرى تشدندواز مل ومقدّ مملکت اُنچروماک دوز با پینیمل دا دیعرض می دسانیدندوضط جواز كرفة مراجعت في كروندأل ببنكام بجائے لقمة الصباح از ففول اعذشبانه لجييخ برغاله ومرغ كباب كروه وامثال أل حاخرى سانعتتدوير أكل آل الشيامي يرداخت وفراوال ازتغور ممالك واحا دبيث بلا دقصة مي كرد-وازلیس ال بسرائے تولیش دری رضت وبکار ہائے درونی می پر داخنت اکن گاه غلام نولیش را بانگ می زوونهان میدا دکرکسی مرابجانب سجد عمل مبده لیس کرسی می نشتست و حاربهان وعوانان وربرا براوصعت زوه برپائے ایشا دہ می شدندوا ورا دری مجلس حاجبی ودر بانے نبود۔مروم مسكيين وضعيعت واعرابى وزنال وطقلال وغريبان ويكيسال حاخرى نشذندهر

كراحاجي لووسه بيه ماجزى بعرف مى دسانيداً لكس كرى كفت مظلوم فرمان می کرد کرمحف کینیدوکس با تفاق او روال کینید تا ظالم را ما خرکند بدنیگویز

یک یک ما پرستش میکرد و حاجبت ا ورا روا می ساخت \_ اک گاه داخل ی شد بدارالا مارة و بر بر رزوسیش می نشت ومردم

را می گفت کیب کیب مراسلام می دیمیدو بجواب سلام مهمل و شغول گذار پر لیس ال کا وکر ہمکال حاخری تشد ندیک تن سخن میکرد و می گفت کیفت

اصبح اميرالمومنين ومعاوير درياسخ مى گفست بتعمة من النداك كاه مركس باتدازه منزلت ومكانت بجائے نولین می کشست کیں معاویۃ روئے بایٹا

مى أورد وميكفت نشما ورنشماا تغرا فيدزيإ كم تشما را برخول الميمبس تشريف كروه

انداز ببرأ نئه حاجبت أنال داكر بدي مجلس داه ندارنديع في دسانيدلس مردى برمى فاست وودامعات امرحاجت مندى سخن ميكرد وازمعادية باسخ مى گفت بدیر کو نه مطالب و مازب مروم لااصغاء می نمود آمنی بیائے می رفت -أثنكاه فرمان مى كرة ناخورش وخورو فى حاضرى ساختندوه تكره مى نهادند وكتاب واميفرموة تابرسرا وابيستنا ده مى تشديد وجاعتى واكراسعاف عاجت بصدورمنا تغيرم إطابودورى أوردندم وسعا فرمان ى كروكربرسرا كمفيتين وباكل طعام شغول بمنشس أل مرومي كشسست وباكل طعام مي يرداخت وكاتب مشورا وراقرأت مى كروندمطالب اورامعروض ميداشت ويأت ى كۇنت ئول امرا د بانجام ى رئىسبدا دراخطاب مى كروندكروالىكىتىن و وكربباع اوي كشت وكاتب بكارا وي برداننت بدي كوزج يناكم مائده ومحلس بودومعا ويتركاراكل وشرب مى كروحبل كس لاميش وكم عاجت روامی ساخت

روای ما سی و این می سود از موست انصرات می داد وخو دبسرات خوایش دری افت و به بی می می در می در انتخاب انتخاب از انتخاب انتخاب از انتخاب از انتخاب از انتخاب انتخاب از انتخاب انتخ

این وقت بنگام نمازعه فرامی رسیدیس بری خاست ونمازعه

می گذاشت ولبرائے خولیش دری دفت و پیچکس لا قدرت سخن نبود. تانزد یک بنماز مغرب لیں چیرول می نشد و برسر پرخولیش می نشست و برکس را باندازهٔ مقدارا وا ذن جلوس میداد و غذائے عشا طلب می کرد وشغول باکل و نشرب می لود - ناگاه نماز مغرب می گذاشت وا زلیس حاضر لودند و پیچکس لا نیروسٹے اظہارِ عاجت و مطلبی نبودلین نماز مغرب می گذاشت وازلیں اواسٹے چھا در کعت نماز مستحب می نمودو در مررکعتی بنجاه اُیت بجر یا باخفات قرائت می کردود کیر بارہ بسراسٹے در می دفت وہ بنگام نماز عشاء بیرول می شد و نماز می گزاشت ۔

وای وقت ویژه کان درگاه و زولیکان مضرت و وزرائے بزرگ لاطلب ميفرودواحكام أل تشب راتا بروزا بلاغ مي داوساك كاه بتذكره توايخ ى پرداخت وكي المن سب رااصغام اخبار مرب وا يام ايست ا وقصعبه المتطيخم ولوك اليثال ومكائم إيشال دا ورينك بإ وسياسيات الثال ورنظم رعايامي منوديس ازسراست وروني نسوال اوطبقهام عطوه وخورو ببها مط تطبيعت بيرول ي فرستا د نرما خودي خور د و بالم مجلس متحوا تبدأل كاه بعزنا ق نواب ورمى رفت ويك من المث سنب مى خفت لين برميخاست ويبنرتن از غلامان خود را فرمان كرده بودكه ازا نعبار پيمشيبنيال وملوك يتشين زمان وتدبيراليشال وركار ملك ومملكت ازبركر وه بوو تدبيس اليشال را طلب می کروتا اک حکایت را از رق اکت می کردند تا کا بی کر سفیده مسع بر ميدمبدلين برميخاست ونماز بإماداك مبكذاشت وعادات روزكز نشتزلا ا عاوت می کرد-

(١- تاسخ التواريخ حالات الاممسن

تحقه تعجفرية جلديها رم

دارناسخ التواديخ حالات امام صن جزء اول جلاء ه ص ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۸ شرح زنگانی معاویز الخ مطبوعه تهران طبع جدید) (۲-م ددی الذیرب جلد تبرس ص ۲۹ حن اخلاق معاوید خمطبوعه پروت طبع جدید)

توجمه

حضرت امیرمعاویز رضی الله عنه می کی نما زادا فرانے کے بعد مختلف ممالک کی خبر یں اور وا تعات سنتے۔ بھراس کے بعد قران پاک سے کچھ تلاوت كت ميركي وقت مك ملكت كاحكام مين شغول رسين ك بعربياروت لفل نمازیاشت ا دا فرماتے۔ اس کے بعد خاص محبس میں رونق افروز ہوتے۔ اورا بینے مخصوص افراد کو الستے۔ ان کے ساتھ مختلف موضوعا پرگفت کو فرماتے۔اسی وقت مملکت کے اہل کاراوروزرارماخ ہوتے۔ اوراس ون كے فیصلہ جات كے تعلق گفتكو ہوتى رجو ہو تھ مات - تخريرى طور پروہ سا تھے ہے کراپی اپنی ذمرداری کی طرف لوط جاستے۔ اس وقت صبح کے است تہ کے لیے دات کی بچی کھی استیاراور ملکی صلی چیزیں لائی جائیں۔ جن میں بحری کے بچہ کا پکا ہوا گوشت اور مرغ کے كباب وعيزه لهى بهوتے ـ ناست تركتے وقت مختلف مالك كے تلعه جات اوران تنبرول کے واقعات برگفت گر ہوتی۔ ناسشتذسي فارغ بهوكراميرمعاويرايني كفرتشريين يعطت ا در گھریلو کام سرا نجام ویتے۔ پیراپنے علام کوا وازدے کر حکم ویتے کہ

میری کرسی سجد میں بہنچا دی جائے۔ خلام آپ کی کرسی سجد میں ایک مقرد علم پر رکھ دستے یہ صفرت معا ویہ مسجد میں اس کرسی پر ببطھ جائے اور جو کیدار و معا و نین مملکت آپ کے سامنے کو لانے ہوتے۔ امیر معا ویرضی الندی خدما و نین مملکت آپ کے سامنے کو لانے ہوتے۔ امیر معا ویرضی الندی کا اس مجلس میں نہ کوئی پہرہ دار ہموتا اور ذکوئی دربان مقرد کیا جاتا میسکین و عزیب ، ویہا تی ، بیچے اور عور تمیں ہرایک کو انے کی اجازت ہوتی جس کسی کو کوئی خرورت ہموتی رائیسی کو کوئی خرورت ہموتی رائیسی کو سیال کے وقع پیش کرویتا ہو اپنے اور کی کوئی خرورت بیش کی ویتا ہو اپنے کو حالے ایک کو ماضر کیا جاتا۔ اس طرح ہم ایک ایک کر کے سبھی اپنی خرورت بیش کرتے والے اور ان کی حاجت روائی کی حاتی ۔

اكسس فارغ بروكر مصرت اميرمعا ويرضى الترعية والالامادت، تشرلین بے جاتے مسند خلافت پر بیٹھتے۔ لوگوں کو ملم جیج ۔ کوایک ایک کرکے السلام علیکم کہیں۔سلام کے جواب میں رو کاو سے نہیں۔ پھرجب سیمی ما خرہو ہائے ۔ توا ن بیںسسے ایک وریا فت کرتا ۔ امیرا کمومنین سنے دات بسر کرنے کے بعد مسے کیسی کی ؟ محفرت معاویة بواب میں کہتے۔اللہ کی تعمت کے ساتھ۔ بھر مرشخص ابنے مرتبراور مقام کے مطابق اپنی اپنی مگر پر بیٹھ جاتا۔ امبرمعا ویترضی الشریندان کی طرف منه كرك فرات رتم الليع قابل شرف واحترام بوركتهين اس مجلس بن الصيعب بواليكين تمها دا الايهال اس كيهب - كمتم ان وگوں کی بات یہاں پہنچاؤر جواس مجلس میں اُنے سے قام ہیں۔ یہی كوكى ايك كوا ہوتا۔ اوراس كى ماجت منركى طورت بوراكرنے كى كفتكوكرتاراس كالميرمعا ويترجواب دسيتن راس طرح لوكون كى ككالبيعت

اور خروریات کو آپ سنتے۔ اور اُن کی دا درسی فرماتے۔ برمجلس اس طرح تعتم ہوجاتی۔اس ملس کے بعد کم ہوتا۔ کو کھانے بینے کی استبیار ما ضرکی۔ جائیں۔ وسترخوان بینا جاتا ۔ اکپ مشی حفرات کو حکم ویتے۔ کوان کے یاس کھرے ہو جا عمیں۔اوراس جماعت کو ما حرکرنے کو کہا جا تاجن کی حاجت روانی کی در نواسیں موصول ہو یکی ہویں ایک اُدی کو محم دیتے۔ کر بیٹھو۔ اور ما مفرنا ول كروروه بطيه عاتا اوركهاني مين شغول بهو جاتا كاتب أس ك ام كها منشور را حرك الاسال كم مطالب عرض كراء ايناجواب تواس كولاس ياتا يجب اس كامعالم محل بوجاتا-بيط جانے كوكها جاتار كيودوسراس كى جكر كورے موكرانيى معروضات ميش كرتا منشى اس كى شكايات تحريركرتا - اوراسى طرك كي بعد و كرے مر المی ما طرشخص کی واورسی ہوتی محفرت امیرمعا و برضی الله عند کے کھانے بيغ سے فارغ ہونے مک کم ومشین چالیس ادمیوں کی عاجت روائی ہوجا تی۔

اس کے بعد لوگوں کو والیس لوط جانے کی اجازت دی جاتی۔
اوینودا میرمعا ویڈ اپنے گھرتشرلیت ہے اُئے۔ اس دوران کسی کو جی خات میان کرنے کی جسارت نہ ہوتی ہوب ظہر کی افران ہوتی ۔ تو اکب الحقت مسجد میں عاظر ہوت ۔ نمازا دا کرتے۔ پھروائیں سرائے نما نرمیں جاکر چارفعل پڑھتے۔ فراعنت کے بعد بیٹھ جائے۔ اورائے تخصوص اُدمیوں کو بیٹھ جائے۔ اورائے تخصوص اُدمیوں کو بیٹھ جائے۔ اورائے تخصوص اُدمیوں کو بیٹھ جائے۔ بیٹل ، روغنی نان اورخت کے مطافی وغیرہ سے ان کی خاطر تواضع کی جاتے۔ اورائر کا کی کاموسم ہوتا۔ تو گھنڈے سے بھیل اورمیوہ جات عاضر کیے جاتے۔ اورائر کا کی کاموسم ہوتا۔ تو گھنڈے سے بھیل اورمیوہ جات عاضر کیے جاتے۔

پھروزداء بھی حاصر ہوتے۔ اور جو کام ضوری ہوتے۔ ان کو پیش کرنے کے بعد ان کے بارسے می فیصل کروائے۔

اسی دوران نماز عفر کاوتن بوجاتا امیر معاوید الطفت انماز عفر ادا کرکے ابنی سرائے بی بہت نہ ہوتی جی کا ابنی سرائے بی بہت نہ ہوتی جی کا مختل کرنے کی بہت نہ ہوتی جی کا مختل کرنے کی بہت نہ ہوتی جی مختل مختل کرنے کی بہت نہ ہوتی جی کا مختل مختل کا مختل کے در انہوں کے مطاباتی میٹھنے کی اجازت عطافر ہائے دار تہر خص کواس کے منطاب کیا جاتا کھا نے جینے سے فراعنت کے فرداً بعد نمی ازمغرب اور کریے طاقت نہ براتی کی ورکی عاجت کا وران بھی کہی فرد کو یہ طاقت نہ براتی کے دور کی عاجت کے ایک اور کی حاجت کے اس کا دور ان بھی کہی فرد کو یہ طاقت نہ براتی کی جری یا سری طاقت کی جری یا سری طاقت کر جری یا سری طاقت کی جری کا اور کے دور سرائے میں والیس میلے جائے۔ پیروشنا را دا فراتے ہے دور سالے میں والیس میلے جائے۔ پیروشنا را دا فراتے ۔

ال دات کے منع کی کے اسحام ان کے سپردکیے جاتے ۔ پھر کچھ تاریخی ال دات کے منع کک کے اسحام ان کے سپردکیے جاتے ۔ پھر کچھ تاریخی واقعات برگفت گوہوتی ۔ دات کا ایک تہائی صفر عرب با دشا ہوں کے حالات اور مجی با دشا ہوں کے واقعات اور حکوں میں ان کے داور اور ان کی سیاست بر بحث ہوتی ۔ اس دو دان سرائے میں مقیم متنو دات طوہ کے تقال اور دو سری لطیعت خور دنی است یا ء بام جھیجیں ۔ اب خود بھی کھاتے ادر ہم کی اس وگوں کو بھی کھلاتے ۔ پھر سونے کے لیے تیار ہوتی ۔ ایک تہائی معتر دات برندکو ستے ۔ پھر بیداد ہونے بران غلاموں کو بگرایا جاتا ۔ جنہیں معتر دات برندکو ستے ۔ پھر بیداد ہونے بران غلاموں کو بگرایا جاتا ۔ جنہیں یه غلام حا خربه و کرایینه اینه و فرمه ملکه واقعات و عیره زبانی سنا تر ریرمعا دارید. نمودار بهوسنه کک جاری رمهتا - پیمرافیفته اورنماز صبح ادا کرتے -اور پیرکزیسے . دن کی طرح اپنے معمولات دوبارہ ننروع کرویتے -

> امبرمعاویبرخ کی اہلیت محمت کی دیائے شان امبرمعاویہ میں احادیت رسول ایک ماریخ بغداد ہ۔

قَالَ سَعِيْدٌ وَكَانَ مِنُ اَصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْر وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ فِيْ مُعَاوِيَة اللَّهُ مَا أَجْعَلُهُ هَادِيًا واهُدِهُ واهْدِيهِ

د ایریخ بغداد میلدادل ص ۲۰۰۸ م مطبوعه مریزمنوره)

ترجم له.

سفور ملی الشرعید و تم کے ایک می بی حضرت سعید رضی الشرعنہ کہتے ہیں ۔ کو سرور کا تناست ملی الدعید و تر سے امیر معا ویتر کے بار سے میں وعاد فرائی۔ اسے اللہ :اس کوھا وی بنا۔ اوراس کے فرانع ہوگوں کو ہرا بیت عطا فرا۔

## مارمخ لغداد:

ٱخْحَبَرَ كَا ابْنُ رَزَقَ فَالَ نَا اَبُوالُحُسَايِنِ اَحُمَدُ بْنُ عُشْمَانَ ابْنِ بَبِخْيلِي الْآدَمِي الْسَبِزَّارِ حَسَّالَ مُحَكِّمَدُ بْنُ الْحُمَّدَ بْنِ الْعُكَ ا مِ قَالَ نَارِبَاحُ بْنُ الْمُجَتَّرَاحِ الْمُوْصَلِى فَنَالَ سَمِعْتُ رُجُلُا يَسْتَلُ الْمَعَانِي بُنَ عِمْرَانَ فَقَالَ يَا ابَا مَسْعُنُى ﴿ كَنِنَ عُمْرُ بْنُ عَيْدِ الْعَرِنِيْنِ مِنْ مُعُمَا وِيَتُمَ بُنِ إِنَّى سُفُيًّانَ فَغَصِبَ مِنْ ذَالِكَ عَصْبًا شَدِيْدًا وَعَنَالَ لَا يُقَاصُ بِٱصْعَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ أَحَدُ مْعُنَا وِيَنِهُ صَاحِبُهُ وَصِمْرُ ﴾ وَكَارِبُهُ وَ آهِيْنُهُ عَلِىٰ وَخِي اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَقَدُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوَّا لِي ٱصْعَابِي وَاصْهَارِي فَمَنْ سَبَّهُمُ فَعَلَيْهِ لَعُتَّهُ \* اللَّهِ وَالْمُلنِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيبُنَ .

( تاريخ بغداد جلداة ل ص ٩٠٧/مطيوعه

مريزموره)

نوجمك، ( کخذف اکسناد) دباح بن جراح موصلی کہتے ہیں ۔ میں نے ایک شخص کو معانى بن عمران سے ير و بيتے مناسا اوسعود اعمر بن عبدالعزيز حضرت

404

#### البداية والنهايتره-

وَقَالَ ٱبُوالْقَاسِمِ الطِّكْبُرَانِيْ حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بْنُ مُهَمَّمَةَ د البِطَّنَيْدَ لَا فِيُّ لَمَنَا السَّبِلِي عَنُ كِيَّمِلِي كَاعَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ كَيْشَايْرِ عَنْ ٱبِيْدِ هِشَامِر بْنِ عُرُوةً عَنْ عَا مِنْتَةً عَالَتُ لَمَّا كَانَ يَـقُمُ المير حَبِيْبَة مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَقَّ الْبَابَ مَا قِ فَعَتَالَ التَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ ٱنْظُرُوا مَنْ هٰذَا ﴿ قَالَ مُحَاوِيَةٌ قَالَ ا حُذَنُوا لَهُ حَنَدَخَلَ وَعَلَىٰ أُوْكِنِهِ قَلَوْ يَخُطُّ بِهِ كَقَالَ مَاهَٰذَالْقَلَمُ عَلَىٰ أَذُ يِكَ يَامُعَا وِيَتُ وَقَالَ قَلَعُ آعْدَهُ ثُنَّهُ بِللهِ وَلِيَ سُوْلِهِ فَقَالَ لَهُ جَنَاكَ اللهُ عَنْ نَبِيتِكَ مَنْ يُلِيِّكَ مَا اللهِ مَا اسْتَكُتُ ثُلُكَ إِلَّا بِيَ هِي مِنْ اللَّهِ وَمَا آفْعَلُ مِنْ صَغِنْيَرَةٍ وَكُمَّا

كَشِيْرَة إِلاَّ بِرَحِي مِنَ اللهِ كَيْنَ بِكَ كَوْ قَمْ سَكَ اللهُ قَمْ مِنْ اللهِ كَيْنَ بِكَ لَوْ قَمْ سَكَ اللهُ عَلَيْ اللهِ كَيْنَ بَدَيْهِ وَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ وَ إِنَّ فَكَ مَنْ اللهِ وَ إِنَّ فَكَ مَنْ اللهِ وَ إِنَّ اللهُ وَ إِنَّ اللهُ وَ اللهُ وَ إِنَّ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَال

دالبدایة والنهایة اجلد ننبر م ص ۱۲۰ مطبوعه بیروت وریاض)

نوجمه.

(بحذت اسناد) حضرت عائشہ صدیقہ رضی النہ عنہا فراقی ہیں ۔جب ہم میں سے ام عبیب کے اس جانے کی حضور صلی النہ علیہ دسم کی باری بنتی ۔ تو کسی سے ام عبیب کے باس جانے کی حضور صلی النہ علیہ دسم کی باری بنتی ۔ تو کسی سے وروازہ کھٹی ما اب سے فرایا دیجھوکون ہے ؟ عرض کیا گیا معاق کی ایسے فرایا ۔ اُسے اندرا آنے دو ۔جب بیا ندرا سے توان کے کا نوں بین قلم لیا ہموا تھا۔ حضور صلی النہ علیہ وسلم نے بیاد کرد کھا ہے۔ بیس کو آب نے فرایا۔ نے النہ اوراس کے درمول کے لیے تیاد کرد کھا ہے۔ بیس کو آب نے فرایا۔ النہ بخصے بہترین جزاعطا فرائے۔ فرائی تسم ابیس نے تجھے کھفا عرمت اس النہ کے جو بہترین جزاعطا فرائے۔ فرائی تسم ابیس نے تجھے کھفا عرمت اس کے سے سے سے سے سے ایک نوالٹر تھے کھفا عرف سے اسے میا ہوئی بیسے میا ویتہ النہ رفا کام النہ کی وحی کے بغیر بہیں کرتا ۔ کیا خیال ہے۔ اگر تجھے اسے معا ویتہ النہ رفا کا فرائے میں کی قبیص بہنا وسے گا۔ یسٹن کرام حبیر جوالگھ عنہا

#### البدانة والنهابير:

وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلوبية ول الآسهة على على مدا المسكة ا

تنجما ؟

عروبن العاص فرات بي - كريس نه رسول الشرصلي الشرعليروسلم كى زبان المسلم سي من المسلم كا زبان المسلم سي من المسلم كا أن الم

## تضرت امبرمعاوی دالترونی الترونی علالصلاقوالسلم کے تبرکات فرمیں ساتھ لے گئے۔ ناسخ التواریخ در

ترجمه ار

تضرت الميرمعاوية رضى الشرع نرك پاس مضور ملى الشرعليه وسلم كي قديم ، فيا دراور بهندمبارك بهي ان كه پاس مضور ملى كال مبارك بهي ان كه پاس منظير وسلم كي بال مبارك بهي ان كه پاس منظم مبارك بهي ان كه پاس منظم مبارك بهي ان كه بي را نهو المسلم الشرعيد و مسكم كيمية ناخن بهي بي را نهو المسلم منظم الشرعيد و مسبت كى يكوب مين مرجاؤل - تو ميست كى يكوب من مرجاؤل - تو ميست كى يكوب من اور ناك من حضور الله منظم و با جائك - اور ميست منها ورناك من حضور الله عليم وسلم كي بال اورناخن مبارك ركھ مائين -

#### ركاه رسول مبن على ومعاويير ف

#### درمنتور ! ـ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْ دَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُثْمَانُ وَسَلَّمَ وَعُثْمَانُ وَسُمَّ وَعُثْمَانُ وَسُمَّةً وَعَنَالَ النَّبِيُّ صَلَّى وَمُعْمَا وِيهِ وَسَلَّمَ لِمُعَا وِيهَ آتُصِبُ عَلِيًّا وَمُعَا وِيهَ آتُصِبُ عَلِيًّا وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِمُعَا وِيهَ آتُصِبُ عَلِيًّا وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُ اللهِ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ اللهِ وَيَعْمَلُ اللهِ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ اللهِ وَيَعْمَلُ اللهِ وَيَعْمَلُ اللهِ وَيَعْمَلُ اللهِ وَيَعْمَلُ اللهِ وَيَعْمَلُ اللهُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ وَيُولِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(تغییردر منتور بطراول ص ۱۳۲۲ -مطبوعه بیروت طبع جدید)

تزجمه-

حفرت ابن عباس رضی الله عنه فرمات بی کرمی الو کمرصدیق ، عمر ا عثمان ا ورمعا و نیر حفور سلی الله علیه و کم کے پاس جیٹھے ہوئے تھے۔ کحفرت علی المرتبطے رضی اللہ عنه تشریب لائے حضوصل الله علیہ و کم نے امیر معاویہ سے پر بچھا۔ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو وعض کیا پال مزایا - تمهارے دونوں کے درمیان پینیلش ہوگی ۔ پوجیا۔ پھراس کے بعد کیا ہم الاتعالی بعد کیا ہم الاتعالی بعد کیا ہم الاتعالی معافی اور خوست دوی عرض کیا ہم الاتعالی کی قضاء اور خوشنودی سے داختی ہموسے ۔ تواس وقت بدا بیت کریز بازل ہوگی نے اورا گرالٹر تعالیٰ چا ہتا۔ تو وہ باہم ہداولت یکن اللہ جم ادادہ کرتا ہے۔ وہ کرتا ہے۔ وہ کرتا ہے۔

حضرت امیمرعاویته کے بنی ہونے کی سند الذہرب،۔

وَ ذَكُنَ لُوْظُ بُنُ يَحْيِلِي وَ ابْنُ وَأَبَ وَالْهَيْتُمُ بُنُ عَدِي وَعَنَيرهِمُ مِنْ نَسُّلَةِ الْاَخْبَارِ اَنَّ مُعَا وِيَهُ كَمَّا احْتُصْرَ تَمَتَّلَ. هُوَ الشَّمُوْتُ لَا مَنْجِى مِنَ النَّمَوْتِ وَالشَّذِي تَحَاذَكَ بَعُدُ الْمَوْتِ آدُهُ لَى وَ آفُظَعَ شُرَّ قَالَ ٱللَّهُ ثَمَ ٱفْتَلِنَّ الْعُ كَثَرَةَ وَاحْفُ عَنِ الرِّلَّةِ وَجُدُ بِحِدْمِيكَ عَلَى جَهْلِ مَنْ كَمْ بَرْجُ عَيْرَكَ وَ لَــُم يَشْقِ إِلاَّ بِكَ هَا تَكَ وَاسِعُ الْمَغُفِرَةِ وَكَيْسَ لِدِئ خَطِيْتَةٍ مَهُ رَجُ فَبَكَغَ ذَٰ لِكَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّيْبِ فَنَسَالَ لَــُتَدُ رَغِبَ إِلَىٰ مَنْ لَمَ مَنْ عُوْبَ إِلَيْهِ مِثْلَهُ وَإِنِّي لَانْجُوْ

ٱنْ لَا يُعَدِّبُهُ اللهُ.

(مرّوع الذيرب جلامة عن ٩ مم/ ذكر ايام معاويّة مطوعه بيروت طبع جديد)

نجمه: ا

ابن عدی وغیرہ نافلبن اخبار نے کھاہے۔ کر حضرت ابیر معاویۃ رضی الدعنہ کا بجب اخری وقت آیا۔ تواب نے سے تشعریط ھا۔ (شعرکا ترجمہ) اس موت سے کوئی نجات وہندہ نہیں۔ بوشخص موت سے بعد ڈرا وہ روسیا ہ اور ذلیل ہوگیا۔ پھر کہا۔ اسے اللہ! خطا کمیں معاف فرما لیختریں دور کرد سے بہوشخص تیر سے عیر کا امید وار نہیں۔ تواس کی جہالت پر اسینے علم کی سخاوت نازل فرما۔ وہ تیر سے بغیر کسی پر بھروس نہیں کرتا۔ اسینے علم کی سخاوت نازل فرما۔ وہ تیر سے بغیر کی گارے بیا ہے کوئی جائے مزار نہیں یوجب یہ خوج خوت سعید بن المیسب ہے۔ گناہ گار سے بیا ہے کوئی مؤوب المیرمعاویہ نے اس ذات کی طرف رغبت کی کوئی مؤوب المیرمعاویہ نے اس ذات کی طرف رغبت کی کوئی سے بھی کوئی مؤوب المیرمعاویہ نے اس ذات کی طرف رغبت کی کوئی مؤوب المیرمعاویہ نے اس ذات کی طرف رغبت کی کوئی سے بھی سے بھی سے بھی سے گا۔

مَّدُورهُ تَبِيعِهِ نَى كُتْبِ كَى عَبَالات سے اميرمعا ويَّة طُّ كُورهُ تَبِيعِهِ فَي مِنا قبِ وَفِصَا كُلُ ابت ہُوَ

۱۔ حضرت امیرمعاویہ بنجگانہ نمازا و قات مقررہ پر باجماعیت ادا فرانتے تھے ۷۔ صبح کی نماز کے بعد بلانا عنہ تلاوت قرا*ن کرتے* ۔ ٧ - روزادنما زانٹراق کی چار دکست ا وافرائے ۔

٨- دات كے بچے كھانے سے مع كانات تر ہوتا۔

۵- نماز چانشت کے بعد کھلی کچہری لگاتے حیں میں غریب وسکین دیماتی اور

شہری ہرا کی۔ کی بلاا تنیا زوا ورسی فرماتے۔

۷- کھلی کچہری کاسسلہ نمازعہ کک جاری رہتا۔ درمیان میں نما زظر کا وقفہ زما۔ ۷- جولوگ کسی مجبوری کی نبایدائی ایک زیہنے پائے۔ اُن کی قل رسی کے لیے مردی

٨- جها وفي سبيل النديم كوشال رب - اورين كما فراوكي شهاوت جوجاتي بالكُم بوجات - ان ك وظالف مقررة مات -

۹ - مغرب کی نما زسیے قبل بھر پر سرعام تنترلیب لاتے اور لوگوں کی ورخواست پر

-۱- مغرب کی نما ذکے بعد سلوۃ اوا بین اواکرتے۔ جس می ختوع و خفوع کا یہ عالم تھا۔
کا کیک ایک دکوت میں بہاس کے قریب آیات کی الاوت زامتے۔
۱۱ - نمازعشارتک پیمروہی وادرسی کی مجلس منعقد فرامتے یے حتی کر کوئی فریادی باتی

۱۷- نمازعتاء سے فراعنت کے بعدابینے مخصوص کارندوں سے ایک تہائی تا کس بھا دکی تیاری اور دیگرامور ملکت برگفتگو فراتے۔

١٢- ايك تها في رات أرام فرات-

١٢- ان كے بيے حضور صلى النه عليه ولم كے صحابى ، كاتب وكى اورا بن تنے۔ ۵ ار حضور صلی النّر علیروسلم تے باوی اور فہدی ہونے کی دعا فرمائی۔

١٦- حضور صلى النويله وللم نفي انهيں مكھنا حوث اس ليے سکھا يا۔ ناكر وسى كى كتا بت رسكيں

٤ ا۔ اکب کی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بلیے دعا فرما تی ۔ اسے اللہ اِمعا و تیکوہ لیت برتائم دکھ، برخلتی سے بہا۔ اورائش ت بی منفرت فرما۔

۱۸۔ یہ بھی دعا فرائی کہ اسے اللہ اِمعاویہ کوفتو مات عطا فرا۔ اور دوزخ کے عذاب سے نجانے بنش ۔

19 - حضرت علی اورمعاویترضی الله عنهاکے مابین ہونے والی جنگ کے ذکر میں الله تعالی کا حضرت علی اورمعانی اور رضامندی کا ان کے سیے مثروہ سنایا۔

٠٠ - سركار دوعا لم سلى الدُعلِيرولم كے إلى مبارك اور ناخن شرليف ان كے إس بطورترك تھے ہے وہموجب وصیت ال كی مبت كے ساتھ قربین رکھے گئے۔

۲۱ ۔ حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسیم اقدس سے ملے کیٹروں میں ان کو ، کفنا پاکیا۔

۱۷- امیرمعاویّهٔ کی اُخری دعا کوشن کرحفرت سعید بی المیسسب نے فرما یا-کواس وعا کاکرنے والا دوزخی نہیں ہوسکتا-لہذاسعیدین المسیّب رضی النّدیمنہ نے ان کو جنتی ہی سمجھا –

#### خلاصالحكلام:

سید ناحضرت امیرمعا و تدرشی النوعز کے فضائل و مناقب جود و نول مسحنه نکر کی کتب سے ہم نے تحریر کیے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے ۔ کرحضرت معاویۃ فنی الماعنہ ایک مثنا لی انسان تھے ۔ عشق رسول صلے الله علیہ وسلم کی دولت سے سرشا رہتے ۔ بیو بیس گفنٹوں میں نما ترکے علا وہ باتی تمام وقت تقریباً دکھیا لوگوں کے دکھ دفعہ کو بیو بیس گفنٹوں میں نما ترکے علا وہ باتی تمام وقت تقریباً دکھیا لوگوں کے دکھ دفعہ کونے میں بھرکرتے ۔ کا تب وی ہونے کی رور عابت م کرنہ فراتے ۔ کا تب وی ہونے کی النہ نے میں بھرکرتے ۔ کا تب وی ہونے کی النہ نے میں بہت سی وعا گوں کے مالل

فنے ۔ گویا آب صلی اللہ علیہ وہلم کی مجتن میں اس قدر دار فتر تھے۔ کر قبر میں بھی آپ کے كيرك بيك بيط كرجا اليسندكيا

اورتمام انسانون کی لعنت کاستی قرار دیاہے۔

حرمین شریفین کی زیادت کو جاتے ہو سے جب را تم الحروف کا گز دایران کے تهرتمان سے ہوا۔ وہال قیام کے دوران ایک عجیب بات دیکھتے یں اُئی۔وہ یہ كروك جب بن زبر سنة بن أتوجيب سه ايك تطبيكرى زكال كرسجده كي مكرركه کاس پرنماز کے سجدے کرتے ہیں۔ بی نے دریافت کیا۔ بیٹی یا تھیکری کیسی ہے توان وگوں نے بواب دیا۔ پرمیدان کر بلاکی مٹی سے۔ اور چیخص اس پرسیدہ کر اہو۔ اس کی نمازمقبول اور جواس کواسینے ساتھ فرمی سے جاسے۔ اس کاعذاب فرکا فور ہو

مں نے سو چاک کر بلاکو مرت یرا تیاز حاصل ہے کراس پر کچھ دنوں کے لیے الاصین دغی النّدعنه اودائپ کے ساختیول نے قبام فرما یا۔جان کا نزرانہ و یا دلین م قدامام سین سے مبدان کر بلاکوسول دورسے۔ آئنی دوری کے ہوتے ہوئے ال سے مسلوب مٹی اگرکسی کی قرمی ( نفول ایرا نیوں کے ) دکھ دی جائے۔ تووہ مزاب سے چھوٹ جاتا ہے۔ کیا نبی کر ہم سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقد س کے القد ملکے کِٹروں ، آبیب کے ناخل اور بالوں میں اپنی ٹائیر نہیں کا گر کوئی شخص انہیں ابیغے ما تھ قریں ہے جائے۔ تواس قروالے کا علاب دُور ہموسکے۔ تومعلوم ہوا کہ یہ صرف اندھی عقیدت ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

ا فلاقی کم صحت و تندرستی کے دوران اور خاص کر جواتی کی عمر میں وھوکہ وہی اور دگر ا فلاقی کم در روں سے ہم کن رہو سکتا ہے۔ گر ہوفت موت غلط بیانی اور دھوکہ وہی ہمیں کر سکتا ۔ دیجھے سعفرت امیر معاویۃ رضی النّد عنہ کو جس طرح زندگی بین صفور سلی النّہ علیہ وسلم سے پیار و محبت تھی۔ کو جس کے بنتیجہ بی انہوں نے اپنے محبوب بلکہ خلاکے محبوب صلی النّہ علیہ وسلم کے نیرکات جمع کر دکھے تھے۔ اس سے کہیں بڑھ کر کوقت انتقال انہیں اکپ سے بیار نفاء کہ ب کے پیار کی ہی یہ علامت تھی کر آپ کے کیلڑوں میں بیٹنا ب ندکیا۔ کہت کے بال اور ناخی کو اپنے مندا ور ناک میں دکھتے کی وصیّت کر کئے ۔ یرسب کچھاپ کے عشق رسول کی علایات ہیں ۔ جس کا لازمی تیریخ بشنش ہے معلوم ہوا ۔ کر صفرت امیر معاویۃ رضی النّہ عز منفل وقل کے دلاکل سے طعی منتی ہیں۔ کو مل الایمان ہیں۔ اورعشق رسول کی دولت سے مالا مال ہیں۔

#### حرف فصود:

حفرت عنمان عنی برطعن برسید کوانهول نے صحابرکوام کومعزول کرکے اپنے ااہل رست نته دارول کو گورزیال دیں اوراب واضح جو پرکاکواٹ نے ابنے نہا بہت تجربر کاطوالہ دربار رسالت کے مقبول صی بی رست نہ دارول کو گورزیاں دی جیں ۔ جن جی امیر معافیم جیسی جستیاں بھی جیں ۔

## امیرمعاویرضی الله عنه کی البیت محومت کولیل ملا امل برسیسے امیرمعاوی رضی الله عنه

## كاحس سلوك

حضرت امبرمعاوبترضی التُرعنه نے اللہ بیت رسول صلی التُرعلیہ وسلم بالخفوص بین کریمین ضی التُرعنها کے متعلق جو مالی خد مات سرانجام دیں۔ اوراسی ضمن میں جو آپنے وسینیں فرائیں۔ ان کے نذکرہ کے لیے پوری کتاب چاہیئے۔

ہم کان تمام روایات میں سے بطور مونر چند ایات ذکر کریں گے۔ اس صنون کی مفرسے کی مفرسے کے ماس صنون کی مفرسے کی تفقیلی و قام مار دوم میں گر رکھی ہے۔ وہاں الاحظہ ہوں ۔

مرسال لاکھول درہم بطورندلانہ امام سینین کو عطاکرنا

## مُقْتُل إلى مُختف:

وكالى يبعث البيدة في كل سنة الف الف دينا رِسُوى الهدايا هن كل صنفٍ .

(تمتقل ابى مخنف صع مطبوع نجف انترف

ترجمك: -

تحضرت الميرمعا وننه رمنى الشرعنه كبية ناحضرت الامسين رمنى الشرعنه

کو ہرسال لاکھوں درہم و دینار بھیجا کرتے تھے۔ آئنی بڑی تقم ان تحفہ جات کے علاوہ تھی یومعا ویڈا ام موصوت کو ملیاندہ بھیجا کرتے تھے۔

#### الن مديد:-

فانه كان يجيز الحسن والحسين ابنى على فى كل عام تكلّ واحد منهها بالف الف دره مروكذ الك كان يجبيز عبد الله بن جعفر-

وشرح نیج البلاغه- این صدید ۲۸۲ م جلور ۱۲ فی المقازت بین جودملوک بنی امید الخ مطبوعه بیروت لیع جایی

ترجمه

حفرت امیرمعاویترضی الله عندا محسن اورا الم مین رضی الله عنها میں سے مرایک کو لاکھوں درہم سالا نہ عطاکیا کرتے تھے۔ ان کے علا وہ عیداللہ وی عیاس اور عبدالله وی حفرکو بھی نفذی ویاکرتے تھے۔

## امام سن رضى الله عنه الميرمعا ويترضى الله عنه ك عطاكرة مذرانه سے قرض جرکا یا کرتے تھے۔

جلاءالعيون :-

قطب داوندي ازحضرت صاوق علىبالسلام روابيت كرده است كردوزي حفرت المحسن علىالسلام كبحضرت حبين وعبدالترب جعفرفرمو وكرجائزه إلمط معاوية ورروزا ول ماه بشماخوا بدركسبير حول روزاول ماه تشديينا نجيه صرت فرموده بوداموال معاوية رسيدحناب الامحسن علىالسلام قرض بسياري داشت اذا يجدا وفرسناوه بود برائحة الخصرت قرضها مصنحود وااداكرووباقى واميان الى بيت وشيعيان تتوقسمت كرد حيناب امام سين عليلالسلام قرض خو د را أ د اكرد أنجه ماند بسقسمت كرديك حصته لابالمبيت وشيعيان خود واد وووحصة را برائے عیال خود را برائے عیال خودرا اوا کرد باتی را برائے نوش امرما ویتر رسول او داد بچرا این خبر بوما ویر رسسید برامنے او مال بسیار فرننا و۔ (جلاء اليبون فيلم على ٢٥ سا در زند كاني

امام مطبوعه تبران)

توجمله:

عضرت امام عفرصا دن رضی الندعنه سنقطب راوندی نے روایت کی ۔ کر إبك ول المضن شي النه عنه تصفرت المصين اورعبدالله بن جعفرت كها-كاميرمعاوتة رضى التدعزي طرف سي بطيح كئ نذرانه جات اس جبيزي شرع تاریخ ب بین تم کسی بینی جائی گے جب بہینہ شروع ہوا۔ نوامام وصوف کے عالمان کے مطابق ایم مرحادید کی طرف جہت ال آگیا المائی بین مہت مخرص تھے لیے چھڑ کے مطابق ایم محادید کی طرف جہت ال آگیا المائی بین مہت مخرص تھے لیے چھڑ اسی طرع الم جبین نے بھی قرضها واکرنے کے بعد لبقیہ ال کے بین تصدیعے ۔ ایک حصتہ اپنے گھروالوں اوردوستوں کو دیا ۔ دوسے اپنے بچوں کو دوا نہ کردسیئے ۔ حضرت اپنے گھروالوں اوردوستوں کو دیا ۔ دوسے اپنیا ترض اوا کر دیئے ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی اپنے حصتہ کی رفع سے اپنا ترض اوا کر نے کے بعدام برمعاویۃ کے بینی ۔ توانہوں نے کے بیلی کو بطورا ظمار خوشی اوا کر دیا ہے۔ جب بہ خبرام پرمعاویۃ کو بینی ۔ توانہوں نے ان کے بیلی کو بطورا ظمار خوشی اوا کر دیا ہے۔ جب بہ خبرام پرمعاویۃ کو بینی ۔ توانہوں نے ان کے بیلی کو بطورا ظمار خوشی اوا کر دیا ہے۔ جب بہ خبرام پرمعاویۃ کو بینی ۔ توانہوں نے ان کے بیلی کو بطورا ظمار خوشی اوا کر دیا ہے۔ حب بہ خبرام پرمعاویۃ کو بینی ۔ توانہوں نے ان کے بیلی کو بطورا ظمار خوشی اوا کہ دویا۔

امبرمعاوندولائشنے بربدکوامام بن انجھاسلوک کرنے کی وصیت کی

مفتل ا بي مختف ا

فَإِنْ ظَفَرْتَ بِهِ فَاحْقَظُ قَرَابَتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمُ كَابُخَا إِنَّ آبَاهُ خَعُبُومِ مِنْ آبِيك وَجَدَّهُ خَبُومِ مِنْ جَدِك وَاُمْتَهُ خَيْرُ مِنْ آبِيك وَجَدَّهُ خَبُومِ مِنْ حَبِدِك

دِمُقَّلُ ا بِی مُخنعت صغیرُمُرِ^/مُطبوعہ نِحف اشرِف (مُقدمِم)

ترجمه

برنید اگریسے ام مین پر کامیابی ہوجائے۔ نوان کی دسول الله ملی المعلیه الم میں برگامیا بی ہوجائے۔ نوان کی دسول الله ملی المعلیه الم سے قرابت داری کا ضرور لی ظر رکھتا۔ تہمیں معلوم ہونا چاہیئے۔ کراس کا باپ میں اسے اور اس کی والدہ تہماری والدہ سے کہیں بہتر ہیں۔

#### فلاحتركلام:

سیدناحفرت امیرمعا وید رضی النّدعنه کی الله بیت کوام سے مجبّت کوئی دھی چھپی بات نہ تھی ہجب کم زندہ رہے ۔ لاکھوں در ہم ما مانت نین کوئین کوا دا کرتے رہے ۔ ادراس خطیر قرم کے علاوہ دیگر تحالفت و نزرانه بات بھی و قتًا فرقتًا ارسال کرتے رہے ۔ موت انہی حفرات کو نہیں بلکر حفرت عبداللّہ بن عباس وعبداللّہ بن جعفرود مگر حضات کا بطور خاص خیال رکھتے رہے ۔

اُدھ ان حضرات کے دل میں جی مخرت امیر معاویۃ رضی الدعنہ کا احترام بدر حاتم ا موجود تھا۔ ان کے بھیجے کئے اپنی کوئوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا و و توں طرن سے مجتنت و عقیب رہ موجز ن تھی یہ صارت اہل بہیت کا گھراندا اس ظرے و کروا رکا ما لک ہے۔ کو اللہ تعالی نے انہیں ہر نجس سے بچائے رکھا۔ و ببطہ کے مزیطہ ہیں ہے۔ محمدت زاس کی مغذا نجس ہوسکتی ہے۔ اور قدائن کا لباس علط۔ حدیث پاک میں ہے۔ کرمفرت امام بین رضی اللہ مونہ نے بیکی میں صدقہ کی ایک کھجور جھو کے سے محمد میں دُال کی روصور صلی اللہ عظر و لم سے برکہ کھران کے منہ سے اکا ل وی ۔ کو اہل بہیت پر معرفہ حرام ہے۔ جن کی مغذا میں احتیاط کا یہ عالم ہو۔ وہ علا مال کس طرح قبول کرسکتے ہیں۔ ادرائے سے کہا ہے اخوا جات ہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تومعلوم ہوا۔ کرصفرت امیر معاویۃ

كالجيجا بهوا مال زنجس تفاءاورنه بمي اس مبركو في دوسرى قباحت تھى يحضات حسنيين كرميين کاان کے ہدایا اور تحقہ جات کو شرونِ تبولیت فرا نا دراصل ان پراوران کے مال کے طیب وحلال ہونے رپیقین واعتمادی دلب ہے۔معلوم ہوا۔ کوسفرت امیرمعا ویتر دخی الٹرعنہ خطر الى بىيت كى زگا ہوں ميں كائل الا بمال تھے۔

زندگی تک نوان کاپسلوک رہا جب وقت انتقال فریب اً یا۔ تو بھی اس عقیدت اور احترام بي كوئى فرق ندأ يا-ابينے بيلے يزيد كووسيت كى -كدان حضات الل بيت كاخيال كھنا اوران کنسبی و جابرت اورعوم تریت کاخور پاس رکھتا۔ وتیا ساری ان کے والدین اور أبأوا جداد كاثاني بيش نهين كرسكتي-

ان واقعات سے صاف عبال مالیناب معاویّه رضی السُّرعنه کادل عقیدت و الممبت سيسترشار تقاءان مالات وداقعات كوديجيتة بهوم يحجي الركسي شخص كوان كے كال الايمان بهونے ميں نشك وستب بهو-ياكوئى بربخت سرے سے آئيں مؤمن ہی نسمحقا ہو۔ توالیے سے پر بھا جاسکتا ہے۔ کر مطالت میں کی کمین نے جو خطر رقم ان سے وصول کی ۔اورابینے اخراجات میں صرف فرائی۔وہ ازرو مے شرع جا کزھی۔ اوراس کا کھا ابینیا تفوی ہی نہیں فتواہے کے مطابق درست قرار دیاجا سکتا ہے۔ ا الحاصل وصرت معاويرة كالرابيت سے فركوره سوك اوراظها والفت اس بات كى دليل بد كرأب ايك بوم سنسناس عاشق رسول اور لاكن عا مل تقع اس يليد اس طعن كى كو في حقيقت نهيں ہے كرعثمان عنى فيے اسبنے ناا بل رست تدواروں كوعهدے ديے۔ ہاں بوں کہنا چا مبیے کا کب نے قابل تر بن اشخاص کو بدکاری عبدے سونیے اور آلفاق سے اس زمرے کے اندر کی کیے تعف رشتہ داریھی اُکٹے تواعتراض کی کیا گھائش کے

امیرمعاه بری ابیت حومت پردنی می حضرت امیرمعاویته رضی الله عنه کی فتوت کا نذکره دو قرر فارو فی کی فتوحات

فع فيساريه:

حضرت امیر معاویت رضی الله عند کے بڑے بھائی بزید بن ابی سنیان سید نافاروق علم رضی الله عند نے ،
وضی الله عند کے دور خلافت بس شام کے گورز نقے۔ سید نافاروق اظم رضی الله عند نے ،
امیر معاویتہ کوان کے بھائی کی امداد کے بیان نام بھیجا، یزید بن ابی سفیان کی سرکردگی میں امیرو تی ،
بست سی فتوحات بس شائل ہموئے۔ بالا تخر مواجع بس یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہمو کے۔ بالا تخر مواجع بس یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہمو کے۔ بالا تخر مواجع بی ایک بید بن ابی سفیان کا انتقال ہمو کی ۔ ایک نقوحات کو تنام کے گورز رہے۔ آپ کی فتوحات کتب نید معاویتہ شام کے گورز رہے۔ آپ کی فتوحات کتب نید معاویتہ شام کے گورز رہے۔ آپ کی فتوحات کتب نید میں سے مانظہ ہموں۔

ناسخ التواريخ:

بس بزید بردو در معاویترین ابی سفیان دا با چهار مرادم و بر در قیسادید گذاشت و خود با تمامت نشکر طرایی و مشق بر وانشت دنشکر دوم از فراز باره بچر آفلت بشکر عرب دا نظاره کروند به باخود اندیت بیدند که باکرانی ایشان دا و فع توان او وساخته بینگ تنده از تشمر بیرون افتندم معاویته نشکر بساخت و حملها فکند به جنگی درمیانه برقت و نصرت عرب داافتا د هزار زن از نشکر روم فتول گشت و دیگر به حصار کرنجنند به

ایں کرت بدانستند کی نصرت المازمت عرب میکند و باابیتال نیروسے ، مبارزت ندارند لا برم تنی چنداز بزرگال نولت میں لا بنزدیک معاویتر فرستا دند و نواست ارمصالحت شدند ند نبتر طیکر مبیبت ہزار دینا رنقد برھند و حزبیت برزمت نہند۔

( ٹاسٹے التواریخ تا برکے خلفار جلدی صل کے کا فتح قیساریہ برسنے سلین طبوع تنہران جمع جدید)

تزحمه

یزید بن ابی سفیان نے اسپے بھو کے بھائی امیر معاویۃ کو چاد ہزار مروساتھ و سے کرفیساریہ نہر کی طرف دوانہ کیا۔ اورخود نمام شکر کے ساتھ دا ہو وشتی پر جِل بڑا۔ دومی فوج نے جب دورسے مسلما نول کے شکر کو دیجھا قرانہیں پر شکر بہت کم دکھائی دیا۔ اسپے طور پر سوچنے گئے۔ کہ ان مسلانوں کو ناکہ بیس یہ اس بیے وہ جنگ کرنے کے لیے گونکست دنیا کو نی شکل بات نہیں۔ اس بیے وہ جنگ کرنے کے لیے شہر سے باہرا دھکے۔ معاویۃ نے نشکر کو تیار کیا۔ اور حملہ کر دیا۔ جنگ نشوع ہوئی۔ دومیوں کے ایک ہزاد فوجی کام ائے۔ اور سلمانوں کو فوجی بناہ گاہ کی طرف دوڑ پر شے۔ اور سلمانوں کی اور ٹیر سے۔ اور سلمانوں کی اور ٹیر سے۔ اور بیار کیا۔ اور خرا اسپنے میں ہوئی۔ دور بیار کیا۔ اور میوں کے ایک ہزاد فوجی کام اس خور ان ہما دیا۔ کام بیا ہمانوں کی اور ٹیری بی گئی ہے۔ اور بیان کی ساتھ لوٹ نا ہما در سے بیس کی بات نہیں مجبوراً اسپنے میں سے بین کرتا دھ زنا کہ ومیوں کو صفرت امیر معاویۃ کے یاس بھیجا۔ اور سلم

کرنے کی در تواست کی ۔ اس سنسر طیر صلع ہو گئی۔ کدرومی بیس ہزار ا دینا دنقدا داکریں گئے۔ اور جزیر دنیا قبول کریں گئے۔

## بر بو بو سَقَلان کی فع

بدست اميرمعاوية رضى الله عنه

## ناسخ التواريخ:

بالحلمان سرگ بزیدن ابی سفیان عمر بن الخطاب بدی گو زیسو سے معاویۃ کتاب کرور

امابعد امعا ویز بداند که خداوند دولت اسلام بزرگ ساخت و بوعدها و قا کرد دا بنج رسول خدائے مارا خبرداداز فتح نشام دا خدخزا ک جبارا ال بجنال شده و بنزم آسموع افتا د کرمیفرم د کرنشما در مملکت نشام بس شهرابگشائد دامت من انجابیرون آیند و برکنار در یا جائے کند و فرمو د جو ب شرق و خاب را فتن کیرد - درخنفلان جائے کنید د م فردد سے دا فراز لیست و فراز شام عسقلان است و بچول برایل کتاب و توف یا بی با پر کر ب تو انی طرای عسقلان گیری وال بلده دامفتوح سازی و مردوندا ز حال خوایش مرائیسی د بی -

پول نامر تمر بمعا و بزر سبیعظیم خش دل ننده و محدمت کشوروا مارت،

نشکر بدست گرفت و ب توانی نشکر اساست و اکھنگ عسفلان کرد و ملے مسافت کردہ کبن رصفلان فرود شد و مرم ای بلدہ بسا ختہ جنگ شد ندو سرروز مصاف داد ندواک شہر راعنو تہ فروگرفتند و فلیمت فراوال پرست کردند۔ (ناسخ النواریخ تاریخ فلفاء جلد عنبر ۱/ ص ۲۸۳/فوت پریدبن ابی سفیان الخ مطبوع تہران طبع جدید)

ترجمه:

مختصريه كدبزيدين ابى سفيان كے انتقال كے بعد مضرت عمر بن خطاب رضى التدعنه نے امیر معاویته کی طرف اس تسم کا تصطر بھیجا۔ المابعد إجاننا جا بيئے ـ كوالله تعالى نے اسل مى حكومت كوكاميا بى اور وسعت عمطا فرمائی ہے۔ اور اپنے وعدے پورے کر دکھا مے اور الله ك رسول صلے الله عليه وسلم نے جو ہميں ملك نشام كے فتح كرنے اوراس کے خزانوں کو حاصل کرنے کی خبروی تھی۔وہ بھی پوری ہوئی۔ نیزیں نے اُپ ملی الله علیہ وسلم کی یہ عیر بھی سن رکھی ہے۔ کومسلمان مملکت نام كے بہت سے شہروں كو فتح كر بى كے را ورسمندد كے كنادے وہ بسيرا كرين كيدا ورفرما يا- كرجب مشرق ومغرب بين فتنغها للحد كطوا بهو- توتمغ سفلا میں پنا ہ بینا ۔ ہم مملکت کا ایک کنارہ سے ۔ اور مملکت نشام کا کنارہ تقلان ہے۔اےمعاویہ ابنب تمہیں بینط ملے زاجس قدمیکن ہو عسقلان کا دُن كرناداوراس كے ساتھ دوسرے شہوں كوفتے كرف كى كوشش كزنارا ورروزا نزك حالات سيمجع باخبرر كهنار سب حضرت عمر كار نورحضرت معاوية بك يهنيا بهست نوش بوك

ندراً نشکر نیباد کمیا را ودنشکر کی سپرسالادی اسینے پاس رکھی مسقلان کو بیل پیوسے پیلنے پیلئے عسقلان سکے کنارہ پر جا اکرسے ران لوگوں نے جنگ کرنے کی نظائی جمن ون تک صعت بندی کی ریالا خواس شرکو دلے بینیر نئے کرلیار بہت سامال عبیمت بھی واتھ کیا۔

## اميرمعاوية رضى الله تعالى عنه كيدل بين فتخ

## تغرص كى راب

معطرت امیرمعا ویترضی الشرعت متعلال کوجی تی کر بیارتوسیان بن میس شا با میرسان دی می شا با میرسان دی کو طراحی کو طراحی کو طراحی کی طرحت می که کی از دی کو طراحی کی طرحت می که کی این میرسان بی میرسان کوجی تی کرسخت مقا بر کے بعد طراحی کو می کی کرا ایس کو می کی اور این کا کا ایس کو میروات دیتا تھا۔

ای ایچ نکے طراحی می ما اور تی می می در کے در لیے گارا کر ہم کو کو کھی تی می میں اور تی کا ایس کو میں اور تی میں اور تی میا اور تی کی میروا ویترت میں اور تی کا ویت کو کھی تیجی رحفیات امیرموا ویترت امیرموا ویترت امیرموا ویترت کی میروا ویترت کی میں میں با برسے امداد مین تقریب میں با برسے امداد مین تقریب نامکن بنا دیا کہا گیا ہو۔

طراحی بارین خدول نے یہ ویکھا۔ توسیم میرکھ کے میکا سے بیمن با برسے امداد مین تقریب نامکن بنا دیا کہا گیا ہے۔

چنائیم ہر قل کے مشودہ پروہ اس ننہ کر بھوٹر کرسمند یجبود کرکے مسلمنطین آ بیسے۔ اس طرح طابیس تنہ کفارسسے بالسکل باک ہوگیا۔

امیرمعاوی دفتی الندعتر کوجید، به خبر لی ر تواکی نے تمناکی کاش ہم سمندر بار کسک دومبوں کے مشہور تنہر قبر می پر حمل کوسکیس سا دراس امیر شہر کے زروجوا مرکو لبطور ال فليمت سميط سكيس - أب في سيدنا فاروق اعظم رضى الشرعة براس ثمنا كا اظهاد بغر ديعه خطري نشيعي كتاب سيداس كي تقييل طاحظه فرمائيس -

#### ماسخ التواريخ:

معاویة از خدیوست اس جماعت شکفتی گرفت و گروهی از جهودان شهراردن و لفرمود تا بطرابس دفته ساکن شدند و بفت آبادیه استے سواحل مجر پرداخت وعسکار وصور وصیدا و در بگر جا با بگرفت و ازین فتح عمرااکهی فرستا و و نوشت که ما تا انجادانده ایم کرجزیره قبرس مجا قریب افتا دین انکیا و ازمر خانرا اصغامیه فی واک جزیره بند خدارت انها دوکترت نعمت ام برواداست و کشاون اکسهل و اکسان می نماید اگرفهان رودای و دریا داگزاره کمیمواک جزیره دا برست فرو کمیم -

( ناسخ التواريخ نلفاء جلدعاص ۲۸۵ فتح سواحل بحريم طبوع تهران طبع جديدا

#### ترجمه:

معفرت ا میرمعا ویزد منی الندع نوجب اہل طرا بلسس کے بھاگ تکلنے کی خبر بلی۔ تو بہت نوش ہوئے ۔ اورارون کے بہودیوں کے ایک گروہ کو حکم دیا۔ کروہ جا کر طرابس میں بسیس ۔ اورخود ساحلی آبادیوں کو نوج کرنے کے بیے جل بڑے ہے عسکار صورا ورصید الاعفیرہ علاقہ جات کوزیر قبضہ کیا اور اس خلح کی حفرت عرکو خوشنجری بہنچائی ۔ اور کھ بھیجا ۔ کہ ہم اس وقت معندرک کی کنارے کہ بہنچ چکے ہیں۔ کر جزیرہ قبر می بالک نزدیک آگ سمندرک کی کنارے کے بینے چکے ہیں۔ کر جزیرہ قبر می بالک نزدیک آگ سمندرک کی کناری بہیں سنائی د نتی ہیں۔

یر جزیره برط اسر سبز رای کی نهری برط ی پربهادا و داس می دو سری نمی ام نعمتین وافر مقدار مین موجود بین راس کا فتح کرنا بهت اسان نظرا تا سبعه اگرایب کاعکم بهور تو در پاعبور کرجائین را و داس جزیره کو زیر تر هرفت به بی مگرغم فاردن نے انہیں فتح فبرص کی اجازت سندی تا ہم دور عثمان میں ایمواج نے پہکارنا مرکم دکھایا۔

## دورعنانی بن امبرمعاویته کی فنوعات

نشام کے ساعلی علاقہ جات برحبشی طواکو کو اور لیٹروں نے حکور دیا قبال فارت نشرون کردی - محفر نت عثمان غنی رضی المسترعنہ نے تشار عبش کور قعہ کھی ایس نے معذر ست کی - قزاقوں اور ڈاکوٹوں کو کیفرکردان کہ بہنچا یا - اس واقعہ کے بدو صفرت امبر معاویر رضی المدعنہ نے دوم کو فتح کونے کا پیختہ ادا وہ فرالبا ۔ اس امر کا حضرت عثمان غنی ضی اللہ عنہ کوخط کھیا۔ تفصیل کتب شیعہ سے ملاحظہ جوا

فتح فتريخ ص ﴿

اسلام میں سمندریا راط ایٹول کی ابتداء امیرمعاوتہ کے ہاتھ سے ہوئی

ناسخ التواريخ:

معاويربن الى سفيان لسوست عثمان نامركردكر ولابينته روم باشام

پیناں نزدیک است که با مداد ال از دوسوسے بائک خروسان واواز مرغان شنو ده سنود و اینکداک در بااز بوج بهمناک بازنش شندواز بنبش بائل ساکن گشند اگر خصت دو دبج بنب جزیره قبر گر گفتنی کنم وال محال ا کداز مال ومویشی اگنده است فرد کیرم عنمان در باسخ نوشت که عمر ن افعا ب بهرگزاجازت نمیکر د کرمسلمانان آب در با عبره کنندم انیز کلابت می آید اگر تورا این کارموافق افت ده و بسلام شی ایس سفرواتی می باشی زن و فرزندخو د دانیز با تویشتن درکشتی حمل میده ناصدتی عقیدت توم اکمشوف افتد بیون معاوید این باسخ بشنید فتح قبرص دانصیریم دم دا دو عبدالله بی قیس دا باگرویی

بفرمو وکشیتب در عکد فراجم اور و ندولشکر دا وجبید بها د و بازن وفرز ندیمگراند دوروز درا نجا بهودروز سیم بعداز نماز جمعه بشنی در زقتندا ما عبدالندرای قبیس که زیمیش درا ب دا نده بود دادکشتی بساحل در یا برون نشد اگراز دا داخی روم خبری بازد اندزنی دا گریست که بادر بوزگی روزگزار دا و را در می چند عطام کروان زن برفت بمیان ده مردم دا اگهی بروکه این مرد که بالشکر در بامی تورد دا ینک بکن رسح ایت دوگرویسی بست تا ب تاختن کردند عبدالشد دا میال برست نشد کریشتی بگریز دا و درا گرفتند و کمشتند

این خبردا بمسلمان بروندمعا و به بدان نگربست بهم چنان بازن وفوزندوتم امت سپاه با دولست ولست کشتی وزورق طیے طرقی سیکرد ناگاه پادی مخالف جنبش کرودریامضطرب نندزور قها وکشیتها ا یکدیگردورافتاد زن معاویز سخت بترسید وکلیا می ملاح دا بخواند وگفنت اسے کلیکشتی دالختی نگا دارکرم اناب وطافت رفته است كليا بخنديد وكفت اسازن دريا فرمانكس نبرد وجنز فدائ رابدي كاردست نباشد مصبريك كهجزول برصبوري نهادن چارة ببست-بالجحربا وبابستاد وموبي شست ومسلمانال بسلامت شدتد واين بهنگام زورتی چند پدیدارشد- کرفره انگزار سزیره قبرص قسطنطین بدیدمیفرستا د معاویة فرمود تاجلدا بگرفتندو دراک زورقها كینز كال پرى حیره وجامر إلے ديبا ونفائس استنبياء فراوال يا فتندوا زأ نجا بجزيرة قبرص ورا مرند-وبي تواني دست بنهب و غارت كشودندوب باراز قريه لأكا وبنهارا يذبريي مبيردند وغلامان وكينزكان فراوال اسيركر فتتند واموال وأكقال اذنفاش اشياء ربم نهاد ند-وايل جملرا كنار بحاكوروه كشبتها دابياكندند فرما كزار جزيره دابينال بمول وبراسي فرد كرفته لود كوخيال مدا فعرور خاطرش عبكور نداشت تبغى كمشيد وخدنى نكشا دوكس بنزويك معاوته فرشاد وخواستا دمصالحت كشت بنترط بكرم سال بهفت مزاروه وليبت فينار زرميفر ستدمعا وثبسئول اوردا بإجابت مفرون دانشت وبرابن حجلر وثبقي فونشت ومراجعت نمود جول ازدريا بيرول تشديفرمودتا غنائم لافرابهم ورزيم وطرليت وبليد برزبرهم نها وند- كنيزال وغلامال دا بحساب گرفتند ازده مزارا فزول بشمارأ مدازجملي خصدتن وخنزال دوتنبيزه لودمعا وبرخمس عنائم لابيرون كردوبانامه فتح وبانامه فنخ يسوستے عثمان فرستا دو ديگردا برلشكر

(ناسخ التواليرنخ سار برنخ خلفا مرجلاء <u>سا</u> ص ۱۷ اتا ۱۷ وقا لغ سال بميس<mark>ت ب</mark>شتم مطبوعهٔ تهران جدید)

نزچیه:

حضرت اميرمعا ويتربن ابى مفيان ني حضرت عثمان رضى الشرعنه كوا يك خط تحرير كميا- كرروم كى سلطنت ملك شام سے اس قدر نزد يك بے كرفس کے وقت د ونوں طرف سے مرغ کی ا ذان اور دیگریر ندوں کے پیجمانے كى أداز يرسسنا كى ونتى بين ماوراس وقت دريا كا يا ني خطرناك موجول اور تباه كن حركات سے بالكل قاموش ہے۔ اگراجازت عطاء فرمائين ـ تو قبرص بجزيره كى طرفت برط صول اوران مقامات كوبوكر مال وموليتني سي يْرُيْمِ أَن يَرْفِيفِهُ كُولُول يحضرت عَنْمان نے سجواب دیا۔ كوخرت عمر بن الخطآ دحنى التُّرعنداك ام كى مِركزا جازت نه وبتصفقے - كرور يا كوعبور كياجاتے اس ليص مجهد بھي الساكرناايھانهين لكتا۔الأنماس كام كوبہتر سمجھتے ہو۔اور اس سفر میں سلامتی کامتہب یقین ہے۔ تو پھواپنی بیوی اور بچوں کو بھی لینے سالفوکشتی میں مواد کرویت اکو تمہاری نبیت کے بختہ اور سیّا ہونے کا مجھے علم ہموجائے۔

بحب حضرت امیرمعا دیدرضی الدعنه نے بربواب سنا، توقیص کی نقط کا بختر ادا وہ کرلیا عبداللہ بن قبیس کوا کید کروہ کے ساتھ دریا میں کشتی کے ذریعہ اتبدائی طور پر بھیجا۔ اور حکم دیا۔ کہ دریا کو عبور کرکے عکم نامی حکار کرشتنیوں کو جمع کر دیا جائے۔ اور معادینہ رضی الٹرعنہ نے اس کشکر کو مناسب سا مان دیا ۔ بعد میں خودا سینے بیوی بچوں سمیت عکم سنکر کو مناسب سا مان دیا ۔ بعد میں خودا سینے بیوی بچوں سمیت عکم بہنے۔ دو دن قیام کرنے کے بعد میں سور بہلے ہی دوانہ ہو جبکا تھا۔ میں سوار ہو سے۔ او حرعبداللہ وین قیس جو بہلے ہی دوانہ ہو جبکا تھا۔ میں سوار ہو سے۔ او حرعبداللہ وین قیس جو بہلے ہی دوانہ ہو جبکا تھا۔

كرسے -اس دوران ايك بھكارن ويجى -ائسسے بيندور مم دسيئے - وك عورت جِلى كُنّى اور كاوُل مِن جاكر بربات چيديا وى -كريداُد مي ايك لشكر مے کروریا کے ساحل پراائز اسے ریس کراس گاؤں والے جلد حکم آور ہوستے۔عبداللہ کوکوئی مبلت نزوی ۔ کو وکشتی میں سوار ہو کر بھاک سکے و گوںنے پڑو کراسسے قتل کرڈالا۔ بیز خرمسلما نون کک، بینجی یر صفرت معاویۃ رضى التدعنرن غوروفكرك بعدفي بعد كيا- أسين بال بجوّل ا در إدى قوج كسك كربيس بائيس جيونى بايك شتيون كوك كواس طرف روانهوك ا چانک می العت بهواچل برای رور بابیں طغیبا نی اکٹی کشتیال ایک دوسرے سے دور دور ہوگئیں۔ حضرت معا دیر کی بیوی سخنت کھراکئی کشتی کے ال ح کو بالکر کہا۔ کر بیند کموں کے لیے کشتی کو روک دو۔ کیو نکے میری، طانت بواب دے گئی ہے۔ ال حسنے منس کر مجاب دیا۔اسے عورت إورياكسي كاحلم نهبن مانتار يرسب كيدالله تعالى ك وسست قدرت میں ہے۔ تم صبر کرو اکیو نکر دل کو صبر کی تعقین کے بغیر کوئی چارہ کارہیں ہے۔

مختفر برکمخالف ہوا بند ہوگئی۔ اور موجیں ختم ہوگئی مسلمان ان یس ہوسکے۔ اس دوران بیندکش نیاں دورسے دکھا بیس دیں بی بی قرص جزیرہ کے فرائروائے تسطنطبین کی طرف تحقہ جائے۔ بھی تھے حضرت امیر معاویۃ نے فرایا۔ ان تمام کشبیوں کو پڑ طبیا جائے۔ ان کشبیوں میں خوبھورت کینریں ، رستی کیڑے اور بہت سی عروجزیں موجو دخیں ریسب کچھ مسلما نوں کے قبضہ میں آگیا۔ اس کے بعد جزیرہ قبر میں کی طرف بیلئے۔ اور بے صبری سے اس کے مختلف وہمان کو تباہ وبر ہا دکرڈا لا یہماں سسے بہت سی دیڈیاں اور علام قبضہ میں لیسے کیٹر مال ، سازوسامان اور قیمتی اسٹ بیار کو لوط مار کانشانہ بنا یا۔ ان تمام سٹ بیاء کو لیے کرور باکے کنارہ اپنی کشتیوں پروائیں ایکٹے۔ ایکٹے۔

جزیرہ فیرص کے فرا نہ واکواس قدر دہشت اور خوت نے اگھیرا۔
کہ دفاع کا خیال کک نزایا۔ نواز کک نزایط اسکا۔ تیرکک نہ چا سکائیسی شخص کو حضرت امیر معاویۃ رضی اللہ عزیک پاس بخاطر صفح بھیجا۔ اور شرط یہ مائی۔ کہ مرسال سامت ہزارا ور دود نیار سونے کے دول گا حضرت معاویۃ رضی اللہ عنہ سے اس نفرط کو قبول کیا۔ اور اس کی تحریر مکھ لی۔ اور والیس لوسط آئے جب دریا سے شنگی میں اگر سے۔ تو حکم دیا۔ کہ تمام سا مان کو جہازوں پر لا داجائے مال غذیمہ سنا مور کا مراد اجائے کی گئی۔ ان کی تعداد دس ہزار سے بھی بڑھے گئی گئی۔ ان کی تعداد دس ہزار سے بھی بڑھے گئی گئی۔ ان کی تعداد دس ہزار سے بھی بڑھے گئی تھی۔

ان تمام میں سات سوالی الاکیاں کھی تغیب بونوج ال اور کنواری تقیس محفرت معاویترضی اللہ عندسنے مال عقیمت کا پانچوال صدّ اُلگ کیا ۔ اور فتح کی خوشنحری کے ساتھ رہسب کچھ حضرت عثمان کی فدمت میں بھیجا۔ انتیہ مال عنبمت فوجیوں میں تقییم کردیا۔

# فَعْ فِيرِصْ كَيْمِ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ مِنْ مُرْسُولَ الله عَلَيْهِمْ مُرْسُولَ الله عَلَيْهِمْ مُرْسُولُ الله عَلَيْهِمُ مُرْسُولُ الله عَلَيْهِمُ مُرْسُولُ الله عَلَيْهِمُ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهِمُ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهِمُ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهِمُ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهِمُ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهِمُ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهُمُ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهِمُ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهِمُ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهُمُ مُرْسُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولًا مُؤْمِنُ مُرْسُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولًا مُؤْمِنُ مُنْ مُرْسُولًا اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولًا مُؤْمِنُ مُنْ مُرْسُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرْسُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِلِمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِلّهُ مُلِكُمُ مُلِمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِلّهُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِلّهُ مُلْكُم

فنح فرص کو فتح قسط طنید کے نام سے یاد کیا جا ناہے۔ یہ وہی معرکہ ہے۔ جس کے معلق مرکار دو عالم حقرت محلاسول الشرطار وسلم کی جریش کوئی ہے۔ کو اس معرکی نشال الشرطار وسلم کی جریش کوئی ہے۔ کو اس معرکی نشال اللہ کا اس مرفاذی کے بیاد سالا و اجرب ہے۔ اس کو فتح کرنے والے نشکر کے بسید سالا اللہ معاور فرضی الشرطنے اس کے منتی ہوئے کا قبصل خود خصوصلی اللہ معلم وسلم سنے فرادیا۔ میرمح کرنادی میں اسناد میجھے کے ساتھ اس کو اہم بخاری سنے اول ذکر کیا ہے۔

## بخارى شريف:

حَدَّ فَنِي نَوْ فُرُ بُنُ كُرْ بِيدُ عَنْ حَالِدِ بَنِ مَعَدُانَ الْآكُوبُ فَكُوبُ بُنَ الْآكُوبُ وَالْعَسَى حَدَّدُ فَهِ النَّهُ الْآكُوبُ الْآكُوبُ وَالْعَسَى حَدَّدُ فَهِ النَّهُ الْآكُوبُ الْعَسَامِ بِ وَهُو كَارِلُ الْحَكَامِ بِ وَهُو كَارِلُ فَي عَلَيْهِ لَهُ وَلَي بُمِنَا إِلَى الْحَدَامِ وَهُو فِي بُمِنَا إِلَى وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُرْتَى يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُرْتَى يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُرْتَى يَعُولُ اللَّهُ وَلَا مَا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُرْتَى يَعُولُ اللَّهُ وَلَا مَا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُرْتَى يَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُرْتَى يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُرْتَى يَعُولُ اللَّهُ وَلَا مَا قُلُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُلْعُلُكُ وَلَا الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

الْيَحَرَظَ دُا وَجَهِ وَا قَالَتَ الْمُرْحَرَامِ قُلُتُ بِادَسُولَ اللهِ آنَا فِيرَبِهِ مِ قَالَ آنْتِ فِيرُ هِ مَرِ

( بخادی شرکیس جلداول ص ۹٬۰٬۳۸۹ باب ساقییل فی قت ال الوق بیاژهٔ مطبوعه اصح الم لما بع کراچی )

ترجيء

( بحذف اسناد ) عمیر بن اسود حسنی بیبان کرنے ہیں ۔ کورہ حضرت عبادہ
بن العامت رضی اللہ عنہ کے پاس عاظم ہوئے ۔ اس وقت حضرت
عبادہ ساجل حمق پرواقع اپنے مکان ہم قبیام پنریہ تھے ۔ ان کے ساتھ
ام حرام رضی اللہ عنہ ابھی نفیس عمر کہتے ہیں ۔ ہمیں جناب ام حرام نے
عدیرے سے نائی ۔ کرانہوں نے رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے
میری اُٹھن کا سے یہ بہالشکر ہو دریائی لڑائی لولے کا ۔ ان سب
کے بلے جنت واجب ، ہوجی ہے ۔ ام حرام کہتی ہیں ۔ ہمیں ہول گی فرایا
کیا۔ یا دسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں بھی اس نے کرمیں ہول گی فرایا
ہاں تو بھی اس میں ہوگ ۔

ہاں تو بھی اس میں ہوگ ۔

مذكور مديث كي تنفريح وتفسيركن تهوش علام بدرالدين عيتي فوات ين ا

#### عمدة القارى:

قَوْلُهُ (اَوَّلُ جَيِّشُ مِّنَ أُمَّكِينَ يَغُنُوُوْنَ الْبَحْرَ) آنَا ﴿ إِلَّهُ جَيْشُ مُعَاوِيَهُ وَخَالَ الْمَرَهُلِكُ مُعَاوِيَهُ وَخَالَ الْمَرَهُلِكُ مُعَاوِيَهُ وَخَالَ الْمُرَهُ لِلْكُ مُعَاوِيَهُ وَخَالَ الْمِنْ حَرِيدٍ إِلَيْ حَرِيدٍ وَقَالَ الْمِنْ حَرِيدٍ إِ

خَالُ بَعَضُهُ مُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى سَتَاةٍ سَرَبِع قَ رِعِشْرِينَ وَ هِي عَثْوُو مُ عَبُوكُن فِيُ زُنَّمْنِ عُنْ مَانَ بَنِ عَفْنَانَ رَضِي اللَّهُ تُعَالِيٰ عَدُ لُ وَ حَتَالَ الدُّوَ افِيدِيُّ كَانَ ذَلِكُ فِي سَرَيْةِ كَمَارِن قَاعِشُويْنُ وَ حَتَالَ آيُنَ مَعَشَر عَزَاهَا فِئُ سَنَةِ ثَلَاثِ قَ ثَلَا شِيْنَ وَكَانَتُ أُهُرُ حَسَرَامٍ مَعَهُمَ وَعَتَالَ ابْنُ الْبَحُوْزِيِّ فِي حَامِعِ الْمَسَابِبِ النَّهَاعَنَ تُ مَعَ عُبَادَةً بُنِ الستكارب متوقَّصَنهَا بَعُلَهُ الْمُ شَهْبَاءُ فَنُوَفَعَتْ فَكُمَا مَنْ وَعَنَالَ هَشَّا مُر بُرْمِي عَـُتُمَارِ رَآيَتُ هَـُكِهُمَا وَوَقَفَتُ عَكَيْهِ بالسّاحِل بِعَاقِيْنُ رَ

قُولُكُ (فَكُ أَوْجَبُوا) قَالَ بَعَسَنُهُ وَأَى وَجَبَتُ لَهُ هُ الْحَنَّهُ فُولَتُ هُ ذَا الْكَلَامُ لَا يَقْتَسِنى هذا المَعَنَى وَإِنَّهَا مَعْنَاهُ أَوْجَبُوا السِّتِعَقَاقَ الْجَنَّة

(عمدة القارى سنت رح جمع البخارى جنوم ۱۳ صفح تمير ۱۹۸م طبوع بروست طبع جديد)

توجيمه المحتور المرعليروسم كايرارينا وقرماناكه دوسب سع بيلالشكريو

وریا کی را ائی اوسے گا ،، آب کی مراداس سے حضرت معاویہ کالشکر ہے مهلب كمته بن كرحضرت معاونة رضى التُرونه بني وه يبلغ تنخص بن -جنہول نے دریا کی اوائی او کی۔ ابن جریر کہتے ہیں یعض مضرات کا کہنا ہے۔ کریر اوالی ، ۲، بحری میں ہموئی۔ اور ہی غزوہ قرص سے بوحضرت عتمان عنی رضی الشرعند کے دور خلاقت میں وا تعدیموا۔ وا تفری نے کہماکر یرجنگ ۸۲ ہجری میں ہوئی۔ الم عشر کے قول کے مطابق بیسن ۱ ساہجری بم الم ى كئى ام حرام رضى السِّرعنها اس سنكرك ساتھ تھيں۔ ابن الجوزى نے جامع المسانيد من كها-كدام حوام رضى الشرعبنا نے حضرت عباده بن الصامت رضی الله عنه کی معبرت میں جنگ داری - نیے نے انبيل ينيح كرا ديا-اوروه كرت بى أنتقال كركيكن- مبشام اين عام کہتے ہیں۔ میں نے ام سرام رضی الشرعنہا کی قبر کی زیارت کی ۔ وہاں يكهدد يركفوا لهي رواقع واقيس كما على برواقع ب-محضور صلی الله علیروسلم کایر فرمان کرموان کے لیے واجب مہو گیا ، لعض حفرات نے اس کی تشریح میں کہا کہ حضور علی المدعلم وسلم کے ارتناد کامطلب بیسنے ۔ کمال کے لیے جنت واجب ہوگئی ہے۔ میں (علامر مینی) کہتا ہوں۔ کریہ کلام اس معنی کا تفاضا نہیں کرتا ۔ بكرمعنی يربع-كروه لوك لازى جنت كے حق دار ہو كئے-

تلخيص كام،

منگ قرص یا قسطنطنیه می حضرت امیرمعا و تیرضی النارعنه ایک عام فرجی کی حینفیت سے شرکی رز ہموسے۔ بلکه اس جنگ کے شرکار کی کمان حضرت

حفرت امبرمعا دیڈ کے با تھ بی تھی۔ان کے ساتھ ان کی بیوی ادر بیچے بھی تھے۔ کیوکو قبرص بر عرکرنے کے بیے جب انہیں مشروط اجازت دی گئی۔ آواس شرط کے مطابق بال بیے لمجی اكب كم بمراه مقع مالله لقال نے دریائی ادرسمندری اطائی كا بتدارك يے سن شخصيت كر نتخب كمياروه حفرت اميرمعا ونزرضى الندعز بى تقصراس نتخسس كينر تعداد مي مال غنيمت ا ودبهت سے غلام ویزه إ تفائيے - اور بهت سابز بدملکت اسلام پر کووصول بموار صریث مذکوری جب جنگ قرص می مرشر کی کے لیے جنت کا وجوب پاستھا وبوب كامزوه سسنا باكيارا وروه بھى اس ربان اقدس سے كرجى كى زبان سے وحى بولتى ہے۔ آواس جنگ کے قرجیوں کے سپر سالار کے بیے کون سی کسررہ جائے گی ۔ کوانہیں ان سب سے علیحدہ کرکے منتی ہونے سے محودم کیا جاسکے۔ توجب حضرت امیرمعا ویز رخ اس حدمیت کے بموجب منتی عظیرے۔ اورانہی کی بدولت وہ علاقرزیر نیکس ایسی کا حصول حفرت فاروق اعظم ليسى عظيم خفيست سعدنه وسكار اليستخص كما بمان اورجذ يبهاد كمتعلق كسي تنك بموسكت ب-اس ليع حضرت الميرمعا ويتدضى التدعية كانام المكر محفرت عنمان دخى التدعنه كمتعلق بدالزام وحرناك أكبيست اسيت دورخلا فستتدين ناابل اوربدكردادلوكول كوعالل مقرركيا-اس الزام كوكون سيها مان سكتاب - بلكر حقرت عثمان عنی دخی الشرعنرکے اس حسن انتخاب پراکن کوداد دمبنی چا چیئے۔ الشرتعا کی جرا بہند

## ابك غلط فهمى اوراس كاازاله

یا در سے - کرچھرلوگ غلط فائرہ الطاقے ہوئے اسی صدیت سے کسس سے حفرت ابرمعا وبير كاحبتى بونامنابت بوتاسه وبنابت كرتے بين - كواشى مدريث كاخرى ر معرّ کے مطابق <sup>د</sup>یزید<sup>و</sup> کھی منتی ہے۔ ال عُلطهُ فِي كا بُوابِ بِرْ بِدِى سِيرت وكردادكُ فَى بِينِ بِي بِينَ بِي وَكَر هِلِي بِينَ بِي مِن اللهِ فَلُو اللهِ مِن اللهِ فَلُو اللهِ مِن اللهِ فَلُو اللهِ مَن اللهِ فَلُو اللهِ مَن اللهِ فَلُو اللهِ مَن اللهِ الفَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رفاعتبروايااولح الابصار-)

حضرت امیرمعا و نیزه طالع مصرت امیرمعا و نیزه طالع نه کی اسپینے دور میں فنوحا سر المرهمين رومي فتوحات:

ناسخ التواييخ:

دہم درایں سال معاویۃ بسرین ارطاۃ را بالٹ کری لابق بجانب روم روا فرمود فيسطنطين بن هرافيول أنى كاسلطنت روم دائشت كروسها ز بطارقدرا بالشكر المئة فراوال فران كرة ناجنك عرب لا بنريره شدند بسرين ارطان نبك بوشيدولشكرروم را بزيمت كردوتا وسطنطين بماند-د ناسخ التواريخ- حالات امام حسن رخا جلددوم صفحرتمير ومطبوعه نهران طع جديد)

نجه:

حفرت امیرمعاویة دخی الشرعنهن اسی سال (سیسیم) بسری الطاق كوابك اليها قاصالشكر ديكرروم كى طرت روا يزكي فيطنطين بن برافيلوس منانی نے جو کردم کابادشاہ تھا۔ پہلوا توں کے ایک گروہ کو بٹست ساتشکر دكر صلح وبا - كرم إلى سك سا تفعينك كى جاست - بسرى الطا تدفينوب جم كرمقا بلركيا- اور وميول كوشكست و سي كقسطنطين كى طرف وهكيل

## ٤٧ هيل بلاوِ تركتنان كي فتوحات

ناسخ التواريخ:

دیم در بی سال عبدالتدین سوارالعبدی که در بیش نیماسان برداهنگ بلاد ترکستنان کردولسیار صور تصین و قلاع متنین دا بگشود و مال واسیرفراوال ، فرایم کرد و اُهنگ مراجعت نمود س

د ناسخ التواديخ جلدودم الذن دگی ا ام حسن دضی الشرعنهص ۲۰ اصطبوع تهران طبع جدید)

ترجمه:-

اسی سال (۷۷ه) جبیش خراسان کے ایک مشہود مجا ہر عبداللہ ان سوار العبدی نے ترکستان کے شہروں کا اُرخ کیا۔ اور بھیت سے مضبوط تلعے اور محفوط موریج اس کو فتح کیا ۔ کافی مقدار میں ال اور بہتھے لوگوں کو قیدی بنایا ۔ اور والبی کا ادادہ کیا۔

بخاراا ورسمر قندكى فتوعات

ناسخ التواليخ:

اکنول برسخن رویم بچرل سبید بن عثمان بردر سخاره شکرگاه کردوسیاه دا ساخته جنگ ساخست خنگ خاتون درخونیشتن اک بنرو ندید که بادی ببرواز مائيد به جماعتی از صنا ديد بخاره را بنز دېک سعيد سيل دانشن و خواستار صلح وسلم كشنت سعيد مسلمت اوراا جابت كرد بشرط كرسيست تن البيسران موك بخارا دابنزو كبي كروكان فرتندوسي صد مزار در بم نقد تسليم وارو واز مملكت تخور بجانب سم فندوليل ورابنما لازم ركاب فرمايدورا وكشاده وارد دلال جمارا تنكك تواتون بيذيرفت وبراي جماصلح مقركشت وبزياوت ازاين خنك خالون حماعظيم تعصب مهدى انفاد خدمت سيددا تثت بين سييداز بخادا بجانب سم قندروال تثديج ل راه بأنهر نزد بك كرونشكر المسط سم قند اولاینریره بینگ تشدند-از دو سوی صفهاداست کردند ورو کی و ر رونی الیستناده متندند ..... بالجا دراک روزمیان نشکرسییدوم دم سمرقند جنك معب افتاد تاكاميكة تاريج جها نما فروگرفت مردولشكر رزم زر ندواز يك ويكر فراوان بمت تدرون شب ميانجي كشت ازمم بازنشد ندو بامدادان رسرجنگ أمه نديك ماه تمام كار بدي منوال ميرفت -

( ناسخ التواريخ علدووم ١٥٥ ٩٥ ٩٩- از زندگا في امام سن ميطبوعه بروت طبع مديد

نزچمه:

بحب سعیدبن عثمان نے بخادا تنہ سے تودیک پراؤوالدا ور ستار کو بنگ کے بلے تیار کیا۔ ور ستار کو بنگ کے بلے تیار کیا۔ ور بخادا کی حکم ان خنگ نامی خاتون سنے دیکھا۔ کو رطنے کی کو فی صورت نظر نہیں آتی۔ بخادا کے بیند معتبر دومیوں کو سعید بن عثمان کے بات اس بھیا ۔ اور صلح صفائی کی در نواست کی سعید سنے اس کی بات اس بھیا تشرط پر تسلیم کی۔ کونٹا ہی خاتدان کے بیس آدمی گردگان میر سے باس بھیے بشرط پر تسلیم کی۔ کونٹا ہی خاتدان کے بیس آدمی گردگان میر سے باس بھیے جائیں۔ اس کے بعد سعید سنے جائیں۔ اس کے بعد سعید سنے جائیں۔ اس کے بعد سعید سنے

بخاراسے سم قند کا کرئے گیا ۔ یہ بیس او می داستہ والے ساتھ ستھے ۔ یہ شراکھا اس خاتون نے تسلیم کریس صلح ہو گئی ۔ اس سے بڑھ کراس خاتون نے بہت ساہ ال اور و مگراسٹ یا رجی سعید کی خدمت میں روا ندگیں بحب سعید سم قدند کے نزدیک پہنچا۔ سم قند کا نشکر جنگ پراً ما وہ ہوا۔ دوالی طون سے صعت الائی ہوئی ۔ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نہو کئی کہ مختصر یہ کہلے دن سعید اور سم قندی نشکر کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی ون ڈھلا۔ اور رات کی تا رہی بھیا گئی ۔ دونوں طرف سے بطائی بند ہوگئی اسی طرح ایک ما قاک متواز راطائی ہوتی رہی ۔ بالا خرسید نے جنگ ، محت یہ کے بیت کے بالا خرسید نے جنگ ، محت یہ کے بیت کی ۔

#### الحاصل

اگرجہ حفرت الميمرمعا و تبر رضى الله و عند کرت ندنسبى کے اعتبار سے حفرت عنمان عنی رضى الله و عنہ کر جو الله و بھا ئی سقے۔ لیکن اس رشتہ کی بنا بر حضرت عنمان عنی وضا لاعظ کو مور والزام طازا کرسے طور پر بھی درست نہیں۔ کا ب نے اپنے رشتہ واروں کو منصب والا رہ عطازا کسی طور پر بھی درست نہیں۔ کا ب نے اپنے دشتہ واروں کو منصب والا رہ عطائی۔ اس طرح اکب افر باغر پروری کے مرتکب قرار پائے۔ پرالزام ایک قو اس لیے فقول ہے۔ کہ صفرت امیم معاویۃ رضی الله عنہ کو صفرت عنمان نے کوئی نیا گوافر مقرز نہیں فرایا تھا۔ بلکر پر حفرت امیم معاویۃ رضی الله عنہ کے وورسے مقرز نہیں فرایا تھا۔ بلکر پر حفرت تو حضرت فاروق اعظم رضی الله عنہ کے وورسے اولا تقالا کی الجدیت اولا تقالا کوئی ناگفتہ برزھی ۔ بلکہ وہ ایک قابل اورا وینے درجے کے اہل شقے۔ ان کی الجدیت اولا تقالا ورا مورمملکت میں سوجھ کو جھر کے لیے ان کی فتو جات کولطور ولیل میشن کیا جات کی اورا مورمملکت میں سوجھ کو جھر کے لیے ان کی فتو جات کولطور ولیل میشن کیا جات ہے۔ ان فتو جات کا تذکرہ نود کرنت شیعہ میں فرکور ہے۔ جن کے موالہ جات آپ

یھی لاحظد فرہا چیکے۔اس قدرید بھی ترت فتوحات اوراس قدر زر کٹیرسے اسلامی خزانہ كوبرويناان كے ابل اور بها در جرینل ہونے كے ليے كافی ہے۔ حفرت امیرمعا ویژفی الندیخنه کی فتوحات، امورملکت کی انبیام دیمی اور مک و ملت کی فلاح و بہیو دکے کارنامے ویکھے جائیں ۔ بھران کی حضور تمی مرتبت علی الدعلیہ وسلم سے دِلْ عقیدت اورقیلی مجتب الانظر کی جاوے۔ در آپ سلی الله علیروسلم کے جہما قدس سے ملے کیروں میں گفن دینے کی وسیت کی جس پر عمل بھی ہوا۔) ومعلوم ہوتا ہے۔ کہ حفرت ميرمعاوية رضى الشرعزايك بها دراورا مورك بياست سع وافقت جوف کے ساتھ ساتھ میت رسول خدایم کس قدر کرے تھے۔ان کا ایمان کس قدر مفبوط لقاران کی دعاؤں میں الندنے کیسی قبولیت رکھی تھی۔ان کے بلیے حضور مرود کائنات سلی الله علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے سب کچھ د بکھر کا دی اور جدی ہونے کی دعا فرما في تقى - ان تمام باتول سي تقيقت يسب - كدان ك كامل الايمان اورماشيق رسول ہونے کی شہادت ملتی ہے۔ بھریھی اگرکوئی الزام دھرے۔ کریرالیہ ویاسے تے۔ تواس سے بڑھ کر مریخت کون ہوگا۔ (فاعتبروايااولح الابصان

امیرمعاویه رخاکی المیت محمت بردایی نمست حسنین کرمیین نے صرت امیرمعاوی رضی اللّه عنه کی بیون کرکے ان کی المیست اوراستفاق کی بیون کرکے ان کی المیست اوراستفاق

### كومنابت كرويا-

## رجال کشي و

تَقَيْسُ بْنُ سَعُ دِ بُنِ عُبَاذَةً جِبْرًا شَيْلُ ابْنُ آخُمَدَ وَ أَبْقُ إِسَّاحَقَ حَمْد ويه وَإِبْرَاهِيْمُ ابْنَانُفُيْرٍ فَالُوْا حَدَّثَنَا فَحَمَّدُ بْنُ عَبُوالْحُمِيْدِ الْعَظَّارَالُكُوُ فِي حَنْ نُيوُ دُسْ بَنِ يَعْقُوْبَ عَنْ فَضُيلٍ عُكَلَامِرِ مُحَمِّقَتَ بُنِ رَاشِدٍ فَالَ سَمِعُتُ كَبَاعَبُدِ اللَّهِ عَكَيْهِ السَّلَا مُرْكَفَةُ وْلَا تَ مُعَسَا وَيَهَ كَتَبَ إِنَّى الْحَسَنِ بُنِ عَنِيٍّ صَلَّوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا اَنُ اَحْتُدِ مُرَانُتُ وَالْحُسَيْنُ وَاصْتَحَابُ عَرِلِيّ فَحَرَجَ مَعَ لَهُ ثُمِ فَيُسُ بُنُ سَعُهِ بُنِ عُكَا دُةً الْكَنْصَارِيِّ وَعَدْ مَرِ الشَّامِ فَأَذِ نَ لَهُ مُمُعَاوِيَّةً وَاعَدٌ لَهُ مُو النُّحُطَبَآءً وَعَثَالَ يَاحَسَنُ عَثْمُ فَبَايِعُ فَفَا مَرَ فَبَا يَعَ ثُكَّرَفَالَ لِلْحُسَائِنِ

عَكَيْهُ السَّلَامُ فَ مُرَفَّهُ إِيعُ فَقَامَ فَبَا يَعَ شُتَّرَ قَالَ يَافَيُسُ فَتُمُ فَبَايِعُ فَالْتَقَدَّ الْحَالُحُسَيْنِ عَلَيُهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ مَا يَامُرُهُ فَقَالَ يَاقَيْسُ إِنَّهُ إِمَا مِنْ يَغْنِي الْحَسَنَ عَكِيْهِ السَّلَامُ وَ

(۱-ر جال کشی ص<u>لنا مطبوعه کریلا وگ</u>ویس بن سند طبع جدید) (۲- بحارالانوار جلام ۲۲ صفحه تمبر ۲۱

ذكر مصالحت الحسن عربي

عريد-اياك)

(۳- بحارالانوارجلد طلاصفح تمبر ۲۲ ا طبع قدیم)

نزجمه ١-

( کوکا - آوانهول سند کا می کیتا ہے۔ کہ میں نے صفرت امام بعفوصا وق رخ سے یہ فراستے بنا۔ کرمعا وی رضی اللہ عنہ کی طوت رقع کھا۔ کا بہت خودا ورا مام بین و دیگر اصحابِ علی کوئے کرمیر سے ہا ل تقتہ لیے نا کو کی اس نق میں بن سعد بن عبا دہ الانصاری بھی تھے بحب یہ شام بہنچے۔ توا میرمعا ویہ نے انہیں ابینے ہاں اندرا نے کی ، بحب یہ شام بہنچے۔ توا میرمعا ویہ نے انہیں ابینے ہاں اندرا نے کی ، اعازت دی ۔ اورا ان کے بیے خطیب مقرر کیا ۔ اور کہا ۔ اسے سن! افریکی انہوں انہوں کے بیاضے اور بعیت کی ۔ پیرا مام سین کو کہا انہوں نے بعد حبب قلیس بن سعد کو بعیت کرنے نے کہا نہوں نے امام بین کی طوت اس غرض سے دیجھا ۔ کہاں بالے کو کہا ۔ آوانہوں نے امام بین کی طوت اس غرض سے دیجھا ۔ کہاں بالے

باب سوم بی امام کی کیا دائے ہے۔ امام بین نے فرایا ۔ اسے قبیں یا مام سی ہمادے امام ہیں ۔ دلہذا ہو کچھانہوں نے کیا تم بھی دیسے ہی کرواود حقرت معاویۃ کی بعیت کوں تثبیعول نے امام ۔ بن کوام پرمعاویۃ رضا کی بعیت تثبیعول نے امام ۔ بن کوام پرمعاویۃ رضا کی بعیت تولید ہے۔ بربہت نہا وہ اکسا یا۔

الاخيارالطوال: الاخيارالطوال:

قَالَ فَنَحَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَدُخَلَ عَلَى الْحُسَنِينِ رَضِيَ اللَّهُ عَتْنَهُ مَعَ عُبَيْدَةً بْنِ عَــُمْدِو فَقَــَالَا أَبَاعَبُ دِ اللَّهِ شَرِبْتُمْ السنُّ لَ ۗ بِالْعِنِّ وَ قَبِلْتُ مُ الْعَلِيْلَ وَ تَتَوَكُنُتُمُ الْحَكِثِينَ ٱلْطِعْنَا الْبَيْوْمَ وَ اعُصِتًا اللَّهُ هُوَدَعِ النَّحَسَنَ وَمِسَا رَاى مِنَّ هَٰ ذَا الصُّلُحِ وَاجْمَعُ الْبَيْكَ شِيْعَتَكَ مِنْ اَهُ لِ الْكُوْتَ الْمَ وَعَلَيْ لِهَا وَ وَلِينَ وَصَاحِبِي هٰذهِ الْمُقَدَّمَةَ فَلَا يَشْعُرُ ابْنُ هِنْدٍ إِلَّا وَنَحْنُ نُتَارِعُهُ بِا للسُّـ يُوْنِ فَقَالَ الْحُسَانُ أَنَّا فَ ذَ بَا يَعْنَا هُ وَعَاهَدُنَا وَلَاسَبِينِ لَ إِلَى نَقْضِ

بَيْعَيِّنَا۔

(الاخبادالطوال مطبوع بيروست هنيلا تذكره تريادين ابير)

ترجمه:

حجرتن على المام حسن رفنى الشرعنه كوسخست والمست كرنے كے بعد حب يام نكلارا ورعبيده بن عمرو كرسا تقصفرت امام سبين رضى الشرعنه كي مصنور أباسان دونول سنه امايم سين رضي الشرعند سنه كهار است الوعبدالير إتم نع تت كى بدك ذكت كے كھون في ليد اور كير كو جو اركليل کومنظود کولیا-اُج ہمادی مان پیچئے۔ پھرتمام عمریھی نزماننا-ہمیں اور المام فن رضى التدعنه كوميدان من بيوروي - اوراك كم نساته مروة خص بحال كى اميرمعا وترسيه صلح كودرست كهتا بهور وه لجى بها رسيد مقابلين أجلئے۔ تم ابینے تنیعوں کو اپنے ساتھ طاؤ۔ وہ کونی تهوں پاکہیں اور يكرك يجه اورميز سالقيول كيرمعاط مبردكرد يجف توابن مهند (اميرمعاوية كو اس وقت بتهيط كالبيب، تم توارد ل كواس كمساعف لمرارس بهول كريرس كرامام ين رضى الندعنية فرمايا- ديمهويم ني ان کی بیت کر لی سے راور باہم معامدہ کرلیا ہے ۔ اوراس بعیت کو ور است کابھارے یاس کوئی داستہ نبیں ہے۔

لمحەفكريە،

حفرت امیرمعا و بنرضی الدعنه کی المربت اوران کی بخنگی ایمان کی یمکنی بط می دبیل ہے۔ کرحفرات سنین کریمین رضی الدعنهانے بلا جروا کرا ہ عربي بعربي بعد جباريم

ان کی بعبت کی۔ اور تا دم اُخراس بعیت پر قائم رہے۔ بکداگرسی وقت شیعوں نے انہیں امیر معاویۃ کے خلات اُکسانے کی کوشش کی۔ اور بعیت توٹرنے پر زور دیا۔ اور اپنی طرف سے ان کے ساتھ حنگ کرنے کی پیشیس کش کی ۔ توحفرت امام سین رضی الٹی عنہ نے جھرف انکار کیا ۔ بکہ فرایا ۔ کہ ہم نے پر فیبصل سوتر سمجھ کر کیا ہے۔ اور کورست کی ہے لہذا اب ہم سے بہ توقع نہ کریں ۔

اوراس برمزیدید کرجب حضرت امیر معاویترضی الندعنه کواس قسم کی با تول کاظم بهوا- توانهول نے امام سین رضی الندعنه کواس بارسے میں خط مکھا۔ نوامام موصوف نے جناب امیر معاویّز کوان الفاظ میں مجاب دیا۔

## منفتل إبى مخنف:

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْءِ - اَمَّا اِنْدُدُ! فَعَتَدُ وَصَلَىٰ حِتَا بُكَ وَفَهِمْتُ مَا ذَكُرُتَ وَمَعَاءَ اللهِ اَنُ اَنْقُضَ عَمْدُا عَهِدَ اللهِ اَنُ اَنْقُضَ عَمْدُا عَهِدَ اللهِ اللهِ الْحَسَنُ وَ الْمَّا مِنَ الْحَسَنُ الْحَسَنُ فَا لِنَّهُ الْوُصَلَة اللهِ عَلَى الْوُسِنَا الْمُعَلَّمِ وَاللهِ الْمُلُقُونَ بِاللَّهُ مَا يُعِمِ الْمُعَرِّوَةُ وَ اللهِ بَيْنَ الْجَمَاعَاتِ فَا تَهْمُ مَو اللهُ وَ اللهِ بُيْنَ الْجَمَاعَاتِ فَا تَهْمُ مَو اللهِ بُكُذَ بُونَ .

دمشتل ا بی مخفت ص ۱۰ تا ۲ مطبوعه گِفت انشرفت کمن جدید)

#### ترجمه:

الشرك نام سے تو رطان بربان نها بت رحم كرنے والا ہے۔ اما بعد!
ائب كا نام فير نك بہنچا۔ اور اس كى تخرير كو ميں نے نتوب جا نار خوا كى بيناه رمي اس معا بده كوم كر تو رائے كى سوح بحى نہيں سكن ميس كو بيناه ميں اس معا بده كوم كر تو رائے كى سوح بحى نہيں سكن ميں اس معا بده كوم كانتيا تقا۔ اور رہى يہ بات كوه باييں ميں سے كيا تقا۔ اور رہى يہ بات كوه باييں موائت ميں تو وہ جو سے بينا خور ول نے ائب كه ده باترى دو مسلمانوں كے استحاد كو باره باره كرتے والے بيں خداكات مور سے بينے ہيں۔ وہ سب بيلتے ہيں۔

ان والد جاست سے معلوم ہموا۔ کو مقرت امام سین رضی اللہ عز کسی طور بھی ،
امیرمعا ویہ کی بعیت توطر نے کے لیے تیار زشقے۔ اور جن لوگوں نے نفیہ طور بران دولوں مقارت کے درمیان غلط ہمیاں بیدا کرنے کی کوسٹنش کی۔ اُب نے انہیں جنا نور انداز بھوٹے ۔ اور انداز بھوٹے ۔ اور انداز بھوٹے ۔ اور انداز بھوٹے ۔ اور انداز بھوٹ کا بید طریقہ اور انداز اس بات کی نشاند ہی کو تا ہے۔ کہ اب حصرت امیر معاویۃ رضی اللہ عنہ کو امری کر میں اس بات کی نشاند ہی کو تا ہے۔ کہ اب حصرت امیر معاویۃ رضی اللہ عنہ کو اور خرج والا بی خرمی کر تا ہے۔ کہ اب حصرت امیر معاویۃ رضی اللہ عنہ کی اور نہ سی مقالیت کی بات کہ اور نہ سی مقالیت کی اس مقالیت امیر معاویۃ رضی اللہ کو خرصے ۔ ملاحظہ ہمور

#### الانخبارالطوال:

وَكُوْرِينَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ طَوْلَ حَيَاةٍ

مَكُرُوهُ اللَّهُ وَلَا قَطَعَ عَنْهُ مَا شَيْبًا مِ مَمَاكَانَ شَرَطَ لَكُوهُ اللَّهُ مَا كَانَ شَرَطَ لَهُ مَا وَلَا تَعَنَيْرَ لَهُ مَا مِنْ بِرِّر

(الأخيارالطوالص ٢٢٥/اميرمعاوية وعروين العاص)

توجمه:

معزت امیرمعاویته رضی الشدعه کی پوری زندگی میں مقرات سنین کویمین رفا فی کوئی الشدعه کی پوری زندگی میں مقرات سنین کویمین رفا نے کوئی ایسی بات دولی کی ایسی بات در دیکھنے میں آیا۔ اور نہ ہی امیرمعا و تبدی الشرعنہ نے الن سے کوئی بیز برجا کر اور جیبا کر دکھی یہوان کے ما مین بطود معا بدہ طے بائی۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی جلائی سے انہیں محوم نزی ۔

مختصرین که:

سید ناحفرت ام میس اورا ما میسین رضی الندع نها کو صفرت امیر معا ویرفی عند سی کوئی نادا فتلی و هی دا ور نهی حفرت امیر مواوید رضی الندع نه کوان سے کوئی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور خرخوا ہی کے جذبات کا رفزا تھے۔ میں اور خرخوا ہی کے جذبات کا رفزا تھے۔ حسین کریمین نے اپنی تمام زندگی ان کی خلافت کوئی سیجھ کر ان کے ماشخت گزاد دی۔ اور اُوھرامیر معا ویتر رضی المتدع نہ نے اپنے بورسے دور خلافت میں ان سے کوئی اجھائی اور بہتری چھیا کر نزر کھی۔ اس سے یہ بات بالک عیاں ہے کہ امتر میں رضی اللہ عند نے امیر معاوی بی بیدیت صدق دل اور اسے می بیمور کی۔ ورزیبی الم میں کریز بدائیے علم علم اُدی کی بعیت کرتے پرانبی اور اپنے بہتر ساتھیوں اور زمن دالوں کی جائیں تو میر و فلا اُدی کی بعیت کرتے پرانبی اور اپنے بہتر ساتھیوں اور زمن دالوں کی جائیں تو میر و فلاکو دیں۔ لیکن بعیت کرتے پرانبی اور اپنے بہتر ساتھیوں اور زمن دالوں کی جائیں تو میر و فلاکو دیں۔ لیکن بعیت کرتے پرانبی اور اپنے بہتر ساتھیوں اور زمن دالوں کی جائیں تو میر و فلاکو دیں۔ لیکن بعیت کرتے برانبی اور اپنے بہتر ساتھیوں اور زمن دالوں کی جائیں تو میر و فلاکو دیں۔ لیکن بعیت کرتے برانبی اور اپنے بہتر ساتھیوں اور زمن دالوں کی جائیں تو میر و فلاکو دیں۔ لیکن بعیت کرتے برانبی اور اپنے بہتر ساتھیوں اور زمن دالوں کی بیاب

بهذاأب كمتعنق يركهنا كرأب في مضرت الميرمعاوية رضى الشرعنه كى سببت ول كى نوشى سے زكى نفى۔ بلكم محض وقت كزار نے كے ليے ازروئے تقيد كى تقى يعقرات المصنيين كريمين اورحفرت على المرتفك رضى التدعنهم كع بارسد مي اس قسم كى كھٹيا باست ان کی گستاخی اوران کی عزّت و وقار سے کھیلنے کے متراد و ت ہے۔ سيدناا مام سبين رصى الشوعنه كالرعمل ثابت كزناس كدوه حضرت الميرمعا وزرة كوظيفة بري سيحقق تقع - اوران كى بعيث كوسيح اسلامى بعيث كرد استقسقف - اوراتين يه هی علم تنجار که اميرمعاوية رضى السُّرعة، نه به کامل الايمان بين ربکه وه امورملکست ا ور، سیاست ملی و فِی بن برطولی رکھنے تھے۔ای قدروضاصت (اوروہ بھی کتب تقییعہ سے کے باوجود پیمر بھی اگر کوئی معاندومخالفت پر پر ویکنٹراکر نا پیمرسے کر حضرت امیرمعا ویه ناابل تھے۔ آن کی امورملکت سے کوئی ورقضیت ناتھی۔ وہ دراصل اپنی قسمست كوبييط والمسهد اولاني اخرت كوبر بادكرد اسب حبرت خفيست كوسفات المحمنين كويمين دحتى الغرعنجان إينا اورتما م امست مسلم كا فليفه برحق ما نار اگركيسى ، اندهے ول اور بے بھیرت کویسمحدمذا تا ہو۔ تو باس کی برنھیسی اور کرائ کے ہے۔ مختصرير كم حضرت اميرمعا ويتريقي المتعند كي ذات كوترا كيلاكهنا وراصل أن كم مراحون لينى حضرات حسبين كريمين برلعن طعن كرتاسه - التعرقعا لاحق سمحصفه اوراسة قبول كسنے كى توفيق وسميت عطار فرمائے ۔ فاعتبروا بااولح الابصارا



# حضرت عنمان رضی الله عنه نے ایک ایسے ض کو عال بنایا جس کا فاسق ہو نام قطعی سے نابت ہے۔

ولبدب عقبہ کرمس کی ابلیت ہے جہرہے کیے جارہے ہیں۔ اور فتو حات گنوائی جارہی ہیں۔

یر اپنے متفام پر کیکن اسی شخص کے بارے ہیں قرائ کریم ہیں " فاستی "کا نفظ استغمال ہوا ہے

اس کالبی منظ فینقر پر کر حب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ولبد بن عقبہ کو فیبلیہ بنی مصطلق

سے زکواۃ کی وحولی کے بیدے بھیجا تو اس کے وال پینچتے ہیر اس فیبلیہ کے وگ استقبال کی خاطر

اکھے ہوئے ۔ جب اسے بہ جلا تو وہیں سے والبیں پلٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگریہ

تبلا باکر فیبلہ بنی مصطلق کے وگ اسلام سے بھر گئے ہیں اور وہ زکواۃ و بینے کے لیے نبار نہیں ہیں۔

اس کی اس خریر اللہ نوالی نے آئیت نازل فرمائی کیا اکریے اللہ اللہ فین المرق المجرات )۔

ظارسی فی ہوئے ۔ جب اسے بیت نازل فرمائی کیا اکریے اللہ اللہ اللہ کو اس کے اللہ کو اللہ اللہ کو اللہ کھو اللہ کو اللہ کھو اللہ کو ا

تفسيركبير-

فِيْ سَبَبِ مُنْ وَلِ هَذِهِ الْمَايَةِ هُوَ آنَ السَّبَّ

صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَ سَكُم بَعَثَ الْوَلِيْدَ بَيْنَ عُقْبَة وَهُو اَخُو حُنْفُمَانَ لِاُمِيّهِ (الله بَنِي الْمُصْطَلَق وَلِيَّيًا وَمُصَدِّدً عَنَّا فَالْسَقَوْهُ فَظَنَّهُ مُ هُعَالِيلِينَ فَسُجُعَ إِلَى النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَنَالَ إِنَّهُ مُ الْمُتَنَعِقُهُ وَ مَنْعُهُ اللهِ مَنْعُهُ اللهِ وَحَنَالَ إِنَّهُ مُ الْمُتَنَعِقُهُا

تفسيركبيرتز، ٢٨ صالاز برآيين بايبالذين آمنوا ان ماركم فاسق الح مطبوع مصر .

ترجم.

اس آبت کرمیم کا سبب نزول برب کرولبد بن عقبہ کو صفوصلی اللہ علیہ وقع نے فیبیلہ بنی مصطلق پر ولی اورز کوا ق وطول کرنے کا مجاز بنا کر بھیجا۔ برولبد حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کا رول مضائی بھائی تھا۔ قبیلہ بنی مصطلق کے لوگول نے اس کی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کا رول اس نے بر سمجھا کر برلوگ ہم سے المدبر السمجھ ہوکر اس کا استنقبال کرنا جا با نواس نے بر سمجھا کر برلوگ ہم سے لڑائی برائے نبیطے بیں۔ تو وہیں سے ولید والبی صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آگیا۔ اور عوض کی . وہ لوگ زکون و دینے سے انگاری ہوگئے بین .

پائ البیدادر فران ده و دروه ویسے سے معادی وسے یا ۔

علام فرالدین لازی اہل سنت کے متازمقسریں ۔ انفول نے آبیت کربیہ کے سبب نود بی اسی ولیدین عقبہ کے بارے بین کہا گیاہے بی اسی ولیدین عقبہ کے بارے بین کہا گیاہے لہٰ البھی آدمی کو اللہ نعالی فاسن فرار دسے ، جو جو ٹی خبریں سنا کے دل بین غلط قیانے لگائے البھے آدمی کو صفرت فیمان نے گورز بنایا۔ بر کمیو مکم دیست ہوسکتا ہے ؟

#### 

ہماری طون سے ابک تمومی اصل کے تخت برجواب ہے کہم صفرات اببیا وکرام علیہم اسلام کے علاوہ کسی دوسرے انسان کو مصوم نہیں قرار در بنے۔ لہٰ اغیر مصوم صفرات سے علی اور گناہ کا سرزد بوناکوئی بعید ازعقل نہیں ہے ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ برھی ایک تسیم شدہ ہتھ بھات ہے گئی توبہ واستفا توبہ گئا ہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اور در توبہ ابھی بند نہیں ہوا جبکہ اللّٰہ زنیا کی کا کرم ہے کہ وہ توبہ واستفا کے سے برا بنیے بندے کے گناہ معا ف کر دنیا ہے میون سے پہلے کوئی بھی ہولا بھٹے کا اُس کے در براً گرے وہ قام عقو سے اُس کے گناہ موں کو مات ور براً گرے وہ قام عقو سے اُس کے گناہ کو اور کہا ہے لہٰ خالا اللّٰہ زنیا کی کے ضال وکرم سے میں برکہا کہاں جب درست ہے کہ جس نے کوئی ایک اُدھ میں میں برکہا کہاں جب درست ہے کہ جس نے کوئی ایک اُدھ میں میں برگیا ہا۔
گناہ کر لیا وہ ہمینشد کے لیے فاستی ہوگیا ۔

رہا پرکہ اہم رازی ایسے ظیم عشر فرآن نے وابدین عقبہ رضی النّه عند کے فاہمی ہونے کو تشبیع کر لیا ہے نوید سراسرانہام اور امام موسوف کی فات کو بدنام کرنے کی ندموم کوشش اگر عقل وٹر داور نشرم وحیا رکا دامن ہانتھ ہیں ہوتا تومنترض امام موسوف کی تقبیر کو ذرا آگے تک دکمیفنا نونو دنٹرم سے اُسکا مُرحیک جاتا میکن ..... اگے عبارت لیوک ہے۔

تفسيركبير.

وَامَّالِنُ قَالُوا بِاسَّهَا نُولَتُ مُّ قُتَصِرًا عَلَيْهِ مُنْعَدِّيًا إِلَى عَنْدِهِ فَكَرَبَلُ نَشُولُ هُو نُولَ عَامَّا رِلْبَيَانِ الشَّكَبُّتِ وَتَوْلِهِ الْإِعْتِمَادِ عَلَى فَتُولِ الْفَاسِقِ وَيَدُلُّ عَلَى ضُعْفِ مَنْ يَقْنُولُ إِنَّهَا نُولَتُ رِكْنُ رِكَا أَلَى اللهَ تَعَالَىٰ لَسُمُ مِيعَنُ إِنِيۡ اَنُولُتُهَا لِكَذَا وَالنَّبِيُّ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ لَسُمْ يُنُقَلُ عَنَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ لَسُمْ يُنُقَلُ عَنَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ لَسُمْ يُنُقَلُ عَنَهُ وَ وَحَدَي لِبَيَانِ ذَلِكَ فَصَيْبُ عَالِيةٌ مِنَ فِي النّبَابِ النّهَ وَنَحَلُ ذَلِكَ اللّهِ فَتَى وَهُو مِسَدُّ لُ نُولِكَ اللّهِ فَتِي وَهُو مِسِدُ لُ نُولِكَ اللّهِ فَتِي وَهُو مِسِدُ لُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَتَعَلَىٰ وَمَعُو مِسِدُ لُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّ

(نفنبېركېبرېز ۲۸ مالاملېودمموي.

زيم

بہرحال منز فین اگریہ کہیں کہ آبیت مذکورہ ولیدین عقبہ کے بارسے میں نازائی کی اور بھراس کے بعد دور مرول کے بیے بی کم بوگیا توالیا نہیں۔ بلکہ بم کہتے ہیں کہ برائیت کسی تھی فاسن کے قول افدائی کی بات کومعنبر سیجفنے کے بارسے میں عام حکم کے طور رہز نازل کی گئی ہے۔ اس معنر من کے قول کے ضیعت ہونے بر دلیل برسے کہ اللہ نال کی گئی ہے۔ اس معنر من کے قول کے ضیعت ہوئے بر دلیل کا گئی ہے ور منہ ہی فرایا کہ گئی ہے اس می بر منقول کو آب نے فرایا ہو کہ آبیت مذکورہ اللہ کے بیان کے متعلق آناری گئی۔ دور مرول کے بیے بیچی نہیں۔ بے ور کے فلال کے بیان کے متعلق آناری گئی۔ دور مرول کے بیے بیچی نہیں۔ بے ور کے برآبیت فلال وقت (جبکہ ولیدین عقبہ کا واقع پیشن آبیا نازل کی گئی۔ اور بہ تو آبیت فلال وقت (جبکہ ولیدین عقبہ کا واقع پیشن آبیا نازل کی گئی۔ اور بہ تو آبیت کی میہ کے نزول کی نادیخ کی طب رہ

(اعتراض بننا) ہے ہم اس کی نصدین کرتے ہیں ہم نے ادبر ہو کچھ معترضین کے ہواب میں کیا اس کی تا مبداس طرح بھی ہو تی ہے کہ ولید بن عقبہ پر مفظات خاسی " کا بولا جانا بہت دور کی بات ہے کمیز کر (وا فعہ ندکورہ میں بنی مصطلق کے جمع شدہ لوگول کو حملہ اور اور مرتبہ مجھنا) ان کا وہم فطن تھا جس میں انھول نے فلی کھائے دیکی غلطی کھائے دیا والے کو تو فاستی نہیں کہاجاتا ۔

تخزيبر

امام فخرالدین لازی رقمۃ اللّه علیہ کی نفسیہ سے منترض نے بڑنا بت کرنے کی کوشٹ کی کم اُبیت مذکورہ کا سبب نزول ولیدین عفنہ کا وا فغرہے ۔ لہٰلا نفظ ﴿ فاسنی ﴾ ان بیہ ی بولا گیا ۔ اُکٹیے اِنفسیر شبعہ اُکٹاکر دیکھیں کیاان کے اہل اس آبیت کا سبب بہی اور صرف بہی ہے ۔ ناکم اعتراض کی گنجاکش کل سکے ۔

مجمع البيان

قَوْلُهُ إِنْ جَاءَكُمْ عَاسِقُ نَزَلَ فِي الْوَلِيْدِ

بُنِ عَقْبَةَ ابْنِ مُعِيْطِ بِعَنَةَ رَسُولُ اللهِ مَلَا عُقْبَةً ابْنِ مُعِيْطِ بِعَنَةَ رَسُولُ اللهِ مَلَا عُلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فِيْصَدَ قَاتِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَخَرَجُولُ يَسَلَقُ وْنَهُ فَيْرَكُا بِهِ وَكَانَتُ بُيْنَهُ مُ عَدَاوَةً إِنِى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فَسُلَّمَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فَسُلَّمَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ مَنْ بِخِلَا فِيهِ فَعَضِبَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَقِيْلُ إِنَّهَا اَزُلَتُ فِيهُ مَنْ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا وِبَهُ أُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ إِنَّ مَا وِبَهُ أُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِهِ فَكَعَا الْبُرَاهِيْمَ يَا مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِهِ وَسَلّمَ وَالْمُهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَسَلّمَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَال

باب سوم

(نفسيرمجع البيال جلد ۵ تبزينهم ماسا مطبوع نهران طبع حديد).

ترحمه-

اس آبین کابدشان نزول می بیان کیا گیاہے کھنوصی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صرت ماربروسی الشرعنها کے پاس ان کا چھا زاد بھائی آباکر تا تھا مضرت ماربرکے بطن سے حضور صلی الله علیہ وسلم کے صاحبزا دسے جناب الرامبيم پيدا ہوئے متھے۔ البي في برخ برك كر مصرت على الم نفني رضى الله عند كو فرايا - به تلوار مكير و . اور اكر وي نذكو نشحض ننبي ماريبرك كعرمل حائت تواسعه مار دان عضرت على المزهني رضى الشرعنه نے عرض کی ۔ یارسول اللہ ایس آپ کا ارشا و مات موں ۔جب میں تیار برگیا تومبری كيفيت اور عضرالبيا بروكا مبيساكم بل كابجال كرم بوزائب حاضر جركهد وكهتاب غاشباس كونهبس وكيهتا كيالبيابي بي يضور على الشرعليه والم نع قر مايا - وانفي حافر جو کچے وکھیے پاتا ہے وہ نما شب کو وکھینا کہاں نصیب بھنرت علی المرتضیٰ فرمائے ہیں مئیں بحرالواريد وال پنجاتويل نے وكياكروه آدمى وال موجرد سے يي نے توارسونی حب اس نے دیکھ لیا کہ اب میری نیم نہیں قودہ کھور کے ورضت کے خریب آبا اوراس پرچیا هگیا ۔ اوپر جاکر وہ اُدندھا ہوگیا اور دونوں ٹانگیں تھیل دین تو پنز ملا کروهم دول کی شرم کاسے بالکن فالی سے ۔اس مگر بر فقور ابہت کچھ بھی نہیں رکھتا ۔ بیر د کھ کمر حضرت علی المرنضی رضی النازعنہ والبی نشر بعین ب آئے اور صنور صلی الله علیہ وسلم کوسار اوافعہ کہ بسنایا۔ آب نے ان کر فرمایا۔ نہام تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے ہماسے اہل بیعیت سے بقیم کی بڑائی دورفر مائی ( بعنی آبت مذکورہ اس خف کے بارے میں نازل ہوئی سب نے حضرت ماریہ کی ننسكايت كى تفتى) ـ

تفشير عمع البيان كيحوالم سفعلوم مواكم آين فدكوره مرف وليدبن عقبك

کے تعلق ہی ناز ل نہیں ہوئی ملکراس تھس کے بارے میں نازل ہوئی حب سے صفور صلی اللہ علیہ واللہ کے پاس آپ کی زور مصرت ماریر کے متعلق غلط بات پہنچا تی ۔ لہٰذاس آبت کر میر کے عمن میں ف ولبدين عقبه كوكوسناكونسي وانش مندى سيحبكه ايك اوراً دمي هي اس كامصدان بن راسي -ال اگر آبت كريم ياكسى حديث ميح ميں ولىيدبن عقبر كى نشا ندہى ہونى توجى بات تقى ، اس كے علاوہ یہ شیعی تفسیر بر بھی بیان کرر ہی ہے کہ بنی مصطلق اور ولیدیں عقبہ کے جا زان کے در مان بیں دورجا بریت بی عداوت عتی ۔ اس دبر بنه عداوت کی بنا بر مصرت ولبد بن عفنہ نے فیاس کیا کہ شاید برلوگ میرے نتل کے درہے ہی تو دلبدبن عقبہ کا برنسجیلہ اجتہا دی خطا د کے خمن میں آنا ہے کیوکر نہ تواہنوں نے اس شکایت کو قصار بیان کیا اور نہی کسی اور طر لقبسے جان لو جھ كر غلطى كالزيكاب كيا - لهندا اجتهادى غلطى بريسى بريس طعن كرنا كيوكم ورست بوسكنا ب اگر اجنها دی غلطی اتنی ہی سنگین خلطی ہوتی ہے تو بھر معنز حل سے پر بھیا جا سکتا ہے کہ خفر على المرتضىٰ منى الله عنداسى فانون كے تحت كبول مزمور والزام تھے ہے دحالا نكرال نشيع كے نز د کیب امام کامعصوم ہونا لازم ہے اور سم عصمت کے قائل بنیں بیں) عکم خودسرور کوئنات صلی الشعليه وسلمكي ذات والاهجى إس اعتراض كانشا نربنے كى كران وونوں مصرات نے مصرت ماربير تبطبيرتنی النُّدعنها برالزام لگانے واسے کی بات کو درست کيؤکرنسليم کر بيا ۔ حالانکروہ باکل غلط نفا حرف امس كوويسرت بى نرسمجا ماكرحنورصلى التدعلبه وسلم نے توحفرت على رضى الله عنه كواس کے قتل بر مامور بھی کرد ہانفا بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تال کرنے کے لیے تلوار ہونی کا لی۔ لبكن وہ بيخ لكلا -اس كے بدرجب خفيفنت حال سامنے أئى توحضور عليرالصلاة والسلام نے الشررب العزت كاشكر بجالا مے۔

اگر حضرت علی المرتضی رضی النّدونه کا اجتها دی نبط دسے سی کے قبل کا صحیم ارا وہ کر لبنیا اور حصنور صلی النّد علیہ وسلم کا اس کے قبل کا حکم فروا دنیا یا عدنے طعن اور مور دِ الزام نہیں ہوسکت اُور بغینًا نہیں نوبچہ ولیدین عضیہ کی اجتها دی غلطی کیؤکر طعن کا سبب بن گئی۔ خطائے اجتہادی سرخص اور سردوری ایک عام علی ہے جس برسلف وجھت بین کسی نے گرفت نہ کی ۔ اس لیے البی فلطی مور والزام نہیں ہوسکتی ا ور منہی اس کا مولاب ملحوان قرار پانا ہے اگر یفطی آئی ہی ایم ہمونی نو ولیر برب عقب مذکور کوجب اس وا تھر پر تنجیم ہدکی گئی نو پر صورصی اسر علیہ وسلم کا ذائد خفا آپ اسے سرگر فابل النفات نہ بھی اور اگر الیسا ہوجانا کر صفوا کی نظرول سے ولیدگر جانا اور منز با اس کا جرم نا فابل نوانی برنا : نو بچرسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے بعد دور صدیقی میں اس کوعامل بنانے کی کوئی بھی جسارت نہ کرتا ، بچر دور فارد فی میں جی اسے اسی طرح نظر انداز کیا جانا ۔ اور دور بختی فی میں بھی اسے وعامل نہ بنا یا جانا ۔ دور فارد فی میں بھی اسے وعامل نہ بنا یا جانا ۔ دور فارد فی میں بھی اسے وعامل نہ بنا یا جانا ۔ اس سے معدم ہوا کہ اس کی غلطی کسی نے اس کے فاسنی وفا ہم ہوسے کا استراض نہیں کیا ۔ اس سے معدم ہوا کہ اس کی غلطی البی نہ نتی جو بھی بندر کے بیان اس کے ماشفے کا داغ بن جانی ادر کھی جی اس سے جان بنی فلطی البی نہ نتی جو بھی بندر کے بیان اس کے ماشفے کا داغ بن جانی ادر کھی جی اس سے جان بندی فلی برائری .

السُّرْتَا لَىٰ سے دعا ہے کران معنز ضین کو وہ تی وصلاقت کی چاسٹی عطا کرسے اور صنرا صحار کرام خصوصاً خلفائے تلاثر کے حسد و نیجن سے ان کے دلول کوصاف کرے ۔ (فاعتبرویا اولی الابصار) طعنهم

### حضرت عثمان فني كے دور كے كورز شرابی تھے۔

حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے دور میں ان کے اخیا فی بھا فی دبد بن عقبہ ربوکو فہ کے گورنر شخصے کو اس عثبہ دبوکو فہ کے گورنر شخصے کو اس عبد بسے اس وفت معزول کیا گیا جب ان کے خلاف نشراب نوشی کی عاد کا عام ہجر جا ہوگیا۔ لور حضرت عثمان غنی کے طول اس امر کی گوا میال بھی بیش ہو گیں۔ ان نشکایات کی بنا بیر دلید بن عقبہ کی معزولی مسل عن ایس کی بنا بیر دلید بن عقبہ کی معزولی مسل عن ایس کی بنا بیر دلید بن عقبہ کی معزولی مسل عن ایس کی بنا بیر دلید بن عقبہ کی معزولی مسل عن ایس کی بنا بیر دلید بن عقبہ کی معزولی میں درج ہے۔ عن اگر کے کوال ابن انٹین عمیں درج ہے۔

#### كامل ابن انبر-

وَقِيْلَ إِنَّ الْوَلِيْدَ سَكَرَ وَصَلَّى الصُّبُعَ بِاَهْلِ الْكُوْفَةِ آرْبَعًا شُرَّ الْتَعْتَ النَّهِمُ وَخَالَ ارْنِ ثُكُمُ مُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ مَا ذِلْنَا مَعَكَ فِي ذِيَاءً إِنْ مُسْدُ الْبَيْقِمَ وَ شَهِدُ وَ ا عَلَيْهِ عِنْ دَ عُشْمَانَ حَامَرَ عَلِبًّا بِجَلْدِهِ مَنَا مَرَ عَلِي عَبُدُ اللهِ بَن جَعُفَرَ فَجَلَدٌ هُ -- - فَكَمَّا عَلِمَ عُشْمَانُ مِنَ الْوَلِبُ دِ شُرُبَ الْتَحْمُوعَ ذَلَهُ وَ وَ لَيْ سَعِيْدَ بَنَ الْعَاصِ بْنَ أُمْكِيةً وَ \_ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ بْنَ أُمْكِيةً وَ \_

(الكال فى الناريخ ابن اثير-جلدس -صع<sup>رو</sup> انم فعلت سنة نلائين مطبوعه بيرون طبع حديد) -

- 27

اورکہاگباہے کہ ولیدبن عقبہ نے نظراب پی اوراس کے نشہ میں نماز صبح برطرحانی۔
اہل کوفر نے اس کے پیچھے مبع کی نماز کی بجائے دو کے جار رکعت برطرحی کئی
سے فرانون بر ولید کوفریل کی طرف تتوجہ ہوا۔ اور برچھا ، کبانا ززیادہ برطرحی گئی
سے بہ صفرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ ہم ہمید بنشہ سے نبری
زیاد برتوں کا نشر کا رجیا آرہے ہیں۔ وگوں نے ولید کے خلاف صفرت عنی اللہ وزیری اُن فی نفی اللہ وزیری کو کوٹر سے بی مشاتو اسے معزول کرکے اس کی عگر سیدین الیاص
بارے میں مشراب نوشی کی شنا تو اسے معزول کرکے اس کی عگر سیدین الیاص

" کامل ابن انٹیر" کی اس شب ہادت سے بربات نابت ہوگئی کر مفرت عنمان عنی کے بھن گریڈ ننزاب نوشی کرتے تھے۔ لہٰذا بربات فابلِ اعنزاصٰ کھٹہری ۔

#### جواب اقل

ہم بار ا بر ذکر کر میکے بیں کر حضرات انبیائے کرام کے سواکسی دور سے انسان کو ہم معموم عن الخطاء نهيل سمجفتے ۔اس بيے بالفرض ولبدين عفنبرسے اگريد کام مان ديا جائے تواس سے ہما سے مسلک باغنمان ننی پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائنا بعضرات صحابہ کرام سے غلیطیاں ہو مثب ۔ بعن کوان فلطبول بیسنرا میں علی ملیں نیکن اس کے با وجدد صنور سرور کا تنات صلی السّر علیہ رسم نے جوصی ابرکدام کے عمومی درجات و ففائل دکر فرمائے ۔ان بیب کوئی کمی نہیں آتی۔وہ سرصحا بی كوحاصل بين اوريبي عق ب

#### حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه كاكية فصور إ

ولبدين عقنه كى نشراب نوشى كى وصبست معنرت فنما ن عنى رصى السُّرعند كومطعون كرنا أنتها وهم كى حما قت ہے كميونكر برفعل جس سے سرز دموا اس كونة توسطن عثمان غنى رضى الله عندنے ابسا كرنے كو كا ورنہ انثارةً كنابيٌّ كوئى نبوت مناہے۔اس بيے مملكت مي كسى جيو ہے براے کاکوئی کام اچھا براکرنااس کی وقر داری امیر پاخلیفد پرنب ہی ہوسکتی ہے جب وہ کا امیرکے ایا سے ہوا ہوسکن اس کا پہال کوئی ننبوت نہیں -

یا اعتراص اس بنا دمپر ہوسکتا ہے کہ ولید بن عفنہ منصب گورٹری برفا کڑے ہونے سے پېلېينشراب نوننني كا عادى تفا ادرحفرت غنهان رضى الله عنه كواس كاعلم تفا . نوعانت مو جينے حشر غثمان اس كورمبنصب دينف يمكين بدهمي نابن نهبن لهذا حبيمض امليتك اور تحبر سر كمه معيار ببسه بچرا انر تا ہو۔ اور کوئی کھی البی شکابت اس کے منعلق نہ ہو جواس کے اخلاق و کر دار کو باغا كرديني، يو. تواليس كوكورز بنانے ميں كونسى فلطى سرزد ہوتى ہے۔ تبسري اعنزاص كي وهبريه بن سكتي بفني كرهب يوكول ني صفرت عنهان غني صني التدعيند

کوولید کی نشراب نوش کی اطلاع دی ادرگوائی بھی دی تواس تنام کارروائی کے بعد آپ کوئی تا وبی
تدم بندا کھٹا نئے۔ اور اس کی گورنری کو بحال ہی رہعے دیتے۔ لیکن بہاں یہ وجرعی موجر دنہیں ۔ بلہ
آپ نے پہلے توشراب نوش کی اس پر صرحاری کوائی اور چرمعز ولی کا حکم دیا ۔ حالا کا ولیب بر عقبہ
رشند بیں آپ کا اخیا فی بھائی نظا۔ آپ نے دشتہ داری اور قرابت ، کسکی پرواہ نہ کی بلم اسلام
اور سلیمن کی بہتری کو پیش نظر رکھا۔ اس سے معلوم ہمو تا ہے کہ صفرت بنا ان ان کی اللہ عمنہ اسکام
شرعیدا ور دین کے معاملہ میں اپنے مبرکانے کی پرواہ تک نگر تے تھے۔ تو وصف فا بل تواب
ہے نہ کہا بوٹ طعن ۔ اس لیے صفرت عثمان عنی رضی الشرعة کرولید کی مشراب نوشی کے خمن میں
مطعون کر نا نری جافرت ہے۔

#### جواب دوم:

### وليدين عقبه كى معنولى كالمل سبب تشراب نوشى تهين الزم ترانشي تقى

مغرض نے کالل ابن ائیر کے حوالہ سے جوبہ نابت کرنے کی کوششش کی، کو دبیہ بن عقبہ کی معزولی سنتا میں ان بیر کے حوالہ سے جوبہ نابت کر معزولی سنزاب نوشی کی وجہ نسستا لمل بن آئی ہم اس وجہ کو " فیل "کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ہر کیونکہ تاریخ کا مل ابن انبر ہیں اس وجہ کو" فیل "کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ہر ذی علم جانا ہے کہ اس قسم کے فعل مجم ل سے وہی بات وکر کی جانی ہے جوجم ہول ہو۔ اس کا فائل با نومعلوم ہی نہیں ہوتا ، یا اس کی بات ہے وزن ہوتی ہے مطلب بہکہ اس طرح اور اس انداز سے بیان کیا گیا قول ضعیف اور نا فابل بھتین ہوتا ہے۔

۔ بیکن جنگض حفیفت کی بجائے نشراب کو پانی کا درباہ مجوند مطفے اور اپنا آٹوسیدھا کرنے کے لیے گدھے کو باب بنا نا جاننا ہو اس کے سامنے حقیقت بیان کرنا ہوگ ہے جیسے .. بھینس کے آگے بین بجانا۔ اس کا مل ابن اثبر ہیں اس فول کے ڈکر کرنے سے پہلے جو کمچھ مصنف نے کھا۔اس پریمی نظر پڑھاتی قومغرض اپناسامنہ کیر چلاما تا۔ لیکن اس طرح اسسے اعتراض کرنے کا میر ہے۔ اسے جہا اعتراض کرنے کاموقع کب ملتا۔ حقیقت سے نوان لوگوں کو اللہ دلسطے کا بیر ہے۔ اُسے جہا دیجھنے ہیں دیل بھا گئے ہیں جیسے لاحل و لاقوۃ سے شبیطان معزولی کا اصل واقعہ اسی کتاب سے بعظ نقل کیا جاتا ہے۔ الماضط فرائیے ۔

#### كالل ابن اثبر

نُتُمْ دَخَلَتْ سَنَهُ ثَلْثِينَ ذِكُو عَنْ لِ الْوَلِبُدِ عَنِ الْكُوْفَةِ وَوَلَا يَتِ سَعِيْدِ. فِيْ هَلَذِهِ السَّكَاةِ عَزَلَ عَنْدُمَانُ الْوَلِمُ لَدُ بْنَ عُقْبَةَ عَرِبِ الْكُوْفَةِ وَوَلَّا هَا سَعِيثَهَ بْنِ الْعُاصِ وَ حَتَدُ نَقَدُّ مُ سَبَبُ وَلَا يَهِ الْوَلِيُدِ عَلَى الْكُوْفَةِ فِي السَّنَةِ السَّانِيَةِ مِنْ خِلَافَةٍ عُنْتُمَانَ وَإِنَّهُ كَانَ مَحُكُبُوبًا إِلَى السَّاسِ فَيَقِيَ ذَلِكَ خَمْسَ سِينَيْنَ وَكَيْسَ لِيدَارِهِ بَاكْبُ شُعْدَ إِنَّ شَبَابًا مِنُ اَحْدُلِ الْكُوْ صَاحِ نَفَنْدُوْا عَلَى ابْنِ الْجِسْمَانِ الْنَعَزَاعِيْ وَكَافَتُنُ وَهُ فَنَذَذَ لَهُثُرُ وَكَعَرَجَ عَكَيْرِهِ مُ بِالسَّنْمِينِ وَ صَرَحَ فَانْشُرَفَ عَكَيْهِمُ ٱلْبُوْشُرُيْجِ الْمُحْزَاعِيْ وَكَانَ قَدِ الْنَقَلَمِنَ المُكدِ يْنِكَةِ إِلَى الكُوْفَ لِهَ لِلْمُقُرْبِ مِنَ الْجِهَادِ فَصَاحَ بِهِ مُراكِبُ فُشُرَيْحِ فَكَوْ كَيْتَ فِي كُوا وَتَتَكُوا ابْنَ

الْحِيْسَمَانِ وَاَخَذَهُ مُمُ السَّاسُ وَفِيهِ مُوزُهُ يُوبُنُ جُننگ بِ الْأَذُ دِيِّ وَمُورَّعُ ابْنُ اَبِى مُحُورَعِ الْكَسُدِقِ وَشُبَيْدُلُ بُنُ الْجِیْ الْاُدُ دِی وَخَيْرُهُ مُ وَكَيشَهُ هَدُ عَلَيْهِ مُ اَبُوْشُكُرِيْحُ وَالْبِنُكُ فَنَكَتَ فِيُهِمُ الْوَلِيْدُ اللَّاعُتُمَانَ فَكَتَبَ عُنْمَانُ بِقَتْلِهِ مُ فَقَتَ لَهُ مُ عَلَى باب الْقَتَصَرِ وَلِهُ ذَا السَّبَبِ الْحِنَدُ فِي الْقِسَامِ فَي بِقُولُ وَلِي الْمُقَتَّدُولِ عَنْ مَكَلَّ يَعِينَ السَّاسِ لِيَغُولُ وَلِي الْمُقَتَّدُولِ عَنْ مَكَلاً يَعِينَ السَّاسِ

وَكَانَ آبُو نُكِيْدِ النَّسَاعِرُ فِي النَّجَاهِ لِيُّنةِ وَ الْإِسُلَامِ فِي ْ بَنِيُ تَغْلَبِ وَكَانُوا آخَوَ الْهَ فَظَلَمُوهُ وَبُرًّا لَّهُ فَاخَذَ لَهُ الْوَلِيُدُ حَقَّهُ إِذْ كَانَ عَامِلُ عَكَيْهِ مُ فَشَكَّرَ ٱبُوْزُبَيْدٍ وْلِكَ لَهُ وَانْقَطَعَ النِّهِ وَغَشِيَهُ إِللَّهُ دِنْيَةٍ وَالْكُونَةِ وَكَانَ نَضْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ عِنْدَالُولِيْدِ وَحَسَّنَ اِسْلَامُهُ فَبَيْنَمَا هُوَعِنْدَةَ ٱثْنَى احْتِٱبَازُنْيِنَبَ فَأَبُا مُورٌ عِ وَجُنْدُبًا وَكَانُوا يُحَقَّرُونَ لِلُوَلِيثِهِ مُنْذُكُ قَتُلِ ٱبْنَا ءِهِمُ وَبَضَعُوْنَ كَهُ الْعُبُونَ فَقَالَ لَهُمُ إِنَّ الْوَلِبُدَ وَ ٱبَا ذُبَيْدٍ يَشُوبَانِ الْخَمْرَ فَتَارُّوُا وَٱخَذُ وُامَعَهُمُ كَفَرًا هِنُ أَهْلِ الْكُونَةِ فَا قُتَحَمُّوا عَكَيْ بِ فَكُمْ يَرُوا فَأَ قُبِلُوا بَتَلَا وَمُوْنَ وَسَبَّهُمُ تعتبر ببرابد جلابيات

النَّاسُ وَكَتَ مَر الْوَلِيثِ لَهُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ ر وَجَاءَ جُنْدُ فِي وَرَهُ ظُلَّ إِلَى ابْرِي مَسْعُنُودٍ فَقَالُواْ لَهُ إِلَّ الْوَلِيْدَ بَعْتَكِمِتُ عَلَى الْخَمْرِ وَ أَذَاعُوا ذَ لِكَ فَعَالُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَ مَنِ اسْ ثَرٌ عَسَالَمُ سَتَبْعُ عَوْدَنَهُ فَعَاتَبَهُ الْوَلِيُدُ عَلَىٰ فَتُولِ مِ حَتَّىٰ تَغَاصَبَا شُمَّ أَنِيَ الْوَلِثِدُ بِسَاحِرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى الْجَرِبِ مَسْعُنُو دٍ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّم وَاعْتَرُفَ السَّاحِرُ عِنْدَ ابْن مَسْعُوْدٍ وَكَانَ يُنْحَيِّلُ إِلَى النَّاسِ اَنَّهُ مَيدُخُلُ فِي دُ بُوِ الْحِمَادِ وَكَيْحُوبُ مِنْ فِيْهِ فَا مَرَ ا ابُنُ مَسْعُومٍ بِقَنْتِلِهِ فَكَمَّنَا آرَاهُ الْوَلِيثِيدُ قَتْلَهُ ٱقْتِلَ السَّاسُ وَمَعَهُمْ جُنْدُنِ فَضَرَبَ الشَّاحِرَ فَقَتَتَلَهُ فَحَسِتُهُ الْنَوَ لِنُبِدُ وَ كَتَبَ اللى عُنْهُ مَانَ فِيْهِ وَ مَسَرَهُ بَالِطُلَافِيمِ وَ تَأْدِيْبِهِ فَغَضِبُ لِجُندُرٍ اصْحَابُهُ وَ خَرَجُوُا اللاعُتُمَانَ يَسُتَعُفُونَ مِنَ الْوَلِيُدِ فَرَ ﴿ هُمُ مُ خَامِبُ إِنَّ فَكُمَّا رَجَعُوا آتَا هُ مُ كُلُّ مَوْكُودٍ فَاجْتَمَعُوا مَعَهُ مُعَكَارَ إَيهُمُ وَدَخَلَ ٱبُوْزَيْنَ وَٱبْوُمُورَعِ وَغَيْرُهُمَا حَكَى الْوَلِيهُ فَتَتَحَدَّ شُوا عِنْدَهُ فَاحَذَا

خَايِتْمَةُ وَ سَارَ إِلَى الْمَدِ بُبْتَةِ وَ اسْتَيُعَظُ الْوَلِيْدُ حَلَمْ يَرَخَا حَكَهُ فَسَالَ نِسَاكَة عَنْ ذَلِكَ فَاغْتَرَتُهُ انَّ النور مَنْ بَقِيَ عِنْدَ أَ رَجُلُانِ صِفْتَهُ مَا كَذَا وَكَدَا فَأَتَمَّهُمَا وَ ظَالَ هُمَا آيُوْ ذَيْنَبَ وَٱبُّوْ مُوَرَّعٍ وَ ٱرُسَلَ يَظُلُبُهُمَا فَكُمْ يُوْجَدُ ا فَقَدِ مِنَا عَلَىٰ عُشْمًا نَوَقَ مَعَهُمَا عَنْيُرُهُمَا وَرَخْيِرًاهُ أَنَّكُ شَرِبَ الْحَدَثُو فَأَرْسَلُ إِلَى الْوَلِيْدِ فَعَسَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَدَعَا بِهَاعُنُكُمَانَ حَدَيَالَ ٱتَشْهَدَ انِ ٱتَّكُمَا رَايْتُمَاهُ بَيْشُرِبُ فَعَتَالَا لا قَالَ فَكَيْفَ قَالاً اعْتَصَرْنَا هَا مِرْي لحُيَتِهِ وَهُوَ يَقِيْءُ الْخَمْرَ فَأَهَرَسَعِيْدَ ابْنُ الْعَاصِ فَجَلْدُهُ وَآوُرَتُ ذٰلِحَ عَدَاوَةً بَيْنَ ٱهْلِيبُهِمَا فَنَكَانَ عَلَى الْوَكِنِ دِخَمِنْ صَدَ عَكَا مَرَ عَكِلَتُ بُنُ اَبِيْ طَالِبٍ بنَزُعِهَا كُمَّا جُلِدَ.

(الكامل في الثاريخ جلدم صي<sup>41</sup>. ثم وخلف منة ثلاثين طبع ببرون حبيد)

> مرهبر. سن

ست ميس بجرى أياد اس مي وليدين عقنيه كى كوفركى كورزى سے معزولى اور سعيدان

العاص کی نفزری کا ذکرہے۔ اس سال معرب عثمان غنی رضی اللّٰہ عنہ نے ولید بن عقبہ كوكوفه ك كورترى سعمعزول كرك ال كى تعكر جناب سعيدين العاص كونيا كورزم نفرر كباراس سے بيلے ہم بيال كر حكي بي كرمفزن عثمان عنى رصى الله عندك دورِ خلافت کے دومرسے سال کن اسباب کے تحت ولید بن عفنہ کو گرزمربنا پاگیا۔ ولبدلوگوں میں برامتعبول ا و منظور نظر تفاراس سے بانے سال مک گورنری کی ومدواری نبعابی وعوام کے اسفدر قربب نفا ) کراس کے مکان کا دروازہ مجی ر نفا عجرا کید وفت آیا کر چند کونی نوعوانول فے ابن حید ما ن ختاعی کے گونف لگائی نفنب زن کا نی تعداد میں نفے ابن حسان حوکنا ہوگیا۔اس نے ان ببر بكربول دباراس كالهمسا بدابونشر كيج ابني هيت بهكعرا برسب كججه وكجه رط تفارير مدینه منوره سے کوفراس بیے آیا تھا ناکہ جہادمیں نظر کیب ہوسکے ۔ اس نے شوا عیا دیا میکن نقب زنول نے اس کی برواکیے بغیر ابن حبسمان کوفنل کر دبا۔ لوگوں نے ان نقب زنوں کو مکچو لیا ۔ نقنب زنول میں زمبر بن جندب از دی مورع بن انی مورع اسدی اور شبیل بن ابی وغیرہ نصے۔ ابوشر کے اوراس کے بيطے تے ان كے خلا ف كوائى دى يې انچرولېدېن عفنېرنے بروا فعر حضرت مثمان عنی رضی النّرعنه کک بہنجا وبا معفرت عنمان شیدان نقب زنول کوفنل کرھینے كا حكم صا در فرابا . اس كى تعميل كرتے ہوئے ولبدين عقبہ نے ال كوفىل كے دروازے کے سامنے تل کرا دیا۔ اس وجرسے فتول کے ولی کے کہنے ہے الم محلرسے قسم لی گئی۔ ناکر انسانول کی ایک بہت بڑی ندواو قتل سے بیج جا ادهردور جابلبت اوريد اسلام كاكب نناع الوزبيد نغلبي كافرضه اس كيضا نداني بعائبول نداداكرنا تفاريكن وه دين كانام بى زينت تفد ولبدنداس شاعركات مى أسد دلولياتا كيؤكم ولبدان برعامل مغركبا كمياتفاءاس برالوز ببدنشاع نن وليدك فتكريدا واكبيا اورباتهم

تعنقات بنا ہیے۔ بینم نورہ اور کوفر ہیں اس نے ولید کی نوب ننہرت کی ۔ پر بیسائی نفا یکن ولید

کے ہانتہ پر اسلام ہے آیا۔ اور نوب اسلام لا با۔ اس دوران پر نشاع ایک وفعہ دلید کے پاس بیٹھاتھا۔

کہ ایک آدمی الجوزینب الجوموں عا ور بوندب کے پاس آیا۔ پر لوگ اپنے بیپٹوں کے قتل کے فوت
سے ہی ولید بن عقبہ کو اچھ نظر ول سے نہ دیکھتے نقے اور ہر بھی کوئٹ ش کرنے کہ کوئی ایس بہانہ ل جائے۔ جس سے ولید کو رُسواکیا جائے ۔ اس شخص نے انفیس کہا کہ دلید اور الجزیب اس وقت نشراب بی رہے ہیں۔ پر نوبس کرتے میں کہ تی میٹری بیاں افعیس کوئی بات ہا نفی ندا گئے۔ اس سانف نے کرا جائے میں ولید اور البرز ببد برا و ھیکے کیکن بیاں افعیس کوئی بات ہا نفی ندا گئے۔ اس میٹری بیاں افعیس کوئی بات ہا نفی ندا گئے۔ اس سانف نے کرا جائک ولید اور البرز ببد برا و ھیکے کیکن بیاں افعیس کوئی بات ہا نفی ندا گئے۔ اس میٹری بیسب کچھ جانے کے با وجود ولید برع قب نے کے والی موری اس کوئی ایس کوئی جانے کے با وجود ولید برع قب نے اس کونظ انطاز کر دیا ۔

اس کے بدجندب اور اس کے بہنوا اکھے ہوکر صفرت عبداللہ بن سود کے

ہاں آئے اور نسکا بیت کی کہ ولید بن عقبہ بچرری چھپے نشراب بیتیا ہے ۔ بہن

کر صفرت ابن مسعود ورضی اللہ عنہ نے کہا ۔ جوشخص ہم سے چھپتا ہے ۔ ہم آل

گی بروہ دری نہیں کرتے ۔ ولیہ بن عقبہ کوجب حضرت ابن مسعود کے اس

فول ما ملم ہوا تو اسے بیرہا ن بہند نہ آئے۔ دونوں بیں رخیش میل کیا ۔ اس کے

بعد ولید نے ایک جا دوگر کپڑا اور اسے صفرت عبداللہ بن مسود کے پاس اس

بعد ولید نے ایک جا دوگر کپڑا اور اسے صفرت عبداللہ بن مسود کے پاس اس

منہ سے لکا ہے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کا

منہ سے لکتا ہے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کا

عکم دیا۔ ولید بن عقبہ نے جب اس فیصلہ کی نوٹین کر دی توجند ب اور اس

کے جمنوا آئے اور امیہ و قاضی کے کہنے کے بنیران عود جند ب اور اس

جادوگر کے سربر مارا اور اسے ختم کر دیا (اس کی بیچرکیت و لبدبن کواچی مذکلی م لہٰذا أست فبدكر دباءا وريدسالامعا مل صفرت عنمان عنى رصى الشرعنه كولكمه بهيجا بيعنرت عنمان نے اس کی مزامین تخفیف کاعکم دیا۔ جندب اور اس کے سابھی ولیدین عقنبہ بہر بيدى نالاص غفه ان كى نالانتكى مين اوراضافه بوگباء اسى بناء برا بنول نے مفر غنمان رضی الشرعنه سے مطالبه کیا که ولبد کوگونری سے فوراً معزول کر دبا علبے مبكن مضرت عثمال غنى رضى الله عند نے ال كے مطالب و تھكراكر الحبين امراد و ناكام لوطا ديا اس كے بعدولىيدىن عقبرسے سى كوكوئى بدلريدا عفا وسب جندب اوران کے بمنواول کے سا خذاکہ اس کے بعد بھر الوز بنب اور البرمورع وغيره ولبدبن عفبركے بإس ائے ۔ اور كافى دربرنك ان سے كفت ا شنيدكرت رسب وليدكواس دولك بينداكمي دابذا وسوكي اس موقد سے فائدہ اُکھاتے ہوئے ان وونوں نے ولبدکی الجحوثی فنضہ میں ہے لی۔ بجروبال سے اُسٹھے اور مدینرمنورہ کی طرف روان ہو گئے۔ اوھر ولبد جب اُنگا ترو کھاکر انگو کھی موجو دنہیں ہے ،اس سے تعلق گھر کی مسنورات سے بیر جیا۔ انفول نے بنایاکر بہاں سب سے آخر بس اُکھ کر طبنے والے دوا دی تھے۔ جن کا فلال فلال ملبہ ففا ۔ ولبدنے ابوز بنب اور ابومورع کو اس کام کا ذروار سجها- اس ليح تحجيداً دمى ان دونول كى نلاش مبر، يصبحه كيكن برلوگ ناكم واليس

ا و حرب وونول چلتے چلتے مربز منورہ میں مصنرت عنمان عنی رصی السُّری نہے ہاس حاض ہوگئے ۔ ال کے سا بھا اور لوگ بھی حاصر تھے ، مصنرت عنمان عنی رضی السُّری نہ کوال وونول نے تبلا باکہ ولیہ نے ننزاب پنیا ننروع کر دی ہے مِصنرت نیما نے ولیدکی طرف پرنیام بھیجا اور اسے مدینہ طلب کر لیا ، حیب ولید ماہینہ منوّرہ پہنچا توصرت نمان نے الوزینب اور الجرمورع دونوں کو بگرایا۔ جب آئے تو ان سے پہنچا توصرت نمان نے الوزینب اور الجرمورع دونوں کو بگرایا۔ جب آئے تو ان سے پہنچا کیا نم اس امری گواہی دینئے ہو کرتم نے ابنی آئھوں سے دب کونٹراب پیشتے دیکھا ہے۔ بھٹے سے نہیں دیکھا ہو چھا بھریہ الزام کیونکر ہ کھٹے گئے ہم نے اس کی داڑھی سے شراب کے فطرے نچڑے ہے ہیں اور اس نے نشراب کی نے جمی کی مختی۔ بیس کرحضرت نثمان نے سبید ابن .. الناص کو حکم دیا کہ ولید کو کو ڈے کا نے جانمی اس واقعہ سے دونوں گوانوں میں علاوت بیدا ہوگئی کوڑے کا نے جانمی اس واقعہ سے دونوں گوانوں میں علاوت بیدا ہوگئی کوڑے کا نے سے قبل ولید کے جم میر ایک جُربّہ تھا جس کے بارے میں معذرت علی نے فرایا کہ کوڑے ارتے سے قبل اس کو آثار لیا جائے۔

المخرفكريه

قاریمن کلام اِحضرت عثمان عنی رضی الشرعند کے برخواہ اور دشمن منز ضیبن نے بوسفوبہ
بناکر بطری شدو مد کے ساتھ بہ ثابت کرنے کی کوششش کی کہ ان کے بعض عائل اور گورزشرا
کے رسیا تنے اور وہ بھی اس تاریخ کی کن بسے جب نے ان کی مٹی پلید کر دی ہے منز کائل ابن اثیر کاسے بی ثابت ہوا کہ ولیہ بن عقبہ کو ایک گھنا ٹونی سازش کے تحت گورزی سے معزول اثیر کئیے ہا اور اسی سازش کے تحت گورزی سے معزول کو یا گیا ہا۔ اور اسی سازش کے سخت ان برختراب نوشی کو الزام دھراگیا ۔ حب الزام دھیا گیا ہے ہے گواہی طلب کی اور شنا ہدہ کی بابت سوال ہوا تو ما ف کر گئے گئے کہ ہم نے شراب نوشی کو تھیا ہنیں بلکہ ان کی داڑھی سے قطرے نکا ہے تھے کہ اس سے ہی صفرت فٹمان عنی رضی اللہ اعتراب عنے سے کواہی شائدی داڑھی سے قطرے نکا ہے تھے کہ اس واقعہ کے بینچھے کوئی اور شوبہ بام کر دائے ہے ۔ ہم حال ظامری حالات کے سخت ولید کوکوڑ ہے گوائی میں سے چند جملہ جات کا حوالہ دے رسیے ہیں ۔

وکر کیا ہے ۔ ہم حرف ان ہی سے چند جملہ جات کا حوالہ دے رسیے ہیں ۔

#### · ناریخ طبری ـ

أَنَّ أَبَا زُنْيَنَ وَآبَا مُتُورٌ عِ وَجُنْدُبًا وَ هُنُهُ مُيُحَقِّرُ وَنَ لَهُ مُنْ قَتُلِ ٱبْنَاءِهِمْ وَ يَضَعُونَ لَهُ الْعُيْوُنُ .... إِجْتَمَعَ نَعَنُو مِنْ أَهُيلِ الْكُوْفَةِ فَعَسِمِلُوا فِي حَسَنُ لِ الْوَلِيْدِ فَانْتَدَبَ آبُوْ زَيْنَبَ بُنْ عَوْفٍ وَ ٱجُوْ مُـُورٌعِ وَكَاعِ . . . . . فَقَالَ كُيْفَ رَآئِيتُ مَا قَالَ كُنَّا مِنْ عَاشِرَبةٍ هَدَ خُلْنَا عَكَيْهِ وَ هُوَ فِي الْنَحَمْرِ فَعَتَالَ مَا يُقِئَ الْنَحَمْرِ إِلَّا شَارِبُهَا فَبَعَتَ اِنَبُهِ فَنَكَتَّا دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ رَاهُمَا ---- فَحَلَقَ لَهُ الْبُولِيُّهُ وَ ٱخْتِرَهُ خَتِرَهُمُ مُ فَتَالَ لُقِيبُمُ النُصُدُ وُدَ وَيَتِبْرَءُ مُشَاهِدُ النُّ وُرِ بِالسِّارِ فَاصُبِرُ آخِي .... .... اَتَشْهُدَانِ آنَاكُمَا رَ آينتُ مَاهُ يَشُرِبُ النَّحَمُرَ فَتَسَالُا لا وَخَاحِنَا،

( نادیخ طری حلده ص<del>ر ۱۹٬۹۱</del>٬ <del>۱۳</del> مطبوعه بیروت طبع دیرید)

رجمر-

ابوزبنب، ابومورع اورجندب برجراس كے كران كے بيٹول كو وليدين عفته نے قتل كروادبا تفا . اس وقت سے اس ناظ میں عفے دكدان كى سوائى كاكوئى موقفہ لم عقد آئے) انتخول نے بہت سے کونبول کواس بات برآ ادو کر لیاکسب ل کرولید کی معزولی کی فضا ہموارکریں ۔ اور ابوزینب والومورع نے ان کےخلات گواہی دینے کی ذمرداری ابنے اور ڈال لی۔ رجب وحوکہ سے لی گئی انگویٹی کو سے کربرلوگ حضرت منمان کے پاس بہنچے اور ولبدے شراب بیٹنے کا قصدسنا با) توصرت منما<sup>ن</sup> رضی النٹر عذہنے پو بھیا۔اس کی گواہی کون دسے گا ؟ لوگول نے کہا الوزیزب اور الدمورع وغيره كواه بيں -آپ نے ان كوابول سے بوجھا تم نے كيسے دكھيا؟ . کھتے لگے ہمالا ولید کے باس آناجا ارتباہے لیکن اس مرتبر حب ہم اس کے پاس آئے تو وہ سنراب کے نشہ میں وقع ت نفا را ور نفے میں کی تنی حضرت عُمَان نے کہا نشراب کی الکی وہی کرتا ہے جس نے پی بوتی ہے۔ اس کے بعیصرت غنمان نے ولبد کو ٹبوایا ہوب وہ آگیا نوان وڈنوں (الوزینیب اور الومورع كوولال وكمياءان كود يجين الديست صلف المائ اورسط فالإورا كه يُسْلِمُ مِصِرْت بنتان نے فرایا۔ بہرحال ہمیں حدِّ خر فائم كرناہے عبرتے كداه ايك دن دوزخ كاينرس لازم بنيسك - بهافئ مركرو- يوريها، كياتم دونون اس امركی گواہی دینے ہوكذم نے وليدكوا بني المحصول سے منزاب بيتے و كھا ؟ کہنے لگے

الخين بهت خوف محسوس بهوا . (كدكهيس المكي ..

ہماری شامت ندآ جائے)۔

"اریخ طری کے مذکورہ حوالہ سے بہ ابت ہواکہ ولید بن عقبہ نے مشراب بنیں بی تنی .

بیکن حضرت بنمان بنی رفتی اللہ بونہ نے اصلام بنر عیہ بہر سختی سے عمل بہر ابوتے ہوئے ولبد بر حقر نشراب جاری کی بختی ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت بنمان بنی رفتی اللہ بونہ کو اسحام بنرعیہ کاکستقدر بیاس نفا کہ ابھنوں نے اپنے بھائی تک کی رعابیت نہ کی ۔ حالا لکہ وہ رعائیت کا مسنی نفا ۔ حوالہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ابوز سنیب اور ابوروں عہود کہ اپنے ، بیٹوں کے فتل کا بدلہ بین چاہتے نفے ۔ اس لیے ابھوں نے برگھنا کہ نی سازش نبار کی بحضرت فنمان منی رہنی اللہ عنہ نے ولید بن عفیہ سے قسم کا مطالب ۔ مذکیا ۔ کہ نوکہ نشہا دی میں معی کی گوا ہی کے بعد معلی علیہ بسے فسم کہ بی حال نہ حص بنیں بعد معلی علیہ سے فسم کی مانی صرف آنیا فرما دیا کہ جھوٹے گواہ دوزرج کا ایندھن بنیں بعد معلی کا ایندھن بنیں گے ۔ دہذا بھائی اب نم صبر کر و۔

#### وليدران عقيم كم مذكوره حالات كا خلاصر:

معترضین کا ہے دے کے بدا عزاض إنى روگيا كر حضرت عنمان عنى رضى الله عنه

نے ولید بن عقبر کو اندا اہم عہدہ اس بیے سونیا کہ بداک کا قریبی تھا۔ ورند کیا اس سے زیادہ قابل اورنتی میں اس می اور تجربر کا دافراد دند تھے۔ ؟

استی اور اس امری بیان بن بوجائے کہ کیا کسی اعلیٰ صفب بہی عزینہ وقریبی کو فائد کردنیا بہر حودت اقر با بر وری بی شائل ہے وادرابیا کرنے والے اکنبہ بہروں کہاتے بی اگر صفرت بن کا کا تعدید بروں کہاتے بی اگر صفرت بن کا کا تعدید بروی کا کہا تھی المرض اللہ عنی اللہ عنی رضی اللہ عنہ بری کیا جا سکتا کیو کو مصفرت علی المرتفیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے علی المرتفیٰ رضی اللہ عنہ بری جا بیا ہو کہ کہا ہت وحد وارعہد سے علی کیے ہتے ۔ یہ ووز صلافت بی اپنے دو چھر سے بھائی کی کو نہا بہت وحد وارعہد سے علی کیے ہتے ۔ یہ دونوں عبداللہ بن عباس بیں الن کے علاق اور بھی کھیا فراد خوان نہ سے کہ تھیں صفرت علی المرتفیٰ نے مختلف منا صب بہر فائذ کہا ۔ حب " اقر با پہوری کی اعتمال کے الفائق ابر حبفہ طوسی شبی نے الن کا خواب شیخ الطائق ابر حبفہ طوسی شبی نے الن کا طاب وہا ۔

نلخيص الشافى وتضرعى في وشددادل كوميدديك تف وطريقيي

فَانُ قِيْلُ وَحَدُ وَلَى آمِنِبُر الْمُؤْمِنِ بُنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبُدُ اللهِ وَعُبَيدَ اللهِ الْجَنِي الْعَبَّاسِ وَعَنُيُرُهُ مَا فِيْلَ لَهُ مُ إِنَّ عَمُثُ مَان لَهُ يُمنْ قَدُمْ عَكَيْهِ تَولِيْهِ الْهُ فَادِبَ مِنْ حَبْثُ يُمنْ قَدُمْ عَكَيْهِ تَولِيْهِ الْهُ فَادِبَ مِنْ حَبْثُ كَانُوْ الْعَلَادِ بَهِ مِنْ حَبْثُ كَا نُوْ الْهُ لَا يَوْ الْهُلَ بَيْتِ النَّظَيْنَةِ وَالمَنْهُ مَنْ حَبْثُ كَا نُوْ الْهُلَ بَيْتِ

(تلخیص الشا فی حبدیم صنیه مطبوعه . قم ابرال طبع حبرید)

ترجم

اگریراع راض کیاجائے کر صفرت علی المرتفیٰی رضی السّرعزنے میں اپنے دو چیرہے ہمائیوں عبداللّہ بن عباس وغیرہ کو مختلف عہد ہ حابت دیے از رہر می افر بار پر وری ہی ہوئی جیکہ حضرت عثمان پر اس کا الزام ہے توصفرت علی المرتفیٰ پر بیے جانے والے اعتراض کا ہم جواب یوں دہی گر ہو اعتراض صفرت عثمان بر بروا ہو کہ ہو اعتراض صفرت عثمان بر بروا وہ ان کی کنبہ بروری کی وجرسے نہیں بلکد اس وجرسے اعتراض صفرت عثمان بر بروا وہ ان کی کنبہ بروری کی وجرسے نہیں بلکد اس وجرسے بے کہ افوں نے ابیائے لوگوں کو مناصب عطا کیے جو لوگوں میں اجھی نشہرت کے ماکک نذیح و ربیکہ ان برخت نف با نبی کہی جاتی تغییں اور وہ برنام بھے کہیں۔ معفرت علی رضی المسّہ عند نے ابیسے کسی شخص کو کی کمنصب عطا نہیں فر مایا۔ لہذا معفرت علی رضی المسّہ عند نے ابیسے کسی شخص کو کی کمنصب عطا نہیں فر مایا۔ لہذا معفرت علی رضی المسّہ علی بین مناصب کی تفسیم میں اور افراد کے انتخاب میں برا فرق ہے۔

منتیخ الطائفه طوی شیعی نے اس ام کاصاف صاف اقرار کر لیا ہے کہ حرات اللہ عنمان عنی دخی الطائفہ طوسی شیعی نے اس ام کاصاف صاف اقرار کر لیا ہے کہ حرات و عنمان عنی دخی سے اعزاض صرف اس بنا ربر ہونا سبے ۔ کہ بہوگ بدنام اور مربری نشہرت سے ملک سنے ۔ افز بائبروری کی بنا دبر بیراعنزام نہیں ہوتا ۔ کیون کہ بہی بات حصرت علی المرتفئی رصنی النہ دی نہے جبی کہی سے ۔

أخرى گزارش

تاریخ شیورنے بنزابت کیاہے کر ولیدین عقبرضی اللہ عنه حضورصلی اللہ علیب وہم اور حضرت علی المرتفیٰ رضی اللہ عنہ کا بھو تھی زا د بھائی ہے ۔ مصرت عمان کو انھائی بھائی ہے۔ بہادری اور جرانے ردی میں انجھا نام پدیا کیا۔ حدو دست معیہ کا بہت بابند تھا۔ لہٰذا ایسے شخص کوشیخ الطائفہ "کا برکر دار اور بدنام کہنا خود اس کے اندر کی کیفیدن پرنشا ندہی کڑنا سے۔ دومرے الفاظ میں دبی زبان سے (بلکہ بھن منفامات برکھلی ٹربان سے اس نے ولید بن عفتہ کے خمن میں اِسے اور حضرت عثمان عنی ہنی انٹرعنہ کو کالی دی ، بڑا تھا کہا۔ البیے شخص کی کیا سزا ہوسکنی ہے۔ اپنی کن ب سے شنیعے اِ۔

#### حامع الانعبار

مَنْ سَبُ اَصُّحَابِیْ فَعَتَدُ کُفَنَ فِی خَبْرِ اَحَدَ یَ مَنْ سَبُ اَصْحَابِیْ فَاجُرِلدُ وَ هُ . (جامع الانبار مسلاا فعل وعشون مطبوع نجف انترف)

مر میں ہے کسی صحابی کو مبرًا بھولا کہا اُس نے کفر کریا۔ ایک اور صدیب میں ہے جس نے کسی صحابی کو مبرًا بھولا کہا، اس کوکوڑنے مارو۔ حس نے کسی صحابی کو مبرًا بھولا کہا، اس کوکوڑنے مارو۔ (وشمن صحابہ اور باخواہ اہلمبیت کا بھی انسجام ہے ۔) (فاعنتہ و بااولی الابصار)

## طعن هم

حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو برطی برسعطیات دیئے جس کی وجہسے لوگ ان کے مخالف ہو گئے

الم سنّت كى معتبركت بين المركى واضح نشاندى باكى جاتى بي - كرمطر عتمان غنی رضی الله عنهنے بولے وطب وطبیات اسیفے رشتہ داروں کوعطا کرے عوام کی مخالفت مول نے لی سوالہ الاستظر ہو۔

ماریخ طبری :

وَفَسَّ مُوعَدُ اللهِ مَا افَاءَ اللهُ عَكَيبُهِمُ عَلَى الْجُنْدُ وَإَخَذَخُهُسَ الْخُمْسِ وَبَعَثَ بِأَرْبَعَ يَهِ أَخُمَاسِهِ إِلَى عَثَمَاكُ. 

تزجمه

حضرت عثمان عنی رضی الدوند کے ایک گرزرا درا ب کے دشتہ میں رضاعی بھائی میدالٹدن ابی سرح نے ال منیمت کونشکر اول پرتقتیم کردیا ۔ پانچویں حصتہ کا پانچوال محمد خود اپنے لیے رکھ جھپوٹرا۔ اور بقیہ جار حصتے حضرت عثمان عنی رضی اللہ عشرکو بھیج دہیئے۔

تاریخ طبری:

ٱنَّهُ ٱعْطَىٰ مَـدُوَانَ خَمْسَةَ عَشَى ٓ ٱلْفَا وَابْنَ ٱسْبَدُدٍ خَمْسِيْنَ ٱلْفًا

(تادیخ طری جلد۳ جزیر۵ ص ۱۰۱ م<u>۳۳ چ</u>کے تتحدیث میطبوعہ بروش طبع جدید)

تزجمه

محفرت عثمان عنی دفنی الله عند سنے مروان کو پندرہ مزار درہم دیئے۔ اور ابن الیدکو پیچاس مزار درہم وسیئے۔

ان دوعد درحواله جات سے معلوم ہموا۔ کر حفرت عثمان عنی درخی النّدعن میں اقریاء پر ود کی کوٹ کے اور خل اللّذی کے اور خلیف میں اقریاء پر وصف ازیب نہیں دنیا۔ اسی وجرسے وگ ان کے مخالف ہو گئے تھے۔

جواب:

بماس اعتراص اوطعن كرجواب برج كجيدكهنا جاسية بب-اس كي تفصيل

بی تجھلے اورا ق میں گزدیجی یجس کا خلاصہ یہ ہے۔ کو صفرت عثمان ہموں یاکوئی اور خلیفہ
امیر مملکت اسلامیداس کو ازرو سے عقل ونقل اس امر کا اختیار دیتی ہے۔ کہ اپنی صوا بدید
کے مطابق جس کو جتنا جا ہے۔ وہ عطا کر سکتا ہے۔ یعنے والے اپنے بہوں یا پرائے
اس سسے کوئی فرق نہیں رہ تا کسی کو عہدہ عطا کرنا یا کسی کو معزول کرنا اس کی ابنی فراست
اور صوا بدید رپر موقوف ہمونا ہے۔ اس اختیار پر کوئی بھی اس راعتراض نہیں کر سکتا کیے
اس سسلہ میں جیندمتنا لوں کامطالعہ ہموجائے نے لفائے کرام نے حضرات اہل بریت
کوگوال قدرعطیات عطا کیے۔ اس خب شنی براگر کوئی معترض ہمولہ تواس کو المبنیت کے
فضا کل ومنا قب بتا کرفاموش کرویا گیا۔ کنب نشیعہ کی کہتی ہی ج الم حظام ہو۔

مترحمران ابني صوابد بدبر لوگول كوعطيات دينا جلا

#### أياسي

ناسخ التواريخ:

عمر بن الحنطاب در زبان خلافت خود دوجها سامه بن زید بنج هزار در پیم مقرر دانشت واز براست فرزندخودع بدالشرد و هزار در بهم بر قرار کردیج بالله گفتت اسامر دا برمن مقدم می داری باینکه بسب با دادغز وات دامن ماخر تشده ام دا د نه بوده است ؟ (

فَقَالَ إِنَّ أَسُكَامَتَ كَانَ آحَبَ إِلَى رَسُقُ لِ اللهِ مِنْ لَكَ وَ آكِفُهُ وَ اللهِ مِنْ لَكَ وَآكِفُهُ كَانَ آحَبَ إِلِى رَسُقُ لِ اللهِ مِنَ آبِيبُكَ .

كقتت درنز درسول ضراصلى الشرعيم واكه وسلم اسامرا ذنو و پيرزش ازپيرتو

عزيز تربود وا والمقتب برحبت دسول التربود-

(۱- ناسخ التواريخ تاريخ فلقاء جدريا ص ۲۷۷ - ذڪرا ساسة مطبوعه تهران طبع جديد) (۲- منتخب التواريخ فصل بهفتم ۱۹۵۰ در ذکر فدمت گزاراني صدلقة طام ۱۹۰۰

مطيوع تتران طبع جديد)

نزجمه

مفرت عمران الخطاب دضى الترعنر فياسيفيد ورفلافت مي حفرت اسامه بن زيد كے بيے يا ئے ہزار در بهم بطور وظيفه مقرر فرمائے تھے۔ اوراين لط كعبدالله كيا صرف دوم زار دربهم مقرسق ايك مرتبران كميني عبدالتوني يوجهاءا باجان اكيا وجسف كأب اسامه بن زید کو مجه بر فرقبست دی سے مال دیر میں بہت سالیسے غزوات مِن شريك، بوابول ي من اسامه موجود نقا- ؟ يرسن كرحمة فاروق اعظه صنى التُدعيز تے فرايا - بيٹا ! اسامة بن زيدرشي التُدعيذ حضور صلى الشرعليه وللم كوبرت بيارس تف استغ بيارس تم نيس -إن کے باب لیمی حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک تمہار سے یا 'ب سے زياده محبوب تقص حتى كرانهين ورحب رسول الله ،، كالقتب ديا كيا تقا- (توارا مترك وظيفرمين زيا دتي حرمت مجست مصطفى صلى الأعليه وسلم کی وج سے ہے۔

444 عقه جفرته فبلديها رم

باسيهوم

حضرت امیرمعاویتے قرایشی جوانوں کے خصوصی وظالکٹ مقرر کیے فروع كافي:

عَنْعَبُوالرَّخْطِي ثَبِ مُحَمَّدِ الْعَصْدِي فَالَ اسْتَغُمَلَ مُعَاوِيةٌ مَرُواتَ ابْنَ الْحَكْمِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَآمَرَهُ آنْ تَيْفُوضَ بِشَبَابِ قُو يُشِينَ فَغَرُضَ لَهُمُ خَقَالَ حَكِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَكَيْهِ السِّلَامُ فَا تَبْنُهُ فَقَالَ مَا اللَّهُ مُكَّهِ، فَقُلْتُ عَالِمُ بُرِثِ الْمُحْسَنِينِ فَعَثَالَ مَا اسْمُو آخِيُكَ ؟ فَقُلْتُ عَالَيْ عَالَى عَالَ عَيِنٌ وَعَيِينٌ مَا يُرِيْدُ ٱبُوْكَ آكِثُ يُّدَعَ أَحَدًا مِنْ وُلْدِهِ إِلَّا سَتُسَاهُ عَلِيًّا شُكْرُ فَكُرْضَ لِي فَكَرَجَعْتُ إِلَىٰ آبِىٰ فِنَا خُيَرُتُهُ فَعَنَالَ وَيُلِكُ عَلَى ابْنِ النَّرُدُونَاءِ كُو وَ لِهِ دَ لِيْ مِسَا نَهُ ﴿ لَا جَبْتُ أَنُ لَا أُسَيِّى آحَدًا مِثْهُمُ اللهُ

عَلِيًّا۔

(فروع كافى جليل ص 19- كتاب العقيقد باب الاسماء والكانى مطبوع تهران طبع عديد)

ترجماء

عبدارهمن بن محدمضد ي سعر واببت ہے ۔ كرجب اميم ماوتر فتى المعمة نے مروان بن الحکم کو مدینه منوره کا عال منفروفربا یا۔ تو حکم دیا۔ کو مروّلتی نوجرا كي ليه وظيفه مقرر كرووسموان نه ابسا بى كيابيناب على بن الحسين م فرملتے بی کریں بھی مروان کے یاس گیا۔ تواس نے مجھے او بھا۔ تمہاراکی ام ہے۔ ؟ میں نے کہا علی بن الحسین-اس نے پوسھا تہا دے بھائی کاسم کائی کیاہے۔ میں نے کہاان کانام بھی علی ہے۔ مروان کمنے لگا۔ تم على على نام تبلار سے ہو۔ تمہار سے والدگرامی نے اپنے ہرایک بحیر کا نام علی ہی دکھا ہے۔ اس کے بعد میرا بھی وظیفر مقر کر دیا۔ میں جب اپنے ا با جان کے یاس والیس ایا۔ اورانہوں نے موان کی گفتگوسے اگاہ كيا \_توايا جان في قرما يا- ابن زر فار (مروان) پرانسوس إسم علوم ہو نا چا ہیئے۔ کو اگرمیرے ہاں ایک سوسٹے بھی ہونے۔ تو بھر کھی میں ہر ایک کا نام علی ہی رکھتا۔

#### حضرت عنمان نے میں کرمیین کوعظیم تحفیط ا فرمایا فرمایا

حضرت عثمان عنی دخی الد عنه کے دور خلافت میں ان کے ایک گور ترعبدالله ان مام نے خوارا عنی کا اللہ عنہ کے دور خوار اللہ اللہ علاقہ سے بہت سامال عنیمت ہاتھ آیا۔ اس میں یز دہر و بادشاہ کی دوسٹریاں ہی تقیس عبداللہ بن عامر نے دوسرے مال عنیمت کے ساتھان دو بٹیوں کو بھی حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کی خدم ست میں بھی جو با -اس کے بعد کہا ہموا۔ کتب شید و سے ملاحظہ ہو۔

# تنفنح المقالء

عَنُ سَكُمْ لَهُ الْقَاسِمِ الْهُ وَشَرَ نُجَانِيُ قَالَ قَالَ لِيَ الرَّصَا يَخْرَاسَاكَ إِنَّ مَهُ نَكُمُ اللَّهُ وَمَا هُوَ مَهُ نَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا هُوَ مَهُ مَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

يعلِيّ أَنْ الْمُحْسَيْنِ عَكِبُهِ مَا السِّلَا هُرِ

(ميقتح المقال **جارس ص ٨٠** -باب السين والتشديق هن فصل السناءم طبوعه تران لجمع جديد)

تزجمه

سبل بن قاسم البوشنجانی نے کہا ہے جے ام رضائے خواسان کے اندر فرما یا ۔ کہ ہمارے میں اسے درمیان رسشتہ داری ہے ۔ میں نے پرچھا۔ اسے امیر اوہ کون سی رسشتہ داری ۔ کہا یعبداللہ وان عامر کریز نے چھا۔ اسے امیر اوہ کون سی رسشتہ داری ۔ کہا یعبداللہ وان عامر کریز نے جب خواسان فتح کیا ۔ تو بزد جرد بن شہر یاری دوبیٹیاں اس کے مافقہ بطور فینیمت ملکیں۔ اس نے دونوں کو حضر شے عثمان بن عفان کے باس جیج دیا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ماکہ دوسے وی ۔ بردونوں اکن دونوں کے باس بھی امام میں رضی اللہ عنہ ماکو دسے وی ۔ بردونوں اکن دونوں کے باس بھی نہری سے ایک اس میں بی سے بین رضی اللہ عنہ ماکہ میں ۔ امام میں کی بیوی نے اس وقدت علی بن سے بن رضی اللہ عنہ کو جہنا تھا۔

حضرت امام مين كوحضرت اميرمعاوبة بضني

سنش بهاتحالف عطابي

مقتل ابي مخنف:

وَكَانَ يَبْعَثُ اِلَيْهِ فِي حُلِّ سَنَهَ إِلَيْهِ فَي حُلِّ سَنَهَ إِلَّهُ

اَلْقِ وَيْنَارِ سِوَى الْهَدَايَا مِنْ كُلِّ صِنْفِ .

(مُقْلُ الله فَعَنفت ص مطبوع تجت التّدت)

تزجمه

معنوت امیرموادیتروشی الله عندام مین وشی الله عنه کو جرسال در لاکویتال بطور ندراندیا کرتے متھے - پیٹھ طیرز قم ان تحفہ جانت کے علا وہ تھی یوم ختلف اقسام سعداً کن کو دسیئے جانے متھے ۔

#### لمحمافكريه،

عضات قارئین! آپ نے مذکورہ توالم جات بغور پولے ۔ ان می خلیفہ وقت اورا میروز تست نے جب جا ہا اور جن جا ہا عطا کیا ہے کی کواس پراعتراش کے اورا میروز تست نے جب جا ہا اور جن جا ہا اور جن جا ہا عطا کیا ہے کہ کواس پراعتراش کرنے کے کہ بیٹے کے ایک کی گنجائش نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی الشرعنہ کی تفسیر برجب ان کے اپنے جیلے سے اعتراض کیا۔ توانہ ول نے حضور صلی الشریقیم کے اعتراض کیا۔ توانہ ول نے حضور صلی الشریق کی وقد احدیث فرائی ہوا کی جا میں ہوگئے۔ کیون کھ انہیں اس بات کا علم تھا۔ کہ کینٹیست نوابی ہوائی والدکوا بنی موا بدید کے مطابق کسی کو کم یا ذیادہ وینے کا اختیار ہے ۔

اسی طرح محضرت عنمان عنی رضی الله عنه نیر دجرد کی بیٹی تنہر با تو ابنے خصوصی افتیاد کی بنیا در برحضرت المام میں رضی الله عنه کو عطاکر دمی ۔ ہیں وہ دو نشینرہ بیل ۔ کو یوں کے بطی سے امام زبن العا مدین نے تولد فرایا۔ اِن کے عطاکرتے وقت کسی دو سرے صحابی یامجا ہرنے دیا عتراض نرکیا ۔ کواسے فلیقہ آب شہر یا نوا ام سیس دوسرے صحابی یامجا ہرنے دیا عتراض نرکیا ۔ کواسے فلیقہ آب شہریا نوا ام سیس میں ۔ ان مربم بھی اس جہا دمیں شرکی سے۔ دوسرے متنال دولت ہمیں عطام ہونا چا جیکے تھی ہ

اہل تینع کے اس طرز عمل پر بھیں سخت افسوس ہونا ہے۔ کہ اگر حضرت عنمان عنی دضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنی دضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ دخیا طاقتی ہے۔ اور حضرت عنمان عنی دضی اللہ عنہ دخیا طاقتی ہے۔ اور حضرت عنمان عنی دضی اللہ عنہ کو الکہ عور والزام طفہ اللہ عاملہ ہے۔ سیکن حضرت امام سن او دامام سین دضی اللہ عنہ اللہ عنہ کہ دور گاری دور الزام عظم الیا عطا کرنے پر کو تی سم کرت نہیں ہوئی۔ امن و مقلی پالسبی کیوں ؟

ان حوالہ جات کی روشنی میں ہیں نابت ہوا۔ کہ وقت کا صحران اپنی صوا بدید پر کسی کو مور و الزام عظم رانا مرکز ورست نہیں ہے۔ اس اختیا رکواستعمال کرنے پر کسی کو مور و الزام عظم رانا مرکز ورست نہیں ہے۔

امیدہ ہے۔ کران حوالہ جات کو بڑھ کرایک منصف مزاج کیھی بھی مطرت عثمان عنی رضی اللہ عند کا داور نہ عنی رضی اللہ عند اللہ عند الفات کرنے کی اجازت ندو ہے کا داور نہ ہی حود اس کے ذہمن میں اس بارسے میں کوئی الزام اکے گا۔

فاعتبرواباا ولحسالابصار

جواب دومر

# حضرت عثمان غنی نے لوگوں کے بے جانشکوہ بریھی دیسے ہوئے طیا والی لے لیے

شیده مترض نے مضرت عنمان غنی دخی اللّه عنه پریداعتراض کیا۔ کرانهوں نے عبد اللّه بن سعداور عبداللّه بن خالد کو بے جانوازا۔ اوراس سلسله میں تار بخ طبری اور تاریخ کا لل کے دو دوالہ جائے بینی کیے۔ لیکن مغزض نے اپنی دیر بینہ روش کے مطابق ان دو لوں کمنٹ کی لیوری عبادات ذکر زئمیں کیوکھ البسا کرنے سے اس کا مقصد حاصل نہ ہوسکتا تھا۔ ان کی بوری عبادات ہم درج ذیل کر رہے ہیں۔ تاکہ ان کے مطابعہ ہرقادی جان سکے۔ کرحیف تقت حال کیا تھی۔ اور مغترض نے اُسے کس طرح بیش کیا ج

# ماریخ طبری کی بہام محل عبارت.

قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بُمِن سَعْدِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَى عَنَدًا الْعَبْدِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَنَى عَنَدًا الْعَنْدِيْقِيدَةً فَ اللهُ عَلَى الْمُسُلِمِينَ خُمْسُ الْخُمْسُ الْخُمْسِ مِنَ الْعَنِيْمَةِ نَفُلَا وَ جَبَدَهَا وَ خَبَدَهَا وَخَبَدَهَا وَخَبَدَهُا عَلَى الْإِسْكُو مِوْحَسُنَتْ

كَاعَتُهُمْ وَقَسَّمَ عَيْدُاللهِ مَا أَفَا عَ ١ اللَّهُ عَكَيْهِ مُوعَلَى الْجُنْدِ وَ آخَذَ خُمْسَ الْخُمْسِ وُبِعَتَ بِأَرْبَعَهِ ٱتُّحْمَاسِ إِلَىٰ عُنُكُمَانَ مَعَ ابْن وَتِبْهُمَاةٍ إَلِرِّصُّرِئِ وَصَرَبَ فُسُطًا طَّافِئُ مَـُوضِع الْفَيْرُ وَانِ وَوَفَدَ وَفُدًّا فَشَكُوا عَبْدَ اللهِ فِيْمَا آخَذَ فَقَالَ لَهُ مُرافِقٌ نَقَلْتُهُ وَكَدْ لِكَ كَانَ يَصْنَعُ وَقَدْ آمَرُتُ لَهُ بِذَلِكَ وَذَاكَ إِلَيْكُمُ الْأَنَّ فَيَانُ رَضِيْتُمُ فَتَقَدُ جَازً وَ إِلَّ سَخَطُنْكُمْ فَكُورَةٌ قَالُوا فَإِنَّا نَشْخِطُهُ قَالَ فَهُوَ رَيُّ وَكُنتَ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بِرَوْدُلِكَ وَاسْتِسْلَاحِهِ مُعَ قَالُوا فَاعْدِ لَهُ عَثَاقًا قَا لَا نُونِيْدُ آنْ يَنَا مَّبَرَعَكَيْنَا وَقَتَدُوَ قَعَ مَا وَ قَعَ فَكُتَ الْهُ إِلَيْ إِلَى السُّنَا خُولِتُ عَلَى إِفُولِيَتَ يَهُ رَجُلًا مِن مَنْ تَرُضٰى وَيُوضَوْنَ وَ اَفْسِمِ الْنُحُمُسَلُ الْكَذِي كُنْتُ تَقَلْتُكَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَانَهُمْ مَتَدُ سَخِطُو التَّفُّلَ فَغَعَلَ وَ رَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعُهُ الى مضرً

( کا رکیخ طِری مِلدِماً جزء۵ص۹۴ مِتحت سختا چمطبوعه بیرونت طبع مِدید)

نزحمه

حضرت عنمان غنى رضى الشرعند نع عبدالشدين معدست فرما يار كالرتم الدفعالي كى ممريانى سے كسى وقت افراقية كوفت كرتے ميں كامياب بروجاؤ الووال سے ختنا مال الله تعالی مسلمانوں کو بطور غنیمت عطاء قرمائے کا ۔اس میں سے بطورانعام فتجع بالجوي بهترمي سايك محقرويا عاشك عبدالله بن سعدنے افریقتر کے اُسان اور شکل مقامات کو فتح کرابیا۔اس کے باشندوں نے اسلام قبول کرابیا۔ اور خوب قبول کیا یعبداللہ ہن سعد نے حاصل کردہ مال غنیمت کومسلمان مجا بدین کے درمیان تقییم کیا۔ اور پانچو بی حِصتر میں سے ایک حِصترا بینے لیے رکھ لیا۔ باتی ماندہ بیار تتصه ( الم ) مضرت عنتمان عني رضي السُّد عنه كو بيسج دريت يه مال غنيمت ابن وثبيم نفرى ك كراك مقام فروان رخيم لكايا- ورابك وفنشكيل ديا-ان لوكول تصحفرت عنمان عنى رضى المدعنه سعة شكابت كى- كعبدالترن اتناكثيرال خود ركوليا ہے۔ ان لوگوں كومفرية عنمان نے جواب، ويا كم عبدالندني كيوركها وه ميرك انعام دينے كے طور برد كھاہے ۔ ور زوہ تو بہلے کی طرح ہم ایک کو با بروسینے۔ایسا کرنے کا میں تے ہی أسيحكم ديا نقاراب يرمعا المنتهار سانتياري سيعدا أزنم لاضي ہو۔ تو بہترور نہ وہ والبس کر دے گا۔ لوگوںنے کہا۔ ہم اس برناداف یم ۔ فرایا۔ وہ والیں ہو جائے گا محضرت عنمان نے عبداللہ کو لکھا۔ کم بیاکیامال غنیمت والیس کردو-ا ور لوگوں کی خیرتوا ہی کی کوسٹ مش کرو۔ لوكور نے بچھركها - كرہم اس كى معزولى چاستے ہيں - جيس ير بردائشت نهيل كروه مم يركطوراميرمقرررسد- بهوسيكا جو بموسيكا بع وحيك سع يصرت عتمان عنی رضی الله عند الله و الله و

تالين كام ديه تحصوه واقعاب وهالات كرب كى بنابر صنرت عثمان كمور و الزام بنسايا كيا-أبيان وكجها كم عبدالله بن سعد في النفودوه مال غنيمت ندركها و بلي حضرت عتمان عنى رضى الدعنه ف الهين بطور العام وسيت كاوعده كيا تقار مزام مي اقرار رورى تھی۔ اور ندکسی کو ناجائز نواز نا جا قرلقبرالسی عظیم ملکت کے فتح کرنے پربطورانعام برسب كيحر الما-كروروا وربيول كى ماليت كأسامان بطور مال عنبمت اسى عبدالله تعافريقه سے حضرت عنمان کے باس بھیجا۔ مزاروں باسٹر ندے اسی کوشش سے علقہ کوش اسلام ہوئے۔ اتنی بطری کا میابی کے بعد جب لوگوں نے اس انعا م کو بھی اس کے یاس رہنے دینے کویسندر کیا۔ تو صفرت عثمان کے کہنے پرعبدالترنے وہ سارا مال فی سبیل النّد خرج کر دیا۔ ہی نہیں بکدا بنی گورٹری بھی چھوٹر دی۔اس سیمعلوم ہوتا ہے۔ کر حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ میں اتر بار بروری کا دُور دُور تک نام ونشان فقال اورأب انتها ورجك عاول اوردائش مند تق وادهرع دالشين سعد کی اطاعت غلوص اور قربانی کو دیجییں۔ کروکس قدر عظیم نقی۔ اسی طرح مروان اور عبدالشدين فالدك سلسلمين حضرت عثمان كومطعون قرار دبيناكسي طرح ورست نهیں لیکونکہ ہم یہ نابت کر چکے ہیں۔ کر خلیفہ کواپنی صوا بگرید کے مطابق حبس کو وہ چاہیے جننا جا ہے دے اس پر کوئی اعتراض ہنیں ہوسکتا طبقات این سعد

میں ایک وا فعہ مذکورہے ۔ کوسفرت عثمان عنی رضی الٹر عیرنے جب عبداللہ بن عام کو عطيات وسينه كي ذمرداري سونيي - توانهول في حضرت على المرتضى رضي الشرعة كو تین مزار در ہم تھیجے رحضرت عثمان غنی رضی الندعنہ کوجب معلوم ہوا۔ توانہوں تے اس پرسخت ناراهنگی کا ظها دَفرها یا که تم نے حضرت علی المرتضف دشی النزعنر کو آنتی کملیل فرم

#### طيفات ابن سعد:

فَقَالَ لِا بُنِ عَامِرٍ قَتَّخَ اللَّهُ رَا بَيْكَ ٱتُتُوسِلُ إِلَى عَالِيٍّ بِشَلَاثَةِ الْأَفِ دِرُهُمْ مِ فَتَالَ كَرِهْتُ آنُ أُغْرَقَ وَلَمْ آدُرِ مَا رَأُيُكَ ؟ فَتَالَ فَنَاعُ رِقُ قَالَ فَبَعْثُ اِلَيْهِ بِعِشْرِيْنَ ٱلْفِ دِرُهُ مِرْوَهَا يَتُبَهُمُهَا قَالَ فَنَرَاحَ عَلِي ﴿ إِلَى الْمَسْيِعِدِ فَانْتَهَى إِلَى حَلْقَاتِهِ وَهُمْ يَتَنَذَاكُرُوْنَ صَلُوْهُ ابْتُوعَامِرِ هٰذَا الْحَرَثُ مِنْ تُتُرَيُشِ فَعَنَالُ عَرِلِيْ هُوَ سَيِيدُ فُتُنكَانِ صُّكَرَيْشِ غَسكِيرُ مُدَا فِيعٍ رَ

(طنقات ابن سعد جلدمه ص ۲۷ ذ كرعبد الله بن عامس مطبوء بروت کمع جدید) توجمه وبحضرت عتمان غنى رضى التدعير في حبب عبداللدين عامر كوحكم

ویا ۔ کوابل مدینہ میں عطیات تقتیم کرو۔ تواس معلی برا ہو کرعبداللہ نے حضرت على المرتفظ رضى الشرعنه كولمين مزار وربهم بحجوا مصيحب اس كا علم معفرت عثمان كوم وا- توفرها يا عبدالله التجع فدا ليرجع ركيا تسفي عفرت على المرتضف كو صرف يمن برارد رہم ديئے بين ؟ كها۔ بين نے اس ليے يرتفوطى رقم انهيں دى - كرزياده رقم كهيں انهيں كے مز طويلے - اور مجهائيك كي وأفي كالجمي علم فرققا يحضرن عنمان في فرما يا-انهين ودايم بس ڈبودو۔اس برعبدالتُرنے حض علی المرتضے رضی النہ عنہ کے ہاں میں ہزار درہم بھجوائے۔ اوراس کے علاوہ اور بھی تحالف بھیجے۔ کہا۔ کہ بجرحفرت على المرتضارضي التُدعنه مسجد مين تشريب فرما بهوشمه - ديكها كركيماوك علقه بانده كرميطي إن عام كى تخششول كانذكره كردسي أبي ان كے قريب كئے را ور فرا يا يعبدالله بن عامر وقريشي وجوا نول كأسرواد بعدان كى بات كى مزاحمت نبيس كرنى جاسيط

## طېرې کې دوسرې مل عبارت :

وَرَايَتُ اَتَّ ذَٰلِكَ لِي فَانَ رَاسُتُمْ ذُلِكَ خَطَاءً فَنَادُ وَهُ وَهُ فَأَمِرِيُ لاَ مُركُمُ تَبْعُ فَالُوُا آصَبُتُ وَ آخُسَ نُتَ قَالُوا الْعُطَيْتَ عَبُدَاللَّهِ بُنَ خَالِدِ بَنِ أُسَيُدٍ وَمَرْوَانَ وَكَانُوْ آيَزُعُمُ وَتَ آتَّهُ آغُطِي مَنْ وَانَ خَمْسَةً عَشَرَ ٱلْعُا وَابْنُ أُسَيْدٍ جَمْسِيْنَ ٱلْفًا فَرَدُّ قُ الْمِتْهُمَا ذَٰلِكَ فَرَضُوَّا وَ قَبِكُوْ ا وَ خَرَجُوا رَا ضِيْنَ ـ

(تادیخ طری جلدمتا جزمه ص ا، اتحت ه معرفه مروت فيع جديد)

(جِندلوگوں نے جب حضرت عثمان عنی رضی النّدعند کی بازگا ہ میں جندلوگوں کوعطبیات فانعا مات دسینے پراعتراض کیا تواکیب نے فرما یارکرمیری لاکے ين الساكر اورست ب- اكرنم بشيقة مورك الساكر ناعلط تفار توتماس كو تبول مذكروسا وروه مال والبسك كوسين تبهارى والمن كى يا سندى كرتابهون يركن كران لوگوں نے كہا۔ كرائي نے ورست اور خوب فرما ياہے بيم لوگ كينے لكے۔ أب نے موال اور عبدالله وال فالدكوبہت كيھوديا ہے ان لوكول كاخيال تفارك حضرت عثمان في موان كوبندره مزار درسما ور عبدالله النادين البيدكو بيجاس مزار درمهم دسيتي بي - نوگول في حضرت عثمان

کے سے ان دونول سے نظیر قرم دالیس سے لی ۔ اس سے وہ لوگ راضی ہوئے۔ راضی خوشی وہاں سے والیس ہوئے۔

راسی ہو گئے۔ اور داسی حوسی وہاں سے واپس ہوئے۔
مبارت مذکورہ کے ترجہ سے آپ نے در کجھا۔ کو صفرت منمان عنی فنی لامنہ
نے کونسی ملطی کی۔ اور کونسا بڑم کیا تھا۔ کوجس کی بنا پراکپ پرالزام لگا یا جارہ ہے۔ اولاً
تر یہ بات واضح ہے۔ کہ ایپ نے فرا یا۔ میں نے جو کچھ کیا۔ وہ ورست ہم ھرکر کیا۔ اولاً
تم یہ سیمھتے بھو کرابسا نہیں کرنا چاہیئے تھا۔ توجلو وہ مال والیس کر لیلتے ہیں پرینا نیے کچھو گوگوں
کے کہنے پراکپ کے وہ مال والیس لے لیا ہے سے بھی اعتراض کرنے والے نوشش ہو
گئے۔ لیکن اگر خوشی نہ ہموئی۔ نوان معترض کو نہ ہموئی۔ کہتے ہیں۔ کر ڈولی کے ساتھ میرائی

تاریخ طری کی دونوں روا یُموں کومن وعن اور کل طور برہم نے نقل کر دیا۔ وو نوں عبار توں پرنظ ڈالنے سے بات بالکل واضح ہو گئی۔ کر اگراہ لیشنع دونوں عباریں مکل ذکر کر دسیتے۔ توطعن کی کوئی صورت نہ کل سکتی۔ اس لیے طعن کو بنائے اور گھرنے کے لیے معترض کو خیا نرت سے کام لین اپراے سب کا لعی ہم نے کھول دی۔ فاعت برو ایا اولی لا ابصارہ

بحواب سوم:

اس مزکوره ن والی روایات ضعیف بی

تادیخ طری کی ندکور دونوں عبار نول کا اوی الاِنخنف کوط بن کیلی اوروا قدی ہے۔ اسما دالر جال کی کتب میں ان دونوں کو سخنت مجروث قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل تحفیج عفریہ عبلہ دوم میں گزریجی ہے۔ واقدی کے بارسے بی صفرت امام احد بن منبل دخی الشرعة فرماتے ہیں کروہ كذاب سے - اس كے متعلق امام بخاری نے واسے میں منزوك ہے - البر حاتم اور نسائی نے واسے بناوٹی حدیثیں بنانے والا كہاہے - نبوت الاحظہ ہو۔

## واقدی کذاب اوروضاع ہے میزان الاعتدال :

قَالَ آحُمَدُ بُنُ حَنْبُلِ هُوَكَذَّ الْجُ يُّقَلِبُ الْمُوَكَذَّ الْجُ يُّقَلِبُ الْمُحَادِيْنَةِ وَقَالَ الْمُنَ مُعِينِ لَيْسَ بِنِنَةٍ وَقَالَ مَتَّ وَكَالَ الْمُحَادِيُّ مُنْزُوْكُ مَتَّ وَقَالَ الْمُحَادِيُّ مُنْزُوْكُ وَلَا الْمُحَادِيُّ مَنْزُوكُ وَلَا الْمُحَادِيُّ مَنْزُوكُ وَلَا اللّهِ الْمُحَدِيْتَ. وَالنّسِائِيُّ يُضَعُ المُحَدِيْتَ.

دا میزان الاعتدال النتهی جلد مط ص الدف محدد بی عمر بن واقدی

د۲- نهندیب التهندیب لابن حجوبله و ص ۲۷ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ / تخت محد بن عمالوا قدی )

فزجماء

امام احد بن عنبل فراتے ہیں۔ کہ واقدی بہت برط اجھوٹا راوی ہے۔ احادیث کواول بدل ویاکن تھا۔ ابن میں نے کہا کہ یرفقہ نہیں ہے اور ایک وفعہ کہاکواس کی بیان کردہ حدیث کتابت کے قابل نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا۔وا قدی متروک الحدیث ہے۔ اولا بوحاتم ونسائی نے اِسے من گھڑت حدیثوں والاکہا۔

الومخنف لوطاب يجيك نتيعه ہے۔ اور عنبر معتبر

راویہ

مينران الاعتدال:

كُوْكُ بُنُ يَحُيلِي آبُوْ مُحْنَفِ آخْبَا رِي اللهِ اللهِ الْوَصَّى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(ا-میزان الاعتدال الذمین جلوای ۲۰ ذکر حوط بن پیچی مطبوع معر طبع جدید) د۲-لسان المیزان لابن حجرج لدی

مقر نمیر ۹۲ م- تعت موطبن دینی د ا

مطبوعه بیروت طبع جدید-

ترجمه ؛ اوطن يحيف الومخنف تصركوا وراخبارى أدمى ب-اس كاكوئى

كبا وأفعي تمس كابإنجوال حيقته حضرت عبدالشر

بن سعدنے اپنے بلے رکھ لیا تھا ؟

مذکورطعن برسیام داند کومرکزی حبیبت دی گئی۔ و بدنیا۔ کرصرت عثمان عنی خا کے اجنے عالی عبداللہ بی سعد کوافریقر کی فتح کے بعد مال غینم سے منکا کا مس لطور انعام دبا تھا۔ کیا پر درست ہے ، معترض اگرانصا نہ الب ند ہوتا۔ دیس کی توقع نہیں کی عاسکتی اوکم اذکم ابنی کتب تاریخ کاہی مطالعہ کر لیتا ہوتا۔ ان کی تا ریخی کنتے ہیں اس کا تبورت نہیں مات سے الرمال حظم ہو۔

ماسخ التواريخ:

أنكاه برجيركس نز دعبدالندين سعدبن ابى سرح فرسه نا دوخواستكار

مصالحت ومسالمت گشت بنترطیک دو براد پانصد و بسبت بزار دیناد که در بی زمان عبادت از بنج کروژو بمیست بزار تومان است سبیم دارد عبدالتّدا بی سخن از دوسے پذیرفت و برای گرزشیقت بنوشت و اس نواج بستند و کا نیحه از غنیمت پدست کرده لود براشکرقسمت کردم سواد داسه بزاد در بهم و بر پیاوه دا بزاد در بهم بهره دسید گانگاه خمس غنائم دا باخراج افریقید بصحبت عبدالنّد بن زبیر بنزدیک عثمان فرست و و قود بجانب محرم ایحدت نمود

دناسخ التواريخ تاريخ خلفا دجلام<sup>ا</sup> ص ۲ سا حسرب العب د لده مطبوع تهران طبع چديد)

تزجمه

ا فریقیدی فتح کے بعدا سے محران جبرجبیر نے ایک شخص کوعبدالله دن سعدی خدمت میں بھیجا۔ تاکہ باہم مصالحت کی گفتگو طے ہوسکے۔
ا درصلے کے بیدا س نے بیس لا کھریجیس ہزار دینار دینا شرط قرار دینے بواس دور کے بابغ کہ دول بیس ہزار تو مان کے برابر تھے ۔عبداللہ بن سعد من موامن طور کہا ہے اوراس کی باتیا عدہ تحریر ہوئی۔ ا ورافر لیقہ کے نئے پر وہاں سے جومان عنبہ ت لوگوں پر خواج بھی مقرد کیا ۔ ا فریقہ کی فتح پر وہاں سے جومان عنبہ ت کو باتھا کہ اور درہم جومتہ بن کہ دیا۔ ہرا بیب سوار کو بین ہزار درہم جومتہ بن کہ برایب سوار کو بین ہزار درہم جومتہ بن کے بعد مال منافید من اور بدیل کو ایک ہزار درہم جومتہ بن کہ شرک ان میں کے بعد مال منافید من نام رکھیے ویا۔ اور لیم عبداللہ بن منافید من اللہ عبداللہ برا کے معمول کے ان مقام بولائلہ برائی میں کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ بن منافید کے باس کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ بن سے دیا۔ اور لیم عبداللہ باللہ منافید کے باس کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ باللہ منافید کے باس کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ باللہ منافید کے باس کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ باللہ منافید کے باس کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ باللہ منافید کے باس کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ باللہ منافید کے باس کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ باللہ منافید کے باس کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ باللہ باللہ منافید کے باس کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ باللہ منافید کے باسے میں کھیج دیا۔ اور لیم عبداللہ باللہ منافید کیا تا کا مدافید کے باللہ کو باللہ منافید کے باللہ کا مدافید کے باللہ کو باللہ کو باللہ کھی کے باللہ کھی کے دیا۔ اور لیم عبداللہ کے باللہ کھی کے دیا۔ اور لیم عبداللہ کے باللہ کھی کے باللہ کو بیم باللہ کھی کے باللہ کھی کے باللہ کو باللہ کو باللہ کے باللہ کھی کے باللہ کھی کے باللہ کو باللہ کے باللہ کو باللہ کو باللہ کے باللہ کھی کے باللہ کھی کے باللہ کھی کے باللہ کھی کے باللہ کو باللہ کے باللہ کھی کے باللہ کو باللہ کے باللہ کھی کے باللہ کو باللہ کے باللہ کھی کے باللہ کے باللہ کے باللہ کھی کے باللہ کھی کے باللہ کھی کے باللہ کھی کے باللہ کے

### ایک سنبهاولاس کاازاله

بعض ذہنوں میں اس بحث کے دوران یہ وہم وست بدیار ہارا تا ہے۔ کم بیلو مان لیا۔ کو صفرت عثمان نے عبداللہ کا سعد ، مروان اورا بن اسید کو بہت انعامات سے نوازا۔ لیکن اس کی مجھ دوج ہات تھیں ۔ اس کے برخلا من الیسے وگوں کو بھی انہوں نے نوازا۔ جن کے یہ کے کی معقول بہا نہ نہیں مل سک رکیوں کہ نہ تو وہ کسی تسم کے جہدہ بہ فاکز سنے۔ اور زہی اسلامی حکومت میں ان کی خدمات تھیں۔ ان لوگوں برانعام واکام کی باکنٹس کرنا درا صل بریت المال کا خلطاستعمال سے۔ حضرت عثمان عنی رضی الاعنہ نے ایساکیوں کیا۔ ج

ہم اس وہم وسنسید کا زاله اس طرح کرتے ہیں رکھ رہنے عثمان غنی رضی الّاعذے بارسے میں مرف بنی فرض کرلینا کائی نے حس کولی دیا۔ بیت المال سے ہی دیا۔ کوئی حقیقت بینندی نهبین بیاس وقت بهوتا کائید دا تی طور بیماحب تروت اور مال دار نہ ہوتے۔ برایک تاریخی حقیقت ہے۔ کرحض عثمان عنی رضی الله عنراینے دور كى مالى طور روظيتم فعيست عقى دالله في الله في الله الله تعرمالى وسعت عطا فرما في تفى رك روزانه بزارول وربهم خرج كرنے يرهي ان كوكوئى فرق نزيو تاراسى سخاوت ا ور مالى يختلى كى بنا بإنهين حضور صلى التعليم وسلم كى باركاه سے وعنى "كالقت عطام والنول يرايون بريا انتياز خرى كرناأب كامعول تعاربيت المال عصد بينا تودركناراب ن توميت المال كوديا عزور تبوك كاواتعرثنا برسيد كمصور كى الدعليرسلم كى ترغبب يربيى عثمان تتصر كرحنبول تستيبن سواو تبط بمعتبكي سازوسا مان حضورهلي الندعليه وسلم كى خەرست ميں ميتئيس كرو سبير علاوه ازين ايك مزار مثقال سونالجى عطاركيدائنى بڑی الی مدد کے وقت حضور سرور کائنات صلی الله علیہ وسلم نے انہیں ارشا د فرمایا ۔ لايضرعتمان يسكال ماعميل بعك هذا - بنى أتنى يرسى الى فرا فى كيد ستتمان كوكوني عمل نقصان نهيل بهنجيا سكتربه يرعبارت شيعول كومشنهوركتاب روضة الصفار جلدم اص ١٠٨م طبوع لكه و تديم ريسه لي كني سه-

حضرت عثمان عنی رضی الله عنه کی نوازشات خودان کے خاندان بر بھی تھیں لہذا معترض کا یہ کہنا کا کپ نے سب کو برین المال سے دے کر بریت المال کا ناحق تصوت کیا۔ خلطا ور بے نبیا دہے۔ اور پھراس پرتاریخ طبری کا حوالہ پیش کرنا اور بھی دلای حاقت ہے۔

ماریخ طری میں اس کی تردیدان الفاظسے مرکورہے۔

### تاریخ طبری :

قَالُوا إِنِيْ الْحِبُّ اَهِلَ بَيْتِى وَ الْعُطِيْهِ مُو عَامَتًا حُتِى فَيَاتُهُ لَهُم يَمِلْ مَعَهُمُ عَلَى جُورٍ بَلُ اَحْمِلُ الْحُقُوقَ عَيَيْهِمُ وَ اللّه الله عَطَا وُهُ مُهُمُ وَيَا إِنِّ مِنَ الْعُطِيْهِمُ مِنْ مِنَا لِيْ وَلَا السُّنَحِلُّ الْمُقَالَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مِنَا لِيْ وَلَا السُّنَحِلُّ الْمُقَالَ الْمُسْلِمِينَ لِنَهُ سِيْ وَلَا الله عَلَيْ فَيْ زَمَانِ رَسُولِ الله صَلَيْ مِنْ صُلُبِ مَا لِيْ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْ فَي زَمَانِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْ فَي رَمَانِ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْ قَامَى الله عَنْهُمَا .

(تاریخ طبری جلد مط جزیره ۵ ص۱۰ نخست ۲۵ هم هم طبوعه بروست)

نزجما

لوگ کہتے ہیں۔ کرمی اسنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اور آہیں بہت کھ دنیا ہوں رتم ہیں علوم ہونا چاہئے۔ کرمیری ان سے محبت مجھے کہی قسم کے ظلم پرنہیں ایسا رسکتی۔ بن تواس محبت کوان کے حقوق اداکر نے براستعال کرتا ہوں۔ رہا یہ معاطر کرمی اِن کو مالی مدود تیا ہوں تواس سلسلامیں حقیقت یہ ہے۔ کرمیں نے انہمیں جو کچہ بھی دیا ہے۔ وہ محق اسینے ذاتی مال سے دیا ہے۔ میں بریت المال کا خوانز ہو دراصل تمام امت مسلم کا مال ہے۔ اُسے نہ تواسینے یہے اور نہ توکئی۔ دوسرے کے بیلے علال کرنے والا سے ہمول میری یہ دیرینہ عادت حضور کی اللہ علیہ وسلم اورالو بکر وعمرضی الله عنہا کے دورسے ہی جلی آدامی ہے کہ بڑے بڑے فتمیتی عطیہ جات اسینے ذاتی مال سے دیتا ہموں۔

### ناريخ طبري:

اَمَا وَ اللهِ مَا أَكُلُهُ مِنْ مَا إِلَى اللهِ مِنْ مَا إِلَى النَّهُ مِنْ مَا إِلَى النَّهُ مِنْ مَا إِلَى النَّهُ مِنْ مَا إِلَى النَّهُ الْمُلُهُ مِنْ مَا إِلَى النَّهُ الْمُلُهُ مِنْ مَا لَا كُلُ مِنْ التَّجَارَةِ وَالنَّهُ مَا لَا وَ اَجَدَّ هُمُ فِي التَّجَارَةِ وَالنَّهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ ولِلْمُؤْلِقُلْمُ وَاللّهُ وَلِمُلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

( ٹاریخ طری جلد مقا جزرہ میں ۱۳۹ نتحت مقتلے مطبوعہ برونت طبع جدید)

تزجمه

د صب صفرت عثمان عنی رضی الٹ عنہ پر بہیت المال کے بیے جا خوش کرنے کا عبراض ہوا۔ توفرہایا ۔) خلاکی قسم! میں سلما توں کے مال (بیٹ المالی) نہیں کھا تا۔ میں تو صرف اپنے ذاتی مال کواستعال کرتا ہوں تم بانتے ہی ہو۔ کمی قرایش میں سے سب سے زیادہ مال وار تفاداور شبارت میں ان سے زیادہ وسترس تقی۔ (اسے عمرو بن امیر فری تمہیں بھی بخونی علم ہے۔ میں ہمیشہ سے عمدہ خوداک کھانے کا مادی ہموں اس عمر کے اس جھتہ میں جبکہ لوڑھا ہموج کا ہموں تب بھی زم و عمدہ کھا نا لیسند کرتا ہموں۔ اور میں نہیں سمجھتا۔ کو اس بارسے میں کوئی دوسرامیر اہمنواہے۔ اور اس دوبہ برکوئی اعتراض کرے گا۔

دیکھا آپ نے کہ صفرت عثمان غنی رصنی اللہ حسنہ کی خات بیت المبال کے معا طریم کی تقدر محتاط تھی۔ بیاب کے اپنیا داور ہدر دی کا فرندہ شہوت ہوا کہ نادہ شہوت ہے۔ کہ معترض کو دولوگ انداز میں حقیقت حال بیان فرادی ۔ بہذا معلم ہوا کہ حضرت عثمان عنی رضی الٹروند کی فرات ان تمام اعتراضات اور الا ماست سے برسی ہے۔ بی کو شیموں کی تادیخ طری سے معترضین سے میں کہا ہے کہا ہ کی توشق ہے ہے۔ کہا کہ کا توشق ہے ہے۔ کہا کہ کہا ہے کہ السیاد کر دیا۔

رفاعتبروابااولح ألابصاد

طعن بإرديم

# حضرت عنمان رضی الاعندابینے بدکر وار مالوں کی دجسے قتل کیے گئے

وشان فنی رضی الله و ند این در نوان است می اسلام کی ده بیخ کنی کی کرش کا آن کس کوئی شال نہیں ملتی ۔ انہوں نے ایسے زیاد میں اسپے تھا تارب کو نصوص میں سے مطابہ کئے ۔ رجس کی تفصیل اُئن دہ صفحات برار ہی ہے ۔ کہ اسک سلطے کی ایک کڑی ہے ہے ۔ کہ انہوں نے اپنے وا او کو جوانتہا در صری کا عیافش اور بدویاں تھا۔ ابنا میڈشی بنا یا بیس نے لیسے میکو سے اور فسا دکی بنیا دولوں کے ایک کشری کے اور فسا کا کا بیس نے لیسے میکو سے اور فیا و کرا ہے تک ختم نہموں کا اور اس کے نتیجری خود و مثنا ان غنی اور الله می کا تھا ہے کہ کو گئے ہیں ہے دولوں کے ساتھ انہیں و نو کی گیا ہے۔ میں کا نقیب کی و کو اس کے تعالی ایسا یہ اور تاریخ طری میں موجود میں کو تعلی کے ایسا و النہا براور تاریخ طری میں موجود میں کا تقدیل کیا ۔

10

404

اليدايروالنهايتر.

تؤجم له ار

جب مصر کے وگوں نے اپنے گورزعبداللہ بن سرے کی نشکایت کی جو کومتمان غنی (رضی الندعنه) کافر بنی رست تدوار تفار کروه بهم برمظالم فرهار با ب دلبنداس کوتیدول كيك اللى عَلِم محمد إلى الى كركوكورز بنايا جاستے - توعثمان عني رضى الله عند ني ال كى يربات ان لى - ا ورعبدالله بن سرج كوتيدول كرك اس كى جگر محد أن ا بى بكركو وہاں کا گورز بنا دیا۔ جب یہ لوگ محد بن ابی کر کوسا تقسے کرمھر کی طوت دواز ہوئے توراستے میں انہوں نے ایک اوی کودیھا۔ تودہ مصر کاطرت جاری سے جار ہاتھا توجيب فورسع أسسع ويكها -كروه حضرت عثمان غنى رضى الله يوند كاغلام اوراكب كى ادنشى برسوارتفا انبين اس برشك كزرا انبول في است برطاء اوداس كى الشي لى تواس سعدا بك خط نكلا كرحي مي عثمان عنى رضى الله عنه كى طرف سعد كلها نفاركم اب عبدالله ن سرع جب يروك تيرسے إس بنجيں ـ توان كے ما تھا كول كاسك كرانهين فتل كروينا- تواس بران لوگول كوبېت و كه جوا- لې دا محدون ا بی كراسينے تمام سا تقيول كوكي عداس غلام كے والىپس مدىنى منورہ لوشاكے ا ورظلی، زبیر، صفرت علی ا ورد نگرصحا برکام کودا توشنا یا رکتس پرحفرت ملی دخااور وبركسي بركام فيصفرت عثمان عنى رضى الشرعنه كووه معط وكحايا يتوسفرت عنتمان تے فرمایا۔ کر یراو نرطے اور خلام تومیراہے۔ تیمن میں نے نرانہیں کوئی خط کھا ہے اورزہی مجھے کوئی علم ہے۔ اوراس کا آپ نے تعم کے سا نے توٹین کی توانہوں نے كهاكه بيرير خطم وان نے كھاہے - لهذاموان كو بهار سے حواله كرو۔ توسعزت عتمان نے مروان کوان کے حوالے مذکبا۔ توان لوگوں نے رسمجھ لیا۔ کہ ساری شرارت مروان کی ہے۔ اور باوجو دائ بات کے کرموان ہم سب کوتش کروائے والا تقار حضرت عثمان اس کوہمار سے حوالے اس لیتے ہیں کرتے تھے کو واکن کا وا او ہے۔ لہذا انہوں نے حضرت عثمان پیر خسناک ہو کرائپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا ۔ اورائٹر کا وقتل کر دیا ۔ پہذاتا بت ہواکہ حضرت عثمان عنی رضی الٹر عنہ کافتل ان کے بدکر وار عاملول کی وجم

(البعلية والنهاية جلديك س 40 امطوعر بررت طبع مريد- ذكرته و معلت سنت خصس و شلاتين في سا يفتل عثمان

### الجَوَابُ اوّل

## حضرت عثمان غنى كى شمادت كاذمردارمروان

## بنیں شیعہ مزم ب کابانی این سبایہودی

طعن ندکوری جویزنا بت اور باورکرانے کی کوشش کی گئی که حضرت عثمان عنی رضی اللاعنه
کی ننها وت کاسبب ان کے کارندول کی ناا بلی اور بدویا نتی و بغیرہ ہے۔ بیم حض الزام ہے۔
جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بلکہ ہم وَلُونَ سے کہتے ہیں اگریسب کچے دوعبدالطرون سیا ،، کی شارت کا تیجہ تھا ۔ جو تھیں کی کتب کے حوالہ جان سے ہم اس تاریخی

سطیقت پرشوا بدیش کرسے بی - لهذااصل عبارات (مردو فریق کی کتب میں سے الاط

### ناسخ التواريخ بر

عبدالتُديمه أمرويمِل مردعالم ودا نابود مردم بردس گرداً مزد و کلمات اولا باورداست تندگفت بال است مردم گرنش بده ابرکه نصادی گویند که عیسلے علیالسلام بدیں بہال رجعت کندو بازا یرینا سکرد شراجیت انیزایش فن استواد است بچل عبدی رجعت توال کر ومحد کریگال فاضل تزاز دست بگورز بعبت کند وضاد ند نیزور قرائ کریم میفرا ید - اِنَّ الّسَانِی فَسَرَضَ عَکَیْلُفُ النَّفَ رُانِیَ لَوَا دُنْدُ نِیْرور قرائ کریم میفرا ید - اِنَّ الّسَانِی فَسَرَضَ عَکَیْلُفُ النَّفَ رُانَ

بول ایس من ورفاط فی جائے گرساخت گفت فلاوند صدو پیست و جہا د مزاوی نیم بر در این ذیمن فرد فرست او در پیغمبر سے دا و ڈیوسے و تعیفتے بودیگوند می تنووی نیم برسے از جہال برود فاصر و فلیک صاحب نثر بعیت باشر و نائیے وظیفے بخلق نگی در و کا دامت رام ہمل بگذار دہما نامحمصی الٹر ظیر مطم راعلی علالسلام وصی وظیفے بود بینا می خود فرمووسانت منی بسدنول تہ ھا دو دے حق مدوسی اندیں میں توال والست کرعلی علال سیلام خلیفہ محرصلی الٹر علیہ وسلم است وعثمان ایں منعسب لاعفسب كرده وباخولسته عمر نينر بنائ ايك كالسنتور لى افكندوعيدالرحمان ان عومت بهوائد فقد وسيت عنمان زدودست على داكر كونته لرد با و مسيت عنمان زدودست على داكر كونته لرد با و مسيت كندر بإ داد -

اكنول برماكه ورشرليست محديم واجرب بمبكندكه ازام بالمعرومت ونهى ازمنكر خويشتن وارى دكنيم يجنا فكو فعافر المراجب في المستنافي المحسوجة لِلتَّاسِ تَأْمُ مُوْلَ بِالْمَعُرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِدِ لِس بامردم خولیشش گفتن مالام نوزآل نیرونیسست که بتوانیم عثمان لادفع واد واجب ميكند كرحيندا نحرتوا نبم عمال عثمان واكأكش جوروتتم واوالمن بهي زمن عيب واريم وقبا طح اعمال اليشال لأبر عالميان روشنس سازيم وولها ستصم وم لااز عتمان وعمال او كروانيم الين نامه إ وتُستندوا وعيدالشُّدون سعيدين الى سرح كدا مارت معرداشت باطرامت جهال تشكابت فرستا وندوم دم دا يكدل وكيجبست كروندكه وديونير كردأ يندورعثمان امر بالمعروت كنند واوراا وفليفت ظلع فرانبير-عثمان ابرمعنى دألفرس تهميكر وومروان بن الحكم جاسوسال بشبركم فرست ادتاخراز أوروندكون لأكان مربل ورطلع عثمال بهم والسستناك اندلا برم عثمالضعيف تشدودكار خودفروماتد-

(ارناسخ التواريخ تاريخ فلفا دجلدسوم طبع جديد ص ٢٣١-٢٣١ وطبع جديد- تبراي (۲-الكامل لا بن انبرج لديناص ١٥/ ذكرمبيرن سنا دا لى تفتح الشيطيرع برونت - طبع جديد) (۲-البعالية والنهاية جلويوص ١٩/١-١٨/ وكرسنة اربعون وثلاً نمين مي طبوع برونت - طبع جديد) عفر يعفر ي فلر جهارم

توجمه:

عبدالله و ن سباببودی تفایس مسلمان ایم فلانت کے زائر میں مسلمان ایموالیہ و ن تفایس مسلمان ایموالیہ و نور کے بعد ایموا بریک تب سالبقداور پرانے سیمینوں کا بہت بڑا عالم تفامسلمان جو نے کے بعد حضرت عنمان کی فلانت دل کو زیعائی ۔ ابنے دوستوں اور سائقیوں کی مجالس و محافل میں محفرت عنمان کی جہال تک برائیباں کوسکن کرتا ہتا ۔ جب یہ حالات محافل میں عفرت عنمان کی جہال تک برائیباں کوسکن کرتا ہتا ۔ جب یہ حالات محفرت عنمان منی رضی اللہ عنہ کہ بہنچے ۔ تو فوایا ۔ یربیودی کون ہے اسے مربنہ سے نکال دیا جائے۔

(مربزسے نکالے جانے کے بعد) یہ ہیودی مصراکیا بیج نکی عالم اوزوب سمجددار تھا۔اس لیے عوام نے اس کے یا س اکدور فست بٹروع کردی۔اوراس کی آلول کا المتيادكرت مكد كيف لكا وكواكياتم ف ينهين التاكميسائي كيت إي - كربهماك بیغمیر عدالی علیالسّلام اس ونیامی دوباره ائیس کے جبیاکہ ہمادی نشریعت کھی اس كى تصديق وتوشق كرتى ب- توبيريكيوكر بوسكتاب - كاحفوسلى الدعلية ولم اويوج حضرت عبیسی سے انفل ہیں۔ دو بارہ تشریب مزلائیں۔ مالانکوالٹرتعالی نے بھی ای کے متعلق قرآن میں فرا دیاہہے ۔ مد بے شک وہ الندس نے شجھے قراك دبا- وه تخصص ورابين تفكات كى طوت لوا المي كا ؟ جب عبداللہ بن سباکی یہ بات وگوں کے دلوں میں مگر کر گئی۔ کہنے لگا۔ الترتعا للن ليك لككوم بيس مزار بغيراس زمن كاطرت يهيي -اور بغيركا کوئی نہ کوئی وزیراور جائشین ہوتار ہا۔ تو ہر کیسے ہوسکتا ہے۔ کا یک بغیر (حفور ملی الندع لبروهم) دنیا سے تشرافیت مے جائے۔ اوراس کا کوئی غلیفہ لوکول پرنزرہے۔ اوراپنی امست کے معامل کووہ یونٹی مہمل اور ہے کار تجِعودُ كرمِيلا جائے ۔ بيخقيقت ہے كرحفرت على المرتفطے دخى الترعند، حفنور ملى التدعيد وسلم ك وصى اور غليفه تقريس تقد جبيساكه خود حفور الترييل ولم كارتشاد كالى بي يواس على إلى ميرس زديك اسى طرع بيديس طرى مولى على الما كيدي الرون تقفى السي سيمها جاسكتاب، كرحفرت على المرفني ثي اللهمته بحصوطا الشرطيروكم كفليفه تقف يتمان نداس مصب برغا صبارة بفدكر ركهاسے يعزفادون فے بھى نائق طور يرمعا المجلس شورى كے سپروكرديا تقاراور عبداركن بن وست تصحف نفسانی نوامشس كے التحت عثمان عنی كى بعیت كى - ا ورحفرت على المرتضف ك التحدوز روسى كراكم بعيث كوا كم يحيول -اب ہم رپیکر صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرایوت پر بات واجب کر دیتی ہے۔کہ امربالمعروف اوربني عن المنكرين المين بريكان كى رعايت دكريسا وماس فرليفهكو سرائجام دير مبياكة والترتعالى نع فرايا ودتم بهترك امّت موسي وكل یں سے نکالاگیا۔ لیک کاحکم دیتے میں۔ اور کرائی سے روکتے رہو عبدالندون ربانے اپنے متعقد ک سے کہا۔ اس وقت اگرچہ ہمیں اتنی ممت ا ور طا تست نهیں کو عثمان کوزبروستی فلانست سے مٹاسکیں سکی اتنا حرور کرنا چا سینے کرونران کے کارندول کو فلم وستم کی وجرسے کرورکرتے کی کوشش کویل ۔ اوران کی براعمالیاں لوگوں پرواضح کویل راورعوام کے د لول کوعثمان اوران كے كارندول سے بركت تذكريل-لمنذانبول تے ختلف رقع جات كھے اورعبداللر بن معدس الى سرح كى ظلم كى قرضى دا سّاتيں اطراحت ممكست ميں بھيلا دیں ۔ لوگوں کوان کی مخالفت برمتحدا ورمنظم کوئے کی مطان کی ۔ تاکروہ استھے جو کر مدينها كمك اورام بالمعرون كرتے بموسے نتمان عنی كو ضلافت سے دسمنردار

محفرت عثمان غتى نے اس صورت مال كو جان ليا۔ مروان بن الحكم كے مختلف

شروں کو جاسوس کھی ہے۔ متی کو وہ جاسوس پہنر ہوائے۔ کہ مرتبر کے کھاتے چیتے لوگ مفرت عثمان کی دسترواری چاہتے ہیں جس کا تیجہ یہ نیکا کے مفرت عثمان کم دور لوگئے۔ اورا بنے کام میں عاجزا گئے۔ دا ورقتل کر دیئے گئے ، مور خ مرزا تھی میں کی مذکورہ عبار سے تابت مور خ مرزا تھی ہیں کی مذکورہ عبار سے تابت

### مواکه

ا - عیدالشدن سب باکطریهودی تفایس مفرنت عنمان عنی کی ظافت مین مسلمان بهوا -گردر پر ده بیمودی بی روا - اور به که وه کتب سالقه اورصحت گذست ته کا عالم اورفائل تھا بار سب سے بیلے رحصت کا مسئلاسی نے اٹھا یا - جو کہ مذیم بی شیعییت کی بنیادہ ہے اس مسئلہ کوعوام کے ذہمی نشین ہی کرایا -

سر۔ دور امشار جواس کی ایجاد تھی وہ یرکہ صفرت علی المرتضلی رضی السّرعة حضور کی السّرعظیر وسلم کے وصی اور فلیفر تھے۔ لیکن اصحاب ثلاثہ نے خلافت رسول برغاصبا تہ قبیضہ کر یک انتہاں

م - مذکورہ دوعقا مراور کئی ظلم وستم کی فرضی واست نیں لوگوں میں کھیلانے کا اس نے مرقور کو کو تنظوط ارسال کیے عثمان عنی مرقور کو کششن کی جس کے لیے عثمان عنی مرفی الند عنہ کی خلافت اوران کے کار ندوں کونا کام کرنے کی مرفمان کو کششن کی - میں اسے کامیا بی ملی اور تیجہ یہ ہموا ۔ کر حضر سے عثمان عنی شہر کر دیکے گئے جس میں اسے کامیا بی ملی ۔ اور تیجہ یہ ہموا ۔ کر حضر سے عثمان عنی شہر کر دیکے گئے

#### خلاصه

عبدالله بن سبا ہی و شخص ہے ۔ جس نے رحبت اور وصی رسول کے عقائد

گول کر ذہرب تثیعہ کی بنیا ورکھی۔ جوابظا ہم المان تو ہوا کین در پردہ یہودیت کی تمبیل کام ہرہ تھا۔ روضتہ الصفا داور فرق تثیع السی معتبر کتب میں اس کو بہت وضاصت سے کھا گیا ہے۔ ندہرب اسلام کو بارہ بارہ کرنے اور اپنے ندموم ادا دول کو ممل کرتے کے لیے اس نے شیعہ ندمہب کی بنیا دو الی جو بنی قدم جمانے کاموفعہ الا محضرت عثمان عنی دشی الشدعنہ کو تنہیں کروا ویا۔ اس طرح قشمن اسلام نے اسلام میں فساد کا ورواز دکھولا جواجے کے کیے بندنہ ہوسکا۔

# حضرت عثمان غنی اوران کے عمال کے خلات سبائی تنحریک اوراس کاانسداد

الكامل لاين أثير ١-

وَ بَعَنَ دُعَاتَهُ وَكَاتَبُوهُ وَ دَعَوُا فِي السِّتِ الْالْمُصَارِ وَكَاتَبُوهُ وَ دَعَوُا فِي السِّتِ اللَّامُصَارِ وَكَاتَبُوهُ وَ دَعَوُا فِي السِّتِ اللَّامِسَارُ مَا هُو وَصَارُوا اللَّامِسَارُ كُنُبُ الْمُسْتَعُونَهَا فِي الْمَسْتَعُونَهَا فِي اللَّامِسَارِ كُنُبُ الْمُسْتَعُونَهَا فِي عَيْبِ وُلَا يَهِمُ وَيَكْتُبُ الْمَسْتَعُونَةَ فِي عَيْبِ وُلَا يَهِمُ وَيَكْتُبُ الْمَسْتَعُونَةَ فِي عَيْبِ وَلَا يَهِمُ وَيَكْتُبُ الْمَسْتَعُونَةَ وَيَكْتُبُ الْمَسْتَعُونَةَ وَيَكْتُبُ الْمَسْتَعُونَةَ وَيَكْتُبُ الْمُسْتَعُونَةَ وَيَكْتُبُ الْمَسْتَعُونَةَ وَيَعْتَلَقُ وَيَعْلَمُ وَلَى مِصْرِ الْحَرَيْمَايَعُنْعَالَا وَ الْمُرْفِقِهِ الْمُسْتَعِقُونَةً وَمِنْ الْمُعْرُونَةُ وَيَعْلَمُ وَالْمُعْرِقِي اللَّهُ الْمُرْفِقِ الْمُعْرِقِيقَ وَمَنَا اللَّهُ وَالْمُعْلِقُونَا اللَّهُ وَالْمُعْرُونَةُ وَلَيْهُ وَمُنْ الْمُعْرُونَةُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْرُونَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرُونَةُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْرُونَةً وَلِي اللَّهُ الْمُعْرُونَةُ وَعَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعْرُونَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْرُونَةُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعْرُونَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرُونَةً وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْرُونَةُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْرُونَةُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْهُ الْمُعْرُونَةُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَالْمُعْرُونَةُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ الْمُعْرُونَةُ وَلَا لَالْمُونَا الْمُعْرُونَةُ وَلَا لَالْمُعْرُونَةً وَلَا الْمُعْرُونَةُ وَلَا الْمُعْلِقُونِ الْمُولِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا اللْمُعِلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعِلِقُونَا الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقُونَا ا

جَاءَ هُ وَ ذَٰ لِكَ عَنْ جَرِيبُيعِ الْأَمْصَارِ فَتَنَاكُوا إِنَّا كَنِيْ عَافِيَةٍ مِمِمَّا فِينَهِ النَّاسُ هَـُ اَ تَــُوْا عُثْمَانَ فَقَالُوُا يَا آمِيْرَالُمُؤُومِنِيْنَ آيَاتُكَ عَنِ التَّنَاسِ اتَّذِي كِالْتِيْنَا فَقَالَ مَا جَاءَ إِلَّا السَّلَا مَانُّ وَ ٱلنُّسَاءُ شُكَرَكًا لِئَ وَشُكُودُ الْمُوْمِينَانَ فَا مَثِنُ يُرُوُا عَلِيٌّ فَقَالُوا نُشِيْءُ كُنِّكَ أَكُ تَبْعَثَ رِجَالًا مِّتَمَنُ تَثِقُ بِهِمْ إِلَى الْأَمْصَارِ حَتَّىٰ يَرُجِعُوْا إِلَيْكَ بِأَخْبَا رِهِمْ وَنَدَعَا مُحَتَّدَ بُنَ مُسْتَمَةً فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْكُوْفَةِ قَآرُسَلَ اُستامَـٰةَ بُنَ زَيْدٍ إِلَى الْبَصَرَةِ وَ ٱرْسَلَعَمَّانَ ابْنَ يَاسِبِ إِلَىٰ مِصْرٍ وَ ٱرْسَلَ عَتَبُ لَا اللهِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الشَّامِ وَ هَنسٌ فَى رِجَالًا سِمَا هُمُ فَنَرَجُعُوا جَيِيعًا قَبُلَ عَسَمَّادٍ فَقَتَالُوْا مَا آنْكُوْنَا شَيْعًا آتِبُهَا السَّاسُ وَكَا آنْكَرَهُ آعُدَهُمُ الْمُسَلِمِينَ وَلَا عَوَاهُهُمُ وَ تَنَا خَرَ عَكَارُ حَتَىٰ ظَنُّوا النَّهُ وَتَدُ المُغْتِينِينَ فَنُوَصَلَ كِتَاجُ مِّنُ عَبُدِ اللَّهِ ابنِ آبِي سَرَحٍ يَذُكُرُ آنَّ عَمَّارًا فَتَدِ إستشماكة حتى ق وانقطعُوا الكياد مِنْهُمُ عَبُدُ اللَّهِ بَنَّ السَّوَدا وَخَالِيدُ بْنُ مُلْجَرِيرٍ وَسَقُ دَانٌ بُنِّ حَمْدَانَ

(-ادالکائل لاین این علومیط ص ۱۵۸ - ۱۵۵ خکو حسیب و من سادلی حصی عشمان (۲- ساریخ طرسی - علوه ص ۹۸ فرکس ه سب

ترجمه.

عبدالنّدن سبانے معرسے اپنے مبلغین مختلف شہوں کی طرت روانہ کر دیئے۔ اوراطران مملکت میں لینے والے اپنے ہم نواڈس سے رالبطہ کرنا نُٹروع کردیا۔ اِس کے لیے اس کے سائقبول نے اپنے ہم نیال لوگوں

كالحرف من كفرت واقعات بيشتمل خطوطارسال كرنے نثروع كرديہے يون مي خمون تقريبًا اكب جيسا نفا- وه يركه تفال عنى كے عمال لوگول برطلم وستم كرر ہے ہيں - ان كى ا بتدار کے بعد م جگر کے لوگ یہ سمجھنے گئے ۔ کرہم چین کی زندگی بسررو ہے ہیں۔ لیکن دور سے علاقہ جات کے لوگ عمال کے ظلم وتتم میں کسی رہے ہیں۔ جب اس مقمون کے منطوط مرینہ متورہ اُسکے ۔ تواہل مرینہ نے اس کی اطلاع عثمان غنی کو كى را ور لوچيا -كياآب كوليى ان ا موركى اطلاع بيديم كسيني جي - ؟ قرابامیرے کا دندوں کی طرف سے تواجھے سلوک کی خبریں اُرہی ہیں۔ بہر مال تم لوگ میرے ساتھی اور مشیر ہو۔ اور سلالوں کے خیر خواہ میرو مشورہ دوکیا کرنا جائے۔ وكول نے كہا۔ أب بول كريں - كر با وٹو تى لوكوں كونتنعت اطراف ميں روان خاكميں اکوہ میج صورت مال کی اطلاع دیں۔ آپ نے اس مشورہ یومل کرتے ہوئے محد ن سلم کو کوفه ،اسامه ن زيد کوليمره ،عماري ياسر کوم صرعيدالله ان عمر کوشام کی طرت رواز قرادیا-ان کے علاوہ اور هی لوگول کوہیجا گیا عما رصی الندعترسے بيلے برسب والبس أكتے-اور رابورٹ دى -كرہم نے كسى تنہر بم كرئى ظلم قتم نہیں دیکھا۔ اورزکسی کوشکایت کرتے یا یا۔البتہ عمار نے والیں آئے من انجر كردى تقى يوس كى بنا برلوك سمجھ كوكى حادثة مہوكيا ہے - تواسى دوران معر كے كورز عبداللہ بن الى سرے كالك خط بنام حضرت عثمان غنى أيات بن ميں تحريرتها ركوم اركولوكول ف الني طرف مأكى كرليا ہے ۔ اوروہ ان سے ال كئے المرجى ميسيندك ام ياي -

عبدالٹرین سووا۔ دلینی عبدالٹرین سے ام) خالد ان طجم ،سووان بن حمدان ، اودکن نہ بن لبٹر یرحفرت عثمان عنی دخی الٹرعتر نے پیمختلعت تنبروں سے باشندول کواس مضمون کا ضطر کھھا۔ الد! من مرسال جی کے موقد پراپنے عمال کا محاسبرکیا کرتا ہوں۔ال دفعہ مریزے کچھولگوں نے مجھے اطلاع بہم پہنچا ئی ۔ کریفن عمال ظلم وہتم ڈھا رہے ہیں۔ان پرلوگوں کو اعتراض ہے۔ تواس سلسلہ میں بھر ہے۔ رکبس شخص کو بھی کسی عائل سے کوئی ہو گھری ہوا ہو۔ اوروہ دعوی کرنا چا ہتا ہو۔ تووہ جی کے موقعہ بیائے۔ اورا بنیا سی مائے۔ چا ہے۔ اورا گرشش سی مائی سے۔ اورا گرشش سی مائی ہیں۔ نوالس کھرسے ہو یا میرے کسی عائل سے۔ اورا گرشش وینا چا ہو۔ نوالٹ تن الی بخشنے والوں کو جزاسے نوائے۔ سے نوائے۔ موالی سے نوائے۔ موالی کے موقعہ ہوا گیا۔ تو دوام میں گیا۔ اور لوگوں کے سامنے پڑھا گیا۔ تو دوام نے سے خطرت عثمان بی منان دخی اللہ عند کا رقد میں میں اور دو دیستے۔ دکیو نیم کسی کوکوئی شکا بہت نہ موں میں گیا۔ اور دو دیستے۔ دکیو نیم کسی کوکوئی شکا بہت نہ مقتی۔ در ترجم ختم ہوا۔)

بہر مال وگوں کو کو کی تشکایت زخفی۔ لیکن اس کے باوجو دحضرت عثمان زوالنورین رفعالیجنہ نے جے کے موتع پرابنے عمال مینی کورزول کوطلب کیا عبدالٹرین ما مراعبدالٹرین یاسر اورام معاویدوینره گورزا کئے۔آپ نے ان سے دریا فت فرایا۔ کیاتم میں سے کوئی اليساسي برواتعي عوام رظلم وتتم كرتا بهوركيون تنها رسمتعلق أن والمضحطوط ابی معلوم ہوتاہے۔ کولگ تمہارے ظلم کاشکار ہورہے ہیں۔ اس معطرت امبرمعاویہ رضى الندينية في كور م مركز عن إلى الميرالين إكب تداس سي تبل باو تون أدى تتلف شہرول میں روان فراکھے۔ تاکہ صورت حال کا بیٹر عبل سکے۔ تواکن میں سے کسی نے کو کی واقعہ الیا نہیں تبلایا کے سے ان خطوط کے مضامین کی تائید ہموتی ہوتمام لوگول میں سے کسی کو كوئى شكايت نبين ميمريد بركداب في زمان عارى ديا تعام كري ويا دى ميس كى فریادستی جائے۔ ہے کوئی مظلوم جواسنے ظلم کا بدار لیننے براکا دوہو۔ سکین کریا کوایک بھی بيغام يا درخواست السيئ موسول نبين بهوئی ميس مي كريز كى كوئى زيادتى بيان كى كئى بهو-ان تمام واقعات وعالات سے بترمین ہے۔ کروشطوط مدبنہ منورہ میں اُکے۔ اوراً ن میں

باب سوم گورزوں کے ظلم وستم کوبیان کیباگی یسب کن گھٹرت بآمیں جی رحبوطا پروپیکینڈواسے ایس اس پرکوئی کان نر دھریں -

## عبارت مذكوره سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے

ا - عبدالله بن سبار ، ي و فق سے ركت ني منان عني رضي الله عنداولان كے گورزوں كے فلاف تحريك جلائى۔ اكدانهيں دىتبردادى پرمجبرركے حضرت على المرتفط وضى الدوم المتعند كوفوات كالمستدري فيها يا جائے - اسى سيكم كے تحت حضرت عتمان عنی رضی اللہ عنہ کے گورزوں کے بارے می فرضی وا تعاست اور من گھڑست طوط مختلف ممالک می جھیجے یہ بائیوں نے اسی شریک کواورا کے بڑھانے کا کوٹٹش کے متی کہ ایک نتہر کے لوگ مرت اپنے بارسے میں مطلی تھے۔ کہ ہم، کا اس میں ہیں۔ دور اکوئی تئے رہاری طرع سلامتی اورامن کی وزر کی بسٹرین کردا ہے۔خدابہتر مانتاہے کان نہروں کے عاملین نے رعایا پرکیا کیا ظلم کے اِنار کرم کر کھے ہیں جی کی خطوط ك ورليبيد وربيد اطلاعات أراى بي-

٧ - يونكه مرشم كے إسى اپنے إرب مي بي مجھتے تھے۔ كوك إلى تھے- دوسرے شېرائ وامان كيمسىلاسى دوچاريى - تواس كامطلب يرسى - كرم شريى امن تقار ا ورظلم وستم كى داشتانين فرضى لمفين -

١ - ظلم وسنم كى بذرا يغضطوط اطلامات برحضرت عنمان غنى رضى الدرع ندف عدل وانصاف کے اعلیٰ تقاصوں کے پیش تظرفیصا فرایا کوایک فران جاری کیا جائے عیس می واضح اعلان ہو۔ کہ اگرکسی فرد کوکسی علاقہ اور شہر کے عامل سے کوئی شکابیت ہے۔ تووہ اپنا دعوی بیش کردے۔اس کی لیری لیوری دادرسی بموگ- اور متعلقہ عافی سے اس کا

بدایا جائے گا۔اولاس کے لیے وسم مے کالین کردیاگیا۔ اکھے بدول ان شکایات کا

السيظيم فران رياجية ورتفا كرحفرت عثمان غنى رضى الترعنه كي إس نسكا تول امد

وتفاستول كا نباراك عات كيون فطوط سع يى نظرار إقفاليكن انني ويس

للطننت سے کوئی ایک شکابیت کھی زہوئی۔اورکسی عامل کے خلاف سیحی توکیا چوڈ تنكايت بيي موصول ند بهوئي - يس باسكل واضح ب كرابل تبين كراس طعن كا

كوئي وحودتين كرحضرت عثمان عنى رضى التدعيز كم عامل مركر وارتقص - ال كى برعملي اور بر کرواری حفرت عنمان کی شہادت کا مبہ بنی ۔ بکاکیے کے دورِ خلافت میں مثالی

مدل تفاراوروام على زندكى بمركدم تقد

٧ - عبدالندن سباراوراس كريط جانول كخفيدادش تفى كرمونه وحفرت عثماد عنی دخی الدین کے خلامت فضاما زگار بنائی چاہتے۔ان کے مقردکروہ عمال کان کھڑت

كالمان واستنابين شهوركروى جائيل رحتى كولك بنظن موكران كالكومت كفاحة ا کھے کھولے ہوں۔لیکن برمازش بنہ دسکی۔ بالآخرناکامی کی دموائی سے بچنے کے لیے تمل کی سازشش تیار ہوئی۔اوراسی عبداللہ بن مبارنے دیگھناؤ نافعل سرانجام واوا یا

مروان بن حكم كاس معاطيم مي كوكى دخل نه تضا-

# 

البداية والنهايتر.\_

مَكَا لَبُ اهَدُ لُ مِصْرٍ وَ آهُ لُ الْكُوْفَاةِ وَ الْهَدُ الْكُوْفَاةِ وَ الْهَدُ الْكُوْفَاةِ وَ الْهَدُ السَّكُوُ الْوَلَى وَلَى وَرَتُ كُنَّكُ عَلَى يستانِ الطَّتَحَابَةِ السَّذِينَ بِالْمُدَينَ عَلَى يستانِ عَلَيْ وَكَلَّحَة بِالشَّمَدِ يُبَاذِ وَ عَلَى يستانِ عَلِيٍّ وَكَلَّحَة وَ النَّاسَ الله وَتَنَالِ وَ النَّاسَ الله وَتَنَالِ عَنْفَ النَّاسَ وَاللهُ وَتَنَالِ عَنْفَ النَّاسَ الله وَتَنَالِ عَنْفَ النَّاسَ وَاللهُ وَتَنَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

دالبدایدوالنهایهٔ جلدروص می افت اذک و البدایدوالنهایهٔ جلدروص می افت اذک و می المحتمان لل سرق التنا الله الله من مصرور مطبوعیروت التنا الله من مصرور مطبوعیروت طبع جدید) مصری اکونی اور لیمری لوگول تے ایک ترجم: - (عبدالله و ترسیار کے پیروکار) مصری اکونی اور لیمری لوگول تے ایک

دور \_ كوتطوط كليداوران خطوط كى نسبت مريزمنوره بن مقيم صحابر كام اورحفرت على الملخة اورز بيرشى الدعيته كي طوت كروى مالينى ال حضارت كانام مع كوكول كواكسائه كى كىستىش كى) ان خطوط كالمضمون يرتقا - كراك إلى المفواورع تمان كے ملاحت صعت أرام موجاؤ-اوردين كامروكرو-أع بنى جهاواكبرم-

معلوم بموا - كفلافت عنمانی كے دوریس كسى تنبرس كوئى كؤبرار تقى - بلاعبدالله بان سبام اوراس کے ہم خیال لوگ نے بیکیم طلائی تقی کرصی برکوام کے نام سے ختلف تنم ول میں خطوط نعتيم كيد عامك عن مي وكول كرية الرويا جار با تفا كرصفرت عنمان كم علات اكريم عوام نہیں لیکن بولے بولے صحابرام ان کی خلافت کولیٹ نہیں کرتے۔ اور خلاف شربيت سمجية بي رلهذاان كوموزول كرتے كے ليے محاداً الى سے بھى اجتناب نہ كي جائے۔ سكن ال تمام سازش كا صحابركوم كو بتر بھى نرتفاك بھارے ام سے لوگوں كو خطاكه كراك إمار إسب سبب ال خطوط كاعوام نے الزقبول كيا۔ تو جارون اطراف ك سبائی مدیندر حداً ورموئے ۔ اس کی تفصیل تھی البدایة والنہایة اور کالل ابن الله وعنر و تب يل يُول رقوم بي-

### الكال في التاريخ .-

فَأَنَّى الْمِصْرِبِيُّونَ عَرِبَيًّا قَ هُوَفِيْعَسُكِ عِثْدَ آحُجَارِ الزَّيْتِ مُتَقَلِّدًا سَيْعَلَهُ وَ حَتَدُ آرُسَـلَ الْبِنَهُ الْحَسَنَ إِلَى عُثُمَانَ فِيْمَنِ اِجْتَمَعَ النَيْهِ فَسَلَّمُ فَا عَلَيْهِ وَعَرَضُوا عَكَيْهِ فَصَاحَ بِهِمْ وَ طَرُدَهُمُ وَ حَتَالَ لَـ حَتَـ لَمُ عَلَمَ

العتّالِحُونَ أَنَّ جَيْشَ ذِى الْمَرُووَةِ وَجَيْشَ ذِى الْمَرُووَةِ وَكَيْشُ ذِى خُشُبٍ وَالْاَعْوَصِ مَلُعُونُونَ عَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَكيهُ وَسَلَّمَ طَلُحَة قَانَ مَتَ لَهُ مَ وَقَى الْبَصْرِ بِيُّدُنَ وَاعْتُ وَ آتَى الْبَصْرِ بِيُّدُن وَاعْتُ وَ آتَى الْبَصْرِ بِيُّدُن وَ مَثَلَ الْمِلْمَ مِثْلَ الْمِلْمَ مِثْلَ الْمِلْمَ وَعَلَى وَكَانَ اللهُ مَنْ مَثْلًا وَلَا عَصْمَانَ وَآتَى الْمُحْدَوِقِي اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ وَكَانَ عَتَدُ آلُ سَلَلَ وَكَانَ عَتَدُ آلُ سَلَلَ وَلَيْ عَنْ مَانَ وَلَا عَمْشَمَانَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَلِي عَمْشَمَانَ وَلَا عَرْسَلَعُ اللهُ وَلَا عَمْشَمَانَ وَلَا عَلَى مَنْ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(ا - الكائل فى الثاريخ بليوس ص ١٥٩ نشد خلت سنة خدس و شدين مطبوع بروت مبيع جديد) (۲ - البداية والنهاية جليوس مطبوع بروت - طبع جديد) مطبوع بروت - طبع جديد) دس تاريخ طبرى جلدمه ص ١٠٠ مطبوع مرمع - طبع جديد)

تزجمك،

ران عبلی اور ذخی خطوط کے بتیجے میں بھرہ ، کوندا در معروعیٰ و کے لوگ جب مطرت عنمان کے ساتھ مقابلہ کے لیے تنیار ہوگئے۔ توہر طرف سے تقریباً چارچار ہزار فراد دیشتمل قافلہ ترتیب دیاگیا۔ تاکہ مرینم تعروم کی جاسے۔ ان

بابسسوم تحفد بعضرية جلد سيها رم. یں عبداللہ ن سبارلی تھا ۔ اہول نے دوائی سے قبل باہم یہ لمے کرایا ۔ کم كجدول مقام ذى خشب ير، كجيد مقام اعوص اور كجيد مقام ذى مروه برجي بهو ل ك- بجروبال سے المطعدية رحل أور بول كر - چنا نيجدانے افتے مقرر مقام پرسنے۔ پھرانبول نے اپنے اسپے ادی مریز منورہ میں تیم صحابر کام کے پاس سینے تا کرخین طراققد سے آن کواعتمادیں لیا جائے۔ مرى كروه كادى حضرت على المرتف رضى الترعند كياس أفي عضرت على م الله وجهاس وقت مقام دواجي رزيت " مي كوادلك كور ع تق حفرت على رضى الله عندت فوراً النب مطيحسن كومفرت عثمان كى طوت بهيجا-اوران وگوں کے جمع ہونے کی اطلاع فراہم کرنا چاہی۔ان تما کندوں نے معزت على رضى الله عنه كوسلام كيا- اوركيومع وصات بيش كيس أب نيان كولخانف بلائد-اوربام ركال ديا-اورفرايا-كرصاليين يه مان ميك يي كرمتام ذى مرده، ذى خشب اولاعوس بول كمطيع موست والد تشكر معون بي - ابني حفور ملی الله عله والم نے لعنتی کہا۔ برشن کروہ نما مندے والیس اوس کئے۔ بعرى للكرك نمائن وحفرت المورك باس أمت بهال سي المين وبي جواب ملا يومصرت على رضى الترعمة بنه في تقام حضرت للمحترض الأعمتر نے اپنے دو اول بیٹول کوحفرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیا۔ کوئی نائند معفرت زبر کے پاس اکے۔ بہاں سے بھی معفرت علی رضی اللّٰمِعنر بيسامى جواب لارحفزت زبرينى الندعة ني ابني بيطي حفزت عبدالندكو جن ب عثمان كى طرب بعيما نفا-(تاکہ باعینوں کی انہیں اطلاع کردی جائے۔ اوران کے متعلق آکے کا ارتثادمعلوم كرين-)

سوالدندگوره سے معلوم ہموا کہ یہ ضعو برعبداللہ تن سبار بہودی کے ادا دوں کو عملی جا مربینہا نے

کے بلیے نفا - اور یہ بھی کھیا برکوم ضی اللہ عنہم بہت پہلے صفور صلی اللہ علیہ وکم کی زبان اقد س
سے سن چکئے تقے ۔ کر بولشکو مفام ذی مروہ ، ذی خشب اوراعو عمی برجمع ہموگا ۔ وہ معون
سے ۔ تواس معون لشکر کے یا تقول جس کی موت اکے ۔ وہ لیفنی تنہید ہموگا ۔ اس بیے صفرت
عثمان عنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ہمی گروہ ہے میصور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زبوت سے
مشمان عنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ہمی گروہ ہے میصور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زبوت سے
ویکھی کردی ہموئی میریش کوئی کوری ہموئی ۔ ایک برخی ضلیع شہید کو کوش کی ضلافت میں کسی کوکوئی
شرکا بہت در تھی ۔ اس سے ان الشکر نے کس طرح ظلم گاشہید کیا ۔

حضرت عثمان غنی رضی الله رعنه کی تنبها وت کا سبسب این سباء کا بنا و نی خطنها تدکرم وان کی شحر پر

گزست ترا المی دوننی میں آپ معلوم کر بھے ہیں۔ کواس سائی انشکر کو مرحکیے القادر می اللہ القادر می اللہ میں ہے۔
منے والس انشکر میں بہنچ کر صورت حال بیان کا۔ لہذا اب ایک اور چال جلی جاتی ہے۔
وہ پدکر انہوں نے ل کر سوچا۔ آئی وورسے جس مقصد کے۔ لیے اُ سے ہیں۔ ناکام والب وطن امن اسے نہیں ۔ چین انبی وورسے جس مقصد کے۔ لیے اُ سے ہیں۔ ناکام والب وطن امن اسے بیا گیا۔ مدینہ منورہ کی اکثریت تھے ہو میلی میں کی کی کچھ لوگ اپنی زمینوں اور اسیفے مرکانات کی طرف چلے گئے۔ کیون کے ان تمام کو معلوم ہو چیکا تقا۔ کرسے بائی کشکر والبس جلاگیا۔ جے۔ لہذا ہے۔ خطرہ طرف کی ہے۔ اوھ

بیب ویون اربیر پر ساست پیپ کادا- بدایم بیمان کامدد کی خاطروالین اسکتے - یہ را اتفی بیں۔ انہوں سے مدرکے سابعہ پیکا دار بدایم بیمان کا مدد کی خاطروالین اسکتے - یہ دا تعامت وحالات ہمارے ذہن کی اخراع تہیں ۔ بلاس پر تاریخی مثوا مرموج دیں ۔ مارونا میں

### البداية والنباية :-

قَالَ عَلَىٰ لِلْمَعْلِ مِصْرِ مَثَارَةَ كُمْ بَعْنَدَ فِي مَنَايِكُمُ وَ لُجُوْ عِسَكُمْ مِسْ رَّا يُبِكُمُ فَقَالُوا وَجَدْنَا مَنَعَ بَرِيْدٍ كِتَابًا بِقَتْلِنَا وَ كَسَذَلِكَ قَالَ الْبَصْرِتُيُونَ لِمِطَلَّمَا يَقَتْلِنَا وَ كَسَذَلِكَ قَالَ الْبَصْرِتُيُونَ لِمِطَلَّمَا يَ وَ الْكُوْ فِيبُوْنَ لِلرَّكَالِمِ وَ قَالَ آهُ لُ كُلِّ مِصْرِ إِنَّمَا جِئْنَا لِلْنَصْرَ أَصْحَابَنَا فَقَالَ لَهُمُ الطَّعَابَةُ كَيْفَ عَلِمْتُو بِذَٰ لِكَ مِنْ آصُعَا بِحُمُ وَقَدُ عِلِمْتُو بِذَلِكَ مِنْ آصُعَا بِحُمُ وَقَدُ إِفْنَةَ فَتُهُ وَ صَالَ بَيْنَكُو مَسَراحِلُ إِنَّمَا هٰذَا آمُ و إِنَّفَقَتُ مُ عَلَيْهِ فَعَقَالُوْا صَعَوْهُ عَلَى مَا آرَدُ ثُو مَدَا وَ مَا اَلَى مَا اَلَهُ مَا اَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(البداية والنها يز-جاريك ص م ٤ ا مطيوع ببروت لمع جديد)

توجمه

مفرت على المرتفظ رضى موز نے معر يول سے يو بچا يجب تم دالين جا يكے تھے۔
اور تم ارسے اداوے تبديل ہو بچکے ستے ۔ تو پھروالينى كيوں ہمو ئى ؟ كہنے
کے ہم نے ایک عیمی رسال سے ایک خط پا پایس میں ہما رسے قبل کا
حفرت طلح ہے ہی بہانہ کو فیول نے صفرت زبیرسے اور بھر لیول نے
مفرت طلح ہے ہی ۔ ہم شہر کے ادمیول نے کہا۔ کہم اپنے دوستوں
کی مد د کے بیاے ہے ہیں۔ اس برحفزات صی ابد کوام نے ال سے پیچا
تہ ہیں ابنے سائقیوں کی پرخر کیے کی معالمانکہ تم ایک دوسر سے
ہمت دور جا چکے تھے کئی منزلوں کی مسافت طے کر چکے تھے۔ یوک
بہت دور جا چکے تھے کئی منزلوں کی مسافت کے رکھے ہے۔ یوک

ایجه ایختم مجھور لیکن بھیں اکشمص (صفرت عثمان عنی دخی الٹرینہ) سے کوئی سو کار نہیں یا کا وہ بھرسے الگ ہوجا ہے۔ اور ہم اس سے مِسَل ہوجا کیں - ان افعالا سے ان دسب ایکوں) کامق صدیاتھا ۔ کہ اگر صفرت عثمان عتی رضی الٹرعنہ ، خلافت سے دستیروار ہوجا کیں ۔ توہم انہیں کچھ ہیں کہیں گئے ۔ وہ امن ہیں جوں کے ۔

## تاریخ طیری ۱-

قَالَ مُثَثَرَكِعَ إِلْوَحْنُدُ الْمِعْسِ حَيُوْلَ رَاخِينِينَ خَبَيْنَا هُءُ فِ الطَّوِيْق إذًا هُمُمْ بِرَاحِي يَتَعَرَّضُ لَـهُمُ حثيَّ يُفَارِحِنُهُمُ مُفَكِّ يَوْجِعُ رَاكِيمُهُمْ كُنَّ يُعَارِفُهُمُ وَ يُشِينُهُمُ مَالَ حَتَادُوا لَهُ مَالِكَ إِنَّ لَكَ آمُسُرًا مِسَا شَائِكَ حَتَانَ فَقَالَ آنَا رَسُوُلُ آمِيُرِ الشمتى مينيتن إلى عكالميه بسعش مَعَنَتَشَقَهُ حَيَادًا حُسُمُ بِالْكِيتَابِ عَلَى لِسَانِ عُنْفَمَانَ عَكَيْهِ خَارِيْمُهُ إِلَىٰ عَا مِبِلِهِ بِمِيصَرَآنَ يُمْرَكْبُكُ مُ أَنْ يَقُتُكُ لَكُمُ أَقُ كَيْتُ عَلَيْ أتب يكثم و آزجكمتم مِنْ خِلَافِ حتَّالَ حَنَا قُبْبَكُوُا حَتَّى حَشَدِهُواالْمَسَدِيْنِكَةَ حَتَالَ حَنَا مَتَقُ ا عَلِيُّنَّا فَعَشَالُقُ ا ٱلْمُرتَدَ

إِلَىٰ عَدُدِّ اللهِ اَنَّهُ كُتَبُ فِيهَا بِكُذَا وَكَذَا وَكَانَا وَإِنَّ اللهِ وَتَدُا حَكَانَ دَمِنَهُ وَيُهُمْ مَعَكَا اللهِ وَاللهِ لِاَقْهُومُ مَعَكُمْ إِلَىٰ اَنْ اللهِ وَاللهِ لِاَقْهُومُ مَعَكُمْ إِلَىٰ اَنْ قَالُوا فَاللهِ مَا فَقَالُ وَاللهِ مَا كُتَبُتُ اللهِ مَا فَقَالُ وَاللهِ مَا كَتَبُتُ اللهِ مَا عَنْهُمُ كُمْ كِتَابًا فَقَالُ فَنَظُر بَعْضُهُمْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَعْنِينَ اللهُ مَا كَتَبُتُ وَاللهِ مَعْنَا اللهُ مَا فَقَالُ فَانْظُر بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ اللهِ مَا اللهِ مَعْنِينَ اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ اللهُ مَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لَهُ اللهُ ا

(ماریخ طبری جلدمدہ ص ۱۰۰، ۱۱ م. ۱ مطبوع مصر)

نزجمك

معری و فدراضی خوشی روانه ہوا۔ و وران سفراسته میں انہیں ایک اوٹمئی سوار
یا۔ یہوارکھی ان کے سامنے آجا تا کھی واکیں بائیں ہوجا تا کھی ان کے
یہ بیچے ہولیت ان معربی ل نے کسے روک کر بیچیا ۔ ہمیں وال میں کا لا
کالانظر کا سے۔ توکون ہے۔ اور کیا کام ہے ؟ اس نے کہا۔ یمی
امیرا کمومنین حضرت عثمان کا قاصد ہوں ۔ اوران کے کورزی طون جا رہا
ہوں ۔ جواس وقت معربی ا بینے فراکف سرانجام دسے رہا ہے ۔ ان
معربی سے اس کی تلاشی لی۔ توکی دیکھتے ہیں۔ کہ ایک رقعہ نکلا ۔ جس پہ
حضرت عثمان عتی رضی النہ عنہ کی مہرگی ہتی ۔ ان کی طرف سے معرکے گورز

ياتنل كرويا جاست رياان ك إتفراؤن برفلات كاس وسينت جائيس \_ ( پر ویکی کر)مھری والیس مریز لوسط استے۔ معفرت علی مرتبطے دخی السّٰدی نہ كے پاس ما خرجم سكے اور عرض كيا -كيا أيب النّديك اس تشمن اصفرت عَنْمَانِ ) كُرْنِينِ وَكِيْعِتِهِ أَكُواسَ سنْ بِمارِ سِيمَعَلَىٰ يُولَى فِيلَ مُحَاسِمِ الْقِينَا الشُرِتَ اس کاخون گان ہم پرمہاح کردیاہے۔ اکھیٹے اولاس ک طریست بما دسب ما تعیقیے رحفرت علی الم تبضاد ضی الٹر عنرسنے جواسب ویا۔ خوا کقم! یں نمادسے ما تھ جانے کے لیے تیارتہیں یخی کا نہوں نے كها-توييمهمارى طروت يركيول اكمعاكيا-كيق لكد-الدكي قسم! مي ترتيمارى طرف مرکز کوئی تعد نهیں تکھا۔ بیٹن کرمیف نے مبعن کی طرف دیکھا۔ بیرایک دورسے کوکہارکیااس تنفق کےسیلیے افردسیے بہورکیااس کے سیلے منقنب ناك بودسيه بمريم خرنت على المرتبض وشى الشرعتر ولإلسسه جل دسینے ماور مریزمتورہ سسے با مرا پک لیشی کوروا نہ ہوسکھے۔

مذکوره عبارات مسعمن *دیج*ذبل امرم

## منابت ہوسے

۱ - معری لوگریس شط کوسلے کواکیسس مریز لوسٹے - وہ صفرت عثما ن عنی دخی الٹرمنہ کا کھھا ہوا نرتھا ۔اورزہی مروال بن المحکم کی طرف سے تھا - بلکہ یہ "نا نا با ناعبدالٹرین سسبار کا ثبتا ہوا تھا۔

اس خط کی عیمقت جان کچے تقے۔ اس لیے ان حفرات نے عبداللہ وی سبارک پروکاروں سے دریا فت کیا۔ کو خط ترصوت مصرفی کے انقداگا۔ دوسری طرف کے جانقداگا۔ دوسری طرف کے جانقداگا۔ دوسری طرف کے جانقدالک دوسرے سے منزلوں کے جانقدالک دوسرے سے منزلوں وگری ہو ہے ان باتوں سے صافت طام رکہ وقور ہو ہے گئے۔ کی والی لوٹے ہی والی لوٹے ہی دالیں لوٹے ہی دالیں اس کے خطر جناب عثمان یامروان کا نہیں ان کی اپنی سازی صفار کا می موجے تھے۔ کی خطر جناب عثمان یامروان کا نہیں ان کی اپنی سازی صفار کی اس

س- پھرجب ان سبائیوں نے صفرت علی المرتفئی رضی الٹریخنر کے پاس ما فرہوکو پنے ساتھ جلنے کو کہا ۔ اور رہی کہا ۔ کر صفرت عثمان عنی اس خطری تحریر کی بنا پر صباح الدم ہو جیکے ہیں ۔ توجیو کو ارنے تسمیہ فرایا ۔ کہ میں ہر کڑ جیلنے کے لیے تیار نہیں ہموں ۔ کیونکہ کپ جان چکے متھے ۔ کرمفرن عثمان عثمی رضی الٹریخنہ بے تصور ہیں ۔ یہ ان سبائیوں کی شرادت ہے۔

م - سائیول کی ما ذش اس طرع نشروع جو تی گدا بنول نے صحابر کوام کی طوت سے فرضی

خطوط مختلف ممالک کے باسٹ ندول کو کھے یہ بی بات پرزور دیا گیا

دہ یہ کہ حفرت بنٹمان خلافت کے اہل بہیں۔ لہذا تم انتھے ہم کر مربنہ متورہ آؤ۔ تا کہ

اگن سے خلافت تجیبنی جائے ۔ لوگول نے ان خطوط کو پیٹے جا نا۔ اور سے بائیول کے

بروپیکنڈ ایم اکر مریز متورہ اکھے جب یہ لوگ بہال پہنچے ۔ توحفرت علی محضرت

طلح اور حفرت زبیرسے ملاقات کی متاکوانی امری اطلاع کردیں ۔ یہاں معاطر

الگرط تھا ۔ ان صحابہ کوام نے آنے والول سے پوچھا۔ تنہا لواس طرح مسلح ہوکہ

اکس لیے ہے ۔ جب انہیں بیملوم ہوا کہ حفرات صحابہ کوام میں سے سے ہوکہ

انکس لیے ہے ۔ جب انہیں بیملوم ہوا کہ حفرات صحابہ کوام میں سے سے ہوا

میمان کوکو تی خطر تہیں کھی ، تو بولے سے نشیمان مہو سے اور انسوس بھی ہوا ۔ کہ

میمان کوکو تی خطر موجئے ہوئے ور خیرہ نے خطوط کھوکر گوایا۔ اور اب صاحت صاحت ایکاد

یا میں سوم كرد ہے بیں رائنری حربہ کے طود ہر کہاراسے علی! ویکھنے عثمان نے ہمارسے تحمَّل كالحكم كله وياريد تقد ال كاعلام مصر كم كورز كي إلى سيد عار في تقار أتفاقيه بم سنے اسے بکڑلیا ۔ درندم حربین کرہمالا فاتنہ کر دیا جا تا۔ تواکیٹ نے تو خط ككور كل يا- اورعتما ك ني منتق كل كالمحم صا دوكرد ياسه -اب أب القيل-اورها ليس ما لقيطيس يتاكر حضرت عثمان كودسته واركرسكيس واولاس يرصفرت على المرتيف رضی الله یوندنے فرمایاکس نے تمہیں خطوط لکھے۔ خدا کی قسم امن نے تمہیں ایک لمى خطنهين مكها ببسب معفرت على المرتيف يضى النيوند كي زيان الأرس سيسان مبا تیُول نے پرتستار توسششدررہ گئے۔اورا کیب دو رسے کامنہ کھنے گئے۔اور كت لكدا بهايد ب وه معال كرس كان طرتم المست أست مور اس سیسے معلوم ہموا ۔ کریرسے خطوط عیدالٹنہ ہی سیا وا دواس کے کا زندوں کے تكعيم بموسئ تنقد المرى قطوط مي ايك خطايريسي تفارجوه مريول كرو والبس أسنسركا بها زیزا – اس خطکون نوصفرنت عثمان عنی رحنی الٹرعنرستے تنحر پرکیا تھا - اور تہی مروا ن

عبدالتدين سبار سينقلي خطوط برشيها ويبن

نهاو*ت تمسر<sup>(۱)</sup> و* در البداية والنهايتر.ر

بن علم كى يرتحرير لقى اس يرمزير شوت الاصطرابور

آنَّ الصَّحَابَةَ كَتَبُوا إِلَى الْمُأْفَا فِي مِنَ الْمُعَدِيْرَةِ كَأُمْرُونَ السَّاسَ بِالْقُدُومِ عَسَلًى عُسَدُ كَانَ

ترجمك.

مرینه منوره سے صحابہ کوام نے متعلقت اطراف میں خطوط کھے یہن ہوا کو لاکوں کو دیا گیا تھا۔ کرتم سب مدینہ اگو۔ تاکہ صفرت عثمان عنی رضی الشرعیۃ سے رہا کہ کے دیم موں الشرعیۃ سے دستیردار کیا جائے۔ یہضمون اور یہات صحابہ کرام پر ایک بہت برطاح جو سے کہا گیا ہے۔ جو کچھ ہوا۔ وہ یہ کہ بہت تمام خطوط ان کی طوت سے من گھڑت نامول کے ذرایعہ تھے گئے۔ جیسا کہ حقرت علی محفرت طلح اور حفرت زبیرضی الشرعیٰ کی طوت سے ان کے زشی امراح کے دان حفر ان سے ان کے زشی اور اسی طرح یہ توجہ کھے کئے۔ ان حفر ان سے ان کے تمام خطوط کا انکاری ۔ اوراسی طرح یہ توجہ کھے حضرت عثمان عنی رضی اللہ عمری کے طوت من کھڑت طور پر فسور بر کیا گیا ۔ کیون کے نہ تو آب نے اس کا حکم دیا۔

ای طوت من کھڑت طور پر فسور بر کیا گیا ۔ کیون کے نہ تو آب نے اس کا حکم دیا۔

اورنه بی آب کواس کاعلم تقاب

تشهادت تمبرا و

مقدمران فلوك: به

(مقدمرای فلدوک چی ۱۹۳۲۵ ۱۲-ملیوعهمه) دمقدمرا بی خلدوک -ص ۱ ۳۳۸ ۱۳۳۲ مطیوعه بیروست)

توجمك

نفاجی کے بارسے ہیں ان کاخیال تفاء کرینظ مرکے گرز کے نام کھا ہوا
ہے۔ اوراس میں انہیں قتل کر دینے کا حکم تھا یہ حفرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ
ہے۔ اوراس میں انہیں قتل کر دینے کا حکم تھا یہ طرحت عثمان عنی رضی اللہ عنہ
ہمارے میں دکرو۔ اس کی شرارت ہوگی۔ اس پرمروان نے بھی قسم اٹھا ٹی کہ
میری تحریر نہیں۔ اس کے بعد صفرت عثمان عنی دشی اللہ عنہ ہے۔ اس لیے اب
شرع منکر پرصرف قسم ہی ہموتی ہے۔ (اوروہ اٹھا لگٹی ہے۔ اس لیے اب
تشرع منکر پرصرف قسم ہی ہموتی ہے۔ (اوروہ اٹھا لگٹی ہے۔ اس لیے اب
تشرع منکر پرصرف قسم ہی ہموتی ہے۔ (اوروہ اٹھا لگٹی ہے۔ اس لیے اب
تشرع منکر پرصرف قسم ہی ہموتی ہے۔ در وروہ اٹھا لگٹی ہے۔ اس لیے اب
تشرع منکر پرصرف قسم ہی ہموتی ہے۔ داوروہ اٹھا لگٹی ہے۔ اس لیے اب
تشرع منکر پرصرف قسم ہی ہموتی ہے۔ دوروں کے اس سیائیوں نے حضرت عثمان کو متب یہ کہ کا گھے اور کر لیا۔ اور وال نے کہ کھول دیا۔
کھول دیا۔

### خلاصه کلام،۔

معترض نے اہل سنت وجماعت کی دلوکتب (البدایۃ والنہ بنۃ ہماریخ طری) سے
یہ تابت کرنے کی کوشنن کی تھی۔ کو صفرت عثمان عنی رضی الٹرعنہ کی شہادت ان کے
گور نرول بی سے ایک بدکروارگور نرم وان کے خطکی وجہ سے ہو کی تھی ۔اس اعتراض
کو بطے نورونٹورسے بیان کیا گیا۔ لیکن ناظرین کرام ہم نے جب انہی دوکت کی اصلی
عبادات چیش کیں۔ تو بات کچھا وزئی۔ وہ یہ تھی ۔ کوشہادت عثمان عنی کا اصل سبب
عبدالٹری سبار کا خط تھا۔ اوراس امر کی تائید کتنب شیعہ نے کھی کردی عبدالٹرین سبار
یہود کی المذہب نقا۔ ایک سازش کے شخت مسلمان ہموا۔ اوراس نے مذہب سنائی کے بعدم صری اس نے مذہب سنائی کے خود کے اصول وضع کیے۔ اس نے بہو دیوں کا
یہ لرابینے کے لیے ملت اسلامیہ کے فلاف ایک سازش تیار کی رکیون کواس کوا ور

ياميشا سوم محقد يسترثيه بتكريك رم اک سکے ہم غربہول کومریزمنورہ سست ان کی نٹرارتوں کی وجہ سے تیراولسطین کی طرحت بكال دياكيا المنا - إس كا بدلد لين كسيس ايك ما ذش كے تحت اس نے خرم مب شيع ك نبيا دركهى ديجست كاعقيده بجبيلا إسا ويصفرت على المرتبط وشي الشرعنر كرقليغ اوروسي ابن كرنے كے سیسے نقبا ں ذگاركرنا فٹروع كردى -اس كے ليے فتلعت محالک كی طوت تقوجات بصيعه مي ام توصابرام كاتفاليكي ال معاست كواس كي خركس د تقي ال تغربات كبيله عام ملالول كخطية وتست مضرت عثمان كيفالات كسايا كيارا وران سيفلانت بهينف كي ترغيب ولا أي كئي كمير كلان كي بقول مفرت عنمان عني رضي السُّرون سنه أفر بار پردری کی اورا ہے گورٹرول کوظلم وستم کرنے کی کھلی تھیٹی وسے دکھی تھی۔امن شم لمر کے مفرق إمال كيه جارب تقدربيت المال كوابني مرضى الالبيض مفا و كريط ستمال ک مار ما تفار و تیروو غیره -يمسياس كى چال كامياب مولى ترمص شام، كفوينيوس مزارول آدمى ، حضرت عثما ن سے خلافسنت بیھیننے پر تیار ہو گئے۔ان کوم لوط کیا۔ا وراڈ العبسس م رادکا تشکر جمع کرکے مدینہ مورہ پر پڑھائی کا دا وہ کرکے مدینہ کے فریب اُ کئے۔ مدینہ منورہ بن تقيم صحابركوام محترث على وظلم وزبريشي التعنيم سے مروطلب كى - ابنين ساتھ والے كأكوشنش كاليكي كامياب نه بهوسكه-اكيب ا دريال حلي-اورا كيب فرضي من كظرت وقعه کے کیولینے کا دعوای کرکے مصربت بنتمان کومعزول کرنے کی دریا رہ کوششش کی۔ صحابرکام نے ان معوثوں کا ساتھ زویا رحفرت عثمان ، محفرت علی و دیگر حضرات نے رقعہ جاست کی تحریر ورسسیل سے علقیہ انکارگردیا۔ تو کچھ لوگ مالی<sup>س ب</sup>ہوئے۔ لیکن ائفروه کمچیرکر تاتقا یجوان کی سازش تقی رواست کوسے رست عثمان سے گھرکامحاصرہ کر لیا ۔ مرييرك اكتزينش اس وقت كعول يرموج ودذهنى ركيحه اسينه كادو باركے سكسله ميں بام ر شقد ا دربہ منت سعے حج کرنے جلے سکئے تتھے۔ الیسے میں ان لوگول ستے محا حرہ کم لیا یر حفرت علی الملحة اورز بیرضی النّدعنهم نے اپنے بیٹوں کوجنا ب عثمان کی مناظمت کی فاطری ہے۔ فاطری ہے اسے م فاطری ہے اورواز سے کی طرف ان کا پہرہ نفا ۔ لیکن سب بائیوں نے حضرت عثمان کو تنہید کرنے کے لیے ورواز ہے کی بجائے مکان کے بیچھے سے آنا بہنز سمھا۔ وہ بیچھے سے مکان پر حراصے ۔ اوراً ترکز مفرن عثمان کو تنہید کرویا ۔

اس فلاصر سے بوکد اپنی اور اہاں شیست کی معتبر کسب سے ہم نے پیش کیا ہے لاس امر کی نشا ندہ می ہو جاتی ہے ۔ کر صفرت عثمان عنی رضی اللہ عند کی شہا دیت ان کے کا تب موان کے خطک وجہ سے رونما نہیں ہوئی ۔ کیونکی موان نے صلفیا سی قسم کی تحریر سے ابحاد کر دیا۔ تفاء باکی شہادت کا سبب ورحقیقت عبد النہ دن سیاد کے عبلی اور تفای خطوط ستھے جوا کی گہری سازش کی پیداوار ستھے ۔

# جوابدوم

قصوم روان كاا ورثنه يدحضرت غنمان غنى

رضی الٹیونہ کرد سیٹے گئے ۔ ر

# يه کيول ۽

پیچیا ورا ق مین ہم نے تفصیل سے اکن حالات کو بیان کیا۔ جن سے ولو چار ہو کو حضرت عثمان عثم الله عند الله عندالله عندالله

صداقت بهرتی توصارکوام رضی الترمنیمی تائید است مرور حاصل بهرتی -اوران می سے کوئی بعى مضرت غنمان كي خفا ظست كانبتمام دركرا - اس سحه بمس مضرات صحابه كام اورمگراني خوا بإن ممنت اسلامیہ کونٹر اورت عثمان ک وجرسے انتہائی صدور پہیجا۔ان حالات سے باوج واگرنشیده معترض کاببی تعبال برویرکت عنوان عنی دخی الشریخنری مثبها وست ان سیسه عاطمين كفطروستم كي دجهس وقوع يدريه وأليءا ورخاص كرمرواك جيس بركروار كومشى نبانا ای کی بیادی در ختلی ۔ تواس کے جواب میں ہم کہیں گئے۔ کا گریہ ودست تسلیم کرلیا جاستے۔ تو بعرصفرت عثمان عنى يتى المديمته كم مركان كامي حره كرني والول كوم وال كاكر خ كم ذا يكم تخط اس كه مكان كوكمبر مين باست المالين يقتقت سيد - كوهرت عثمان عنى كم مكان كا محاحره كرت والول كوم والن كم تنعلق قطعًا كوئى علم نتقا يجسب النسب بأنبول تصفرت عثمان عنی کے مرکان کا کھیا ؤکر رکھا تھا۔اس دقست مروان تھی حضرت عثمان کے دروازہ بر کھڑاان کی حفاظیت سے لیے بہراد ہے۔ رہا تھا۔ اس کے با وجود بلوائیکوں نے مروان كوكجيدهى نزكها بالكوا لطيعركان كالجعيلي طوت سيساكو وكرسين عتمان برحلوا ورجوست ان بوائبول كايه طربقير لعي اس امرك خها وستَ ويْناسبِ ركاك كامتفصد صوف ا ورحرمت حضرت بنتمان عنى رضى الديوندكى معزولى ياتنها دست تغارم وال ك طروب سبع كلها جلس والانقائي خط درنف بي وجد على كان سباكى بلائيول كامطالبري تقا يرعثمان أكفلافت تحجوط بيت بب تنهاري طرت سعده المن مين بب البط تدوالنهاية ك الفاظر غور فرائیں۔ تربی بانت بھوکرسامنے آتی ہے۔

فقالواضعولاعلى ماارد تمرياحاجة لنافى هذاالرجل ليعتزلنا ونحن تعتزله يعتون انه الدنزل عن الخالفة تركولا أمناك

تصدد رجب ان سب ما تبول كوصحا بركوام نيه فرا يا كرس خطاكاتم تذكره كرديم

عقه يقريب فريبارم

وہ موان کا ہمیں۔ بلدیہ تہماری ایک مشتر کر سازش ہے۔ اس یہ اُن لوگوں نے کہا۔ اس خط کے بارے میں تم جومرضی میں اُسے کہو ہمیں اس سے کوئی غرض تہیں۔ بلکہ ہما رامقصدیہ ہے۔ کہ ہمیں عنمان عنی کی کوئی ضرورت ہمیں ہے۔ وہ ہم سے الگ ہموجا نے۔ اور ہم اُس سے کوئی غرض نہیں رکھنے

پاپسوم

سینی اگرده خلافت سے دستبردار محوجاتا ہے۔ تو ہماری طرف سے کوئی کاردائی نہ ہموگی۔ بلکہ امن ہوگا۔

یرالفاظان سیائی بوائیول کی اصل غرض کوصافت میان کرد ہے ہیں۔ نہ کہیں موان کا ذکر ہوا۔ نماس کے منظر کے انتقام کامسکدا تھا۔ اگرواتعی مروان کا خط بابوت میں مردان کا ذکر ہوا۔ نماس کے منظر کے انتقام کامسکدا تھا۔ اگر واتعی مروان کا خط بابوت مثرار سنہ ہوتا۔ اس کے متل کی سازش کی جاتی ۔ اس کے بیرد کرنے کامطالبہ ہوتا۔ اس کی معزول پرزور ڈیا جاتا ۔ ہ لیکن ان میں سے کوئی بھی مطالبہ تہ کیا گیا مطالبہ تھا تو صرف حصرت عثمان کی معزولی اور فطا فرنت سے دستہ دواری ۔

بلااسسے دلاا کے کے حالات دیکھیں۔ توصاف تیر جات ہے۔ کوان سبابیوں کو موان سے کئی کا سبابیوں کو موان سے کئی تکا بت کوموان سے کوئی تنکا بہت نہ تقی ہے جب اس واقعہ کے بعد حبنگ جمل ہوئی ۔ اور اس جنگ میں ہیں مروان بکرط اگیا۔ اور قیدی بن کر حصرت علی المرتضاے رمنی اللہ عنہ کے پاس لاباگیا۔

توحسین کیمین سنداس کی دائی کی سفارش کی حس کوحفرن علی المرتفی دائی المرحد الله عند الله علی المرتفی و الله عند الله عند

منج البلاغة: ر

أَخِذَهُ وَانْهُنُ الْمُعَكَرِ اَسِتُنَّاكِوْمَ الْجَسَلِ عَاسْتَشُنْغَ الْمُحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَكَيْهِمَا السَّلَامُ إلى اَمِدِيْرِ الشَّمُقُ مِنِيْنَ عَكَيْلُوالسَّلَامُ فَكُلُّمَاهُ فِيْدِ فَخَلْ سَيِيْلَاءً

دا - دشی البلاغرص ۱۰ اضطبر تغیر ۳ ۷ مطبوعه پیوست چیواساگز) (۲-مروح الذجهب طبیط ص ۷۸ ۲

ذكر جناك يمل)

موان بن المحکم کوشک جمل میں قیدی بنالیا گیا۔ توامام سن وسین رضی الٹ عِنها نے اس ک رائی کی مسفارش کی رصفرت عی الرتھنے تھی الٹرعند نے بحدث و محمیص سے بعداس کی رائی کاسکم دسے ویا ۔

اس سے معلوم ہموا۔ کر صفرت علی المر نفط رضی الٹر مین اور صفرات شین کریمین اس بات کو بخر بی جا سنتے سنتھ ۔ کر مروان بن العکم کا نئب دست عثمان میں کوئی وقل نہیں ۔ اور نرجی اس کی وجہرسے یہ واقعہ رونی ہموا۔ اگران حضرات کو اس معا لہ کی معمول ہی تصدیق ہمرتی ۔ کرمروان بن الحکم ہی وہ او می سہے ۔ کر جس کے خط کی وجہرسے حضرت عثمان غنی کی نئیما وسٹ کا حادثہ فاجعہ رونما ہموا۔ نوز اس کی مفارش کی جاتی۔ مصفرت علی

ی میں میں وست و حاور کا بعدوم ہوا۔ وردا من صفادی میں در معرب ی المرتفط اس کار لم فک کا محم دیتے ۔ اس سے دلاا در آگے میس - توکسی شیعہ میں اس امر کی تصریح موج دسے ۔ کرہی مران بن الحکم ہے کر صفرت المصن وسین رضی اللہ عنمانے اس کی آفتدا عین نمازیں پڑی ہے۔ اسے الممن کے منصب پر برقرار دکھا۔

# جواب سوم

مروان اگر بدکر وارتضا - توسندن کرمین نے اس کی افتداء میں نما زیں کیول اوافرائیں

بحارالانوار:-

عَنُ مُوْسَى بُنِ جَعْفَرَعَنُ إَبِدُ اِ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ يُصَلِّينَانِ جَدْفَ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ فَعَسَالُوْ لِاَ حَدِهِ مَا مَا كَانَ ٱبُولُكَ بُصَلِيْ الْحَكَمِ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ لَا وَ اللّهِ مَا حَكَانُ يَرِثِ دُعَلَى صَلَاقٍ إِ

(ا- سجادالانوارطديين ص ۱۲۳ مطبوعه تهران رطبع جديد - حيبا لا السبطين) (۷- سجادالانوارجد عهر ص ۲۳ م ۱ مطبوعه ايران طبع قديم - السبوا ب تاديخ ما يختص بالحسن بن على)

ترجمه

موسی بن جغرابین والدست دوایت کرنے ہیں۔ کرحفرت امام من آورین رضی الدعنها دو فول مروان بن الحکم کے پیھے نمازیں پولم بنتے تھے۔ لوگوں نے ان ہیں سے ایک سے پرچیا ۔ آپ کے والدگرای حفرت علی المرتصلے رضی اللہ عنزجب (مبیریں نماز اِجماعیت پڑھکر) گھروائیں تشرفیت لاتے توکیا وہ دو بارہ نمی زلوا یا کرتے تھے ؟ فرایا ۔ فرای تری کروائی آئیس کرتے سے زیادہ بار نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لینی گھروائیں اگر نمی زلوا یا آئیس کرتے تضد بھرائے ہے کافی سیمنے برصفرات الو کم عمر فاروق اور متمان عنی کی اقتدار بی پولم بہتے۔،

### لمحةُ فكريه.

 تفاوان سے کیو کرمتوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان صفات کے ان ارشا دات کی طوب دیجیس ہے تارک نماز کے بارسے میں ان سے منقول ہیں۔ تو بائک بات واضح ہو جاتی ہے

كرترك نمازان سے متوقع ہى نہيں ہوسكنى ـ

(الفارنعانية)، جلدووم ص ٢٠٩ - ١١٠

و تارک نمازے بہرہ کودیکھ کوئوش ہونے والاالیا ہے۔ کواس نے سامت مرتبہ بيت المعمور كوكرا يابهو ابك مزاد مقرب فرشتون كوتتل كيابهو ايك مزاد اببيا سي كرام كاقاتل جو بجسب نماز ہے۔ زاس کا بمان مراس کا سلام حب نے سر قران کریم کے نسخہ جات جلا کے، سترانبیا رکوام کوفتل کیا۔اپنی سکی مال سے سترمزنید زناکیا ،سترکنواری ورکول سے زناكيانيخص الندكى رهمت سعدا تنادورنهين - قبناكه جان لرجهر كمماز جهودست والاسهد اس قدرا بهم عباون كوضاك كرناان المركم متعلق أدى سورح بعي نبين سكتا- توجير خرات تحسنین کریمین رضی الدینها جب مروان بن الحکم کی اقتدار می نماندس ادا فرات رسیم مول- بياكدد بحالالافواد، كاعبارت سے عيال سے - بير كم أكرا تعين لوطائين هي ز تواس سے ظاہر ہو ناہے۔ کم وال بن الحکم ان کے نزویک مردِ منافق نہ تھا۔ بکر دار ا ورظالم و فاجرز تھا -اگرایسا ہوتا۔ تونداس کی آفتذار کرشتے -ا ورنہ ہی ا بینے مرنے والول كى نماز جنازه اكسي يرهوات رأب كوياد بهوكار كرجب المصين رضى الدونه كالممتبره حفرست ام کلتوم کا شقال ہوا۔ اور نمازجنا زہ کی باری اُئی۔ توا بام موصومت نے اسی مروان بن الحكم كوامام ينايا ـ

تربب الاسناد؛ ـ

اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا

مُحَتَّدُ بُنُ مُحَتَّدِ قَالَ حَدَّثَنَى مُوسَى بُنُ اسْمَاعِنْ كَالَّ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَدِّهِ جَعْعَر بِنِ مُحَتَّدِ عَنْ اَبِيهِ سَسَا تُوقِيْتُ أُمَّر كُلُّ فَيْ مِنْتُ اَحِيْرِ الْمُقُومِدِيْنَ عَكَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ مَرْقَالُ بُنُ الْحَكِمِ عَكَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ مَرْقَالُ بُنْ الْحَكِمِ وَهُو اَمِنْ فَي مَدِيدٍ عَلَى الْمَدِينَةِ فَعَالَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِي كُولًا السَّنَاةُ مَا نَرُ كُلُتُهُ نَصْرَلِي عَلَى السَّنَاةُ مَا نَرُ كُلُتُهُ نَصْرَلِيْ عَلَى السَّنَاةُ مَا نَرُ كُلُتُهُ

(قرب الاسسنا وص ۲۱۰ باب من احق بالعسساوة على المبيت يمطوعر تيران لمبع مديد)

ترجمك

(بحذمت الامناو) المم باقدض الترعندسان وارت سے رکوب سیدہ ام کلوم بندہ مام کلوم بندہ کا ترحی بازہ ام کلوم بندہ کا ترحی بندہ کا انتقال ہوا۔ توموان بن المحلمی بنازہ سے ساتھ لگا۔ وہ الن وفول حریز بنورہ کا گور تھا۔ توموت المام سین فرق تحد سندہ وار النوم کی الترکی برمند بندہ ہوتی۔ دہنی میدت کی نماز بنازہ پڑھا نے کا اللہ میں اللہ عظر میں بازہ کا کورز وضیع ہے ۔ تو ام کلوم کی نمازجنا وہ لیسے زیادہ کی دارہ تست کا کورز وضیع ہے ۔ تو ام کلوم کی نمازجنا وہ لیسے زیادہ میں کہ در اللہ علی الم کلوم کی نمازجنا وہ لیسے زیادے دیتا۔ ال محالہ جا سے معلوم بھا رکھ میں کرمیمین وشی الترعنہا کے نزد کیک نمرکادم وال

بن الحکم مسلمان تغا - اگر کا فریا فامن وفاج مجدّا رتویزیری بعیست دکرسف واسف اوری پر وستف رسینف پرتنمها وست کی موست پاسف واسلے معبی اس سکے پیچھے نمازیں زراج سینف اور من نما زجنازه کااه م بناتے۔ میکن خودکتب تنبیعریہ باست نابست کردہی ہیں۔ لہذا معلم محواد کم موال بن المح حضرات انگرال بمیت کے نزویک صاحب کردارا ورسلمان گورزتھا۔

# امام ن رضی الله عنه کی اولاد کی مروان سے رست نه داری اس کے محم مسلمان ہونے کی نتم مادت ہے

اہل سنت واہل سینے دونوں کی معبر کتب میں مروان بن الیکم اورا مام کن رضی الڈیوند کی اولا درکے درمیبان دشتہ نا طرکے متعد دوا تعاست موجود ہیں یہی سے معلوم ہوتا ہے کوم والی اولا دیکے درمیبان دشتہ نا طرکے متعد دوا تعاست موجود ہیں گئی سے معلوم ہوتا ہے کہ والی نظروں سے دکھیتی میں نظروں سے دا ام مسن وسین واسے دکھیتی کھیتے ہیں نظروں سے دا ام مسن وسین واسے دکھیا کہ ساتھے ہیں دیا ہوں۔

### عمدة الطالب: ـ

وكَانَ لِزُيُدِلِالْبُنَةُ السَّمْكَا نَغِيْسَةٌ خَرَجَتُ إلى الْوَلِيُدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوا بَ فَوَلَدَتُ مِنْهُ وَ مَا تَتُ بِمِصْرٍ وَ لَسَهَا هُنَالِا حَنْبُو يُوَارُ وَهِى الْكَرِّيُ تُسَمِّيْهَا اَهُلُ مِضْرٍ (الست نفيسة) وَيُعَظِمُونَ شَانَهُ وَيُعْشِمُونَ بِهَا وَحَدُ قِيْلِ اِنَّهَا خَرَجَتُ إِلَىٰ عَبُدِ الْسَلِكِ بُنِ مَرُوَانَ وَلِيَّفَا مَا نَتُ حَامِلًا مِنْ لُدُ وَالْاَصَحُ الْاَقَلُ وَكَانَ زَنْ لَى يَعِدُ حَلَى الْوَلِشِدِ بُنِ عَبُدِ الْسَلِكِ وَكَانَ زَنْ لَى يَعِدُ حَلَى سَرِيْرِهِ وَيُكِرِّمُ لُهُ لِمَسَكَانِ ابْسَيْتِهِ وَوَهَبَ لَهَ لَكَ فَلَا مِشْيُنَ الْعَدَدِيْبَادِ رَفْعَتُ الْقَاحِدَةً .

(المعمدة الطالب في ٢٠٠٠)

مطبوعتم ايران >

(۲- اکتے التوار کے جلدووم طالات، ام حسن مجتبے م ۲۷ مطبوع تیران ؛

دم وطبقات ای سعدم لد<u>ے ہے ص</u>کم ۲ ۲

تجعثاشرت)

نوجمكه ار

### تاسخ التواريخ بر

ا مساهه سد بن مستنی بسرا سے جا دوا نی انتقال نمود واورا فرزندسے نبود اما دخترانی سن تمنی خستین زینیب اوراعبدالملک بن مروان سجبا له نسکاح ور اکوروب

( نالنخ التواريخ جلددوم حالات، م حسن ص ۳۳۹ ذکراحوالی ا برامیم ابن حسن مُنی مطبوعه تهران لمع جدید)

توجمه

بهر حال محد بن نننی اس وار فانی سیسے رضعت مہو سکتے۔ ان کی کوئی او لا و نریتر نہ تھی رکی سے بہتی مبلی کا نام زنبیب تھا مبلیک . تھی رکین حسی نننی کی صاحبز اوباں ان بیں سے بہتی مبلی کا نام زنبیب تھا مبلیک . بن م وان سیسے ان کا نکاح ہوا تھا۔

## جهرة الساب العرب:

وَكَاذَ لِلْحَسَنِ بَنِ الْحَسَنِ مِنَ الْبَنَاتِ زَنْ يَنَبُ شَيقِيْقَهِ فَيْعَبُدِ اللّهِ وَ إِبْرَاهِ بْبَرَمَ وَالْحَسَنِ كُنَّ تَنْجَهَا الْوَلِثِيدُ بْنُ عَبُدِ الْمَالِكِ بْنِ مَرُوانَ .

(ایهم برخالنساب العرب لاین حزم مثلاً مهولا دوله الحن بن مصفوعه برونت لمیع جدید) (۱-کن ب نسب قرایش کمصعب زبری ۲۰۰۵ مختت اولادشن تنمنی)

سن بن من کاصارزادیوں میں سے ایک کانام سفرت زنیب تھا۔ یہ سفرت عبداللّذ ، ابراہیم اورسن کی ہمنیر تھیں رولیدی عبدالملک بن مروان سنے ال سے رہ

مذكور المستدوار يول كو ويست ك بعدم تمارى يهم حاتاب ركم والنا وراس كى اولادست زیدا بی سن اورس بن سنتنی کاولاد کی با بهم رسنسنترداری اسلام اورایران کے اتحادكی نیابهُ تقی -اگرم وال ا وداس كی اولا وفاسق و فاجر پایما فرجوتی سبیسا که المکشیق کاحقیعه ہے · تويدر شندداريان مركزنه مترمي كتنب شيعدين كسى فاسق ومنافق كويشته وينا ياس كارشته لينا کسخت ممانعت ہے۔ الاحظام ہو۔

وَ قَالَ عَلَيْ وَالتَّكَامُ مَنْ ذَوْجَ كُولُيكَ لَهُ لِفَ السِّي نَزَلَ عَلَيْتُ وَحَلَّ لَا فَهِمَ ٱلْعُثَ لَعَسُلَةٍ -

(ارْثُرُاوالقلوب ص ١٤٣- البساب الحادى والخمدرن في إخياد

عن النبي مسلى الله عليه لي وم الغ

مطور بردت لمبع جديد)

معسود مروكا كناست ملى الشريل وسلم في ارتشا وفرا ياحس في ابتي مجيٍّ كانشا وكا

کسی فاس سے کی مرون بلانا غراس پرایک ہزار تعنین اُر تی ہیں۔ رسول کریم می اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشا دکے ہوتے ہوئے کہا سن بیٹمنی اور زیدین سن کے بارے میں برکہا جاسکتا ہے۔ کرانہوں تے حضور سلی اللہ علیہ والم کے ارشا دکو کوئی اہمیت نہ دی بیصفور میلی الدعیلہ وسلم کا کیک اور تول سماعیت فرمائیے۔

### ارتثادالقلوب: ـ

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَرَّتَى اللهُ عَدَدُهِ وَسَلَمُ الْيُمَا الْمُسَرَا إِهْ رَضِيتُ بِتَنُ وِيْجِ خَاسِقٍ هِمِي الْمُسَا فِعَيْدُ وَيُجِ خَاسِقٍ هِمِي مُنَا فِعَيْدُ وَيُجِ خَاسِقٍ هِمِي مُنَا فِعَيْدُ وَيُجَ خَاسِقٍ هِمِي مُنَا فِعَيْدُ فَا حَرَّا مِنَا تَتُ فَيْتُ مَ فِي حَنَى بِكُن اللهُ وَإِذَا مِنَا تَتُ فَيْتُ مَ لَكُ وَالْمَا إِلَّا اللهُ لَكُ مَلَكِ فَيْنَ اللهَ مَنَا لَا اللهُ لَكُ مَلَكِ وَالْاَ وَالْاَحْرُةِ وَكَنَدَ اللهُ مَلَكِ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهَ مَنَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهَا فِي الدَّوْنَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهَا فِي الدَّوْنَ اللهُ مَن اللهُ عَلَيْهَا فِي الدَّوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُا فِي الدَّوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

دارتشاوالقلوب ص م 14-الباب الحسادى والخسسون فى اخيار عن النبى مسلى الله عليد والم الغ)

تزجمك

رسول النّد على النّد عليه وسلم نع ارتشاد فرايا حريمي عورت كسى فاستن كرسانة شادى پر رضا مند بهوتى سب وه منافقة بها - أك بي الوالى جائے گا۔ سبب مرسے گا۔ اس کی تبریک ستردون زیسے عذاب کے کھول ویہے جائیں گے۔
اگرچہ وہ لا المدہ اللہ احتّاء ہی براہنے والی کیوں ندہ و انسمال وزین کے تمام
فرشتے اس برلعت کرتے جی ۔ اس برالٹر کا عقیب وزیا میں افران خوت
میں جی ہے۔ اورا لطرقعالی اس کے نامداعال میں دوزا ندستر گناہ کا اضافہ کر
وتیاہے۔

كادكمين كإم إسسستيونفبيسدها مروجوكوا المحسن دضحا المتعندكى ليرتى بميرسان كمانشا وكاوليير ین عیدالملک بن مروان سیسے مہوئی۔ البنی المصن وشی الٹدینہ کی لیرتی کی شا وی مروان کے ایستے کے ساتھ مر فی سے اگرموان اوراس کی اولادواتعی فاس وفاحراورن فق ہوستے۔ مبیا کشیدلوگ کہنتے ہیں۔ توحفرات انگراہ لی ببیت کی صاحبزادیاں ان سے کیول بیابی جایمی حضور سرو کا کنات صلی النظیر و تلم سکے « ورج بالاار شنا وات کے بیش نظران وختران نیک اُنقر کی شادی کرنے والوں کوا اُل سیع کیا کہیں گئے ا ور لفران خروماً حنرا دلول سيمتعلق ان كاكيا نمتوى بهم كاستقبقت برسيص كاولا دِ حسن يميئ فابلِ احترامتُه خَصيات تقييل ساورم وان بن الحكم اوراس كم ا ولا دكھي فاستل وفاجر نر نخے سببہ فانفیسہ و نا اللہ عنما کے اِرے میں ہم الی سنت کاعقبہ ہ ہے ۔ کراگر کسی مسلمان کوکرئی پرلیشانی لایش بهورتوده این سکے نام کی منست باسنے۔ میاسیے وہعمولی ہی کیول نہ ہو۔الڈ تعالیٰ اس منعت ماسنے واسے کی پُرِلیٹیا تی کو دور فرہ وییا ہے ۔ام ئنعرانی رحمترالندیله فراست بین-

طبقات کبری:۔

وَ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْتُونُ رَا يُهِثَّةً النَّبِيَّ صَالِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ عَطَالَ اِذَا گَانَ لَكَ حَاجَه ﴿ وَٱرَدُتَ فَتَصَاءَ هَا وَاللَّهُ وَٱلْكُنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْكَاهِرَةِ وَ لَوُفَلُسًّا فَإِنَّ حَاجَنَكَ تُقْتَلِي وَ لَوْفَلُسًّا فَإِنَّ حَاجَنَكَ تُقْتَلِي . حَاجَنَكَ تُقْتِلِي .

د طبقا**ت ک**ری حزر دوم صفح نمبر ۲۹ حالات مثلیخ ابو محسد السو المواهب مطبوع *مع فع قدیم*)

نزجمك

میرے بنج رضی الدون فرائے تھے۔ میں نے رسول الدھلی الدولم کا زیار کی دیار کی دیار کی دیار کی دیار کی دیار کی دائی سے کی دائی سنے مجھے فر با یا یجب بھی شجھے کوئی حاجت وخودرت بیش کے اور توجا ہے۔ کووہ پوری ہوجائے۔ توفقیسہ طاہرہ کے نام کی فرز با ناا کر چر وہ ایک بیسیہ کی ہی کمیوں نہ ہو۔ تیری حاجت نفینًا بوری کردی جائے گا۔

# اگرمروان ملعون تھا۔ تواس کے بیٹے سے امام

# زبن العابدين عطيات كيول قبول كرتي بهي

معتر س نے اپنے طمن کی بنیا واس امر پر رکھی تھی ۔ کوم وان بن المحم کیک برکر وار اکری تھا۔ لہذا اسی کی برکر واری اور فتنزو فساد کی اگ نے معضرت عثمان عنی کوانچی لیبیٹ میں سے بیا ہے بس کتا ہے سسے آفتباس پیش کیا تھا۔ اسی کتا ہے میں یہ بھی نہ کورہے۔ کراما م زین العابدی وضی الٹرویز کے مروان کے ساتھ اچھے تعلقات دہے۔ بھر اس کے بیٹے عبد الملک سے بھی کوئی میر خاش نہ تھی۔ ان ضوصی تعلقات کی بنا پر ا ما م زین العابدین دخی الندیمندست م وان سسے ایک لاکھ ودیم لیلونظر قرض لیسے لیکن م والی ومیسنت کرگیا رکواسے میرسے بیٹے عبدالملک امیری وفات کے بعدا ام م صوحت سے ایک ورہم کھی والیس نزلین ۔عیادت طاحظ ہو۔

البداية والنهاية و.

وَقَالَ الْهُ صَنعِي لَهُ يَكُنُ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْ بِلَهُ مُسَيِّقِ عَقَبُ لِاللَّهِ مِنْ عَلِيْ بَنِ الْحُسَيْنِ وَلَهُ كَيْنُ لِعَلِيْ بَنِ الْحُسَيْنِ وَلَهُ كَيْنُ لِعَلِيْ بَنِ الْحُسَينِ الْحُسَينِ مَسَلُهُ اللَّهُ مِن الْمُحْسَينِ مَسَلُهُ اللَّهُ مِن الْمُحَكِمِ لَوَا تَخْصَرُ لَوَا تَخْصَرُ لَوَا تَخْصَرُ لَلَهُ النَّحَلَمِ لَوَا تَخْصَرُ لَنَ اللَّهُ الْحُسَينِ مَنْ اللَّهُ الْمُحْسَنِ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ ال

البواية والنباية ملد نمبروص ١٠٥٠ - ١٠٥٥ مذذكرة على بن الحسين مطبره بيروت طبع جديم

توجمه ا

اسمعی کمت سید - کرامتم مین رضی الندعنه کی اولا دصومت ان سکے ایک ہی سیسے علی بن الحسین دزین العابدین ) سسے تھی - اودام زب العابدین شی المرین کنسل صوت آب سے جا امام ن رضی الد عنہ کے بیٹے سے ہی جلی تھی۔
امام ندی العابد ان رضی الد عنہ کوایک مرتبر مروان بی الی سے کہا۔ آب کسی
ادنڈی سے نکائ کرلیں۔ نشا نگراکپ کی اولا دیکٹرنٹ ہوجائے۔ امام نے
فرایا۔ میرسے پاس اتنارو بیر کہاں کہ میں لونڈیاں خریدوں ۔ اس کے بعد موالی
نے امام موصوف کوایک لاکھ درہم بطور قرض دیا۔ امام نے ایک لوٹڈی خرید
لی۔ اس سے اللہ نے آپ کواولا دع طافرانی ۔ اورسل کرٹرنٹ ہوگئی ۔ بھر
جسب مروان بیمار بڑا۔ تو و میت ت کرگیا۔ کھیرے مرنے کے بعد امم زین العابد
رضی اللہ عیرسے ایک درہم بھی والیس نرلینا۔ تمام صیبنی امام نویان العابد ان کی اولا دہیں۔
میں اولا دہیں۔

### البداية والن**با**ية ٠-

وروى المدايني عن ابراهيد بن محمد عن جعض بن محمد ان مَرُوَانَ كَانَ اَسُلَفَ عَلِيّ بُنَ الْحُسَيُنِ حَتَّى بَرُجِعَ إِلَى الْمَرَويُنِ لَمْ بَعُدَ مَسُتَنِ إَيْدُهِ الْحُسَيْنِ سِتَّةَ اللَّهِ وَيُبَارٍ فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْهُ فَا أَوُ هَلَى إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ الْمَالِكِ آنَ لَا بَسُتَنُوجِعَ مِنْ عَرِقِ بُنِ الْحُسَيْنِ شَيْعًا فَبَعَثَ إِلَيْهُ عَبْدُ الْمَالِكِ مِنْ الْحُسَيْنِ شَيْعًا فَبَعَثَ وَلَا يَهُ عَبْدُ الْمَالِكِ مِنْ الْكُسَيْنِ شَيْعًا فَبَعَثَ وَلَا لَحَ عَبْدُ الْمَالِكِ مِنْ الْكُسَيْنِ شَيْعًا فَبَعْتَ

د البدانة والنهاية جلدورص ٢٥٨ تزجيم وان ك الحكم مطبوعه ببروت طبع جديد)

ترجما

المحذوت استفاد) اما م جعفره الترعنه سعد دوایت سید کرموان بن الم ت ام زین العا برین رضی الشرعند کوز ض دیا- پیروانغدان کے والد حفرت، مام صیبی رضی الشرعند کی تنها دست سکے بعد کا سید امام زین العا بدین والبی دینادے آسکے - پر ترضر بھڑ ہزاروینا دیقا رپھرجیب مروان مرف لگا : تواسیف بیطی عبدالملک کودمیّت کی کرام موصوف سے ایک و دہم بھی والبی تراین – عبدالملک کودمیّت کی کرام موصوف سے ایک و دہم بھی والبی تراین ۔ عبدالملک سنے وصیّت کے کرام موصوف سے ایک و درہم بھی والبی تراین کو تبول کرنے قرضے کی معانی کابیام پہنچا یا توامام موصوف سے اس رعا بیت کو تبول کرنے سے ابکارکرویا۔ بالانحرام ادکریے یوانی راضی ہو کہے۔

### طبقاست این معد، ر

قَالَ الْحُبَرِيَا عَلَى بَنُ مُتَحَقَدَ عَن سَعِيْدِ بَنِ عَالَ الْحُبَرِيَا الْسُعُنَالُ اللهُ عَلِي الْسُعُنَالُ اللهُ عَلِي السَّعُ الْمُتُحَدَّالُ اللهُ عَلِي السَّعُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

فَتَدُ طَيَّبُتُهَا لَكَ فَسَرِكَهَا -

ُ (الطبنفات الکبری لابن سعدجلد نمبر۵ ص ۲۱۳-مطیوعہ بروتت - طبع جدید) مذکرہ علی بن السبین )

توجمك -

(بحذون الاستناد) مقبری کبتا ہے۔ کو مختار نے ام زین العابدین کا طون
ابکہ لاکھ ورہم بھیجے ۔ امام نے انہیں تبول کرنا۔ ابچھانہ مجھا۔ اوران کا والیی سے
بھی خوت کھایا۔ درکہاں سے اداکرول گا) بہر حال وہ ورہم سے لیے اورانہیں
بھی خوت کا توں دکھ بھوڑا یو مختار کے قتل ہو جا سنے کے بعد الم موصوقتے جدا لملک
بن مروان کو زقد کھا۔ کو مختار نے مجھے ایک لاکھ درہم دسیقے تھے۔ بہوا ب
یک میرسے پاس بحفا طن پولے سے ہوئے ہیں۔ میں نے نزائہیں والیس
کرنا مناسب سمجھا ۔ اور نہ ہی کے کراستعمال کرنے پرخوش تھا۔ وہ میرب
پاس دبطور امان سے ہوئے ہیں کہیں کہیجے دو تاکہ اپنے قبضہ میں
لیاں دبطور امان سے جواب میں عبد الملک نے کھا۔ اسے جویرے بھائی !
پاس دوہ درہم سے لیس۔ میں عبد الملک نے کھا۔ اسے جویرے بھائی !
ایپ وہ درہم سے لیس۔ میں نے ان کا استعمال اکر کے لیے پائے نو کر دیا۔
اربی وہ درہم سے لیس۔ میں نے ان کا استعمال اکر کے لیے پائے نو کر دیا۔
اربی وہ درہم سے لیس۔ میں نے ان کا استعمال اکر لیے۔

يخ فكربيرار

عبارات درج بالسندوخاصت بروگئی کرمروان بن الحکم کا صفرت عثمان غنی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہ نقار اورادل تثنیع کواس بربیالزام دینا خلط ہے کردہ مرکروارا ورمنانی ادی تقار کیو بحد کرداران کوالیا ، نا جائے۔ تو بھراس کی قرض دی بھوئی زم کواام زین العابدین کا

قبول کرنا امام موصومت پرشکست بطااعتراض ین جاسے گا۔ پیم آسی قرض سے الم نے ویڈی خریری سے اسے ان کونسل مِلی ۔ گریا۔ تمام اہل بریت اسی قرض سے لیکٹی لونڈی کی اولاد

لمذامران كمتعلق المرتشين كواسية نظريات بدل لين يأيس ورنان سعديريها جامكا ب - كاكي نبي إرى إلى بيت كتعلق فم يكت بو عي مي مطات أنمه بعي ثنا ل بن - بننان زاخو! كيمة وَالْحَرِيِّ كَى فَكْرُكُود ِ عَلَا كَاحُوت بَهِي أَمَّا رَحِعْرِت عَثَمَا كَعْنَى رضی الدمیر کرنش ادرت کے متعلق تمها دا اعتراض کیا کیا دیگ وکھلا رہے۔ فداکر سے ان نا عاتبست؛ ندلتيُول كوبهوش أ جلسك را وخلط كظريات كويجيو كم كواطمستيتم براً جائم ب

وَاللَّهُ يَهُ لَائَ مَن يَشَا كُلُّ مِزَاطِمُسْتَقِيمٍ

باسياسي

# طعن دوازدیم

حضرت عثمان عنی دخوان کی بین دن مون س مخرور کفن بل کی رہنے کے بعد کو ڈاکر کر طے میں بے گوروفن بل کی رہنے کے بعد کو ڈاکر کر طے میں کیول وفن کی گئی ہ

معنرت عنمان عنی رضی الله عن مذکورہ ہے۔ جس کا فلاصہ بیہ ہے۔ کہ حضرت کتا ہے وہ ناسخ التواریخ ،، بی ایک طعن مذکورہ ہے۔ جس کا فلاصہ بیہ ہے۔ کہ حضرت عنمان عنی کے دور فلافت میں بھت سے صحابہ کرام موہود تقے۔ اوروہ تقریبًا سیمی ان کی فلافت کو نالیہ مذکر سے تھے۔ نالیسندیدگی کی دلیل بیہ ہے۔ کہ اگریب حضرات ان کی فلافت سے منطق اوراس کے برحق بہو نے کے قائل اور معنقد محضرات ان کی فلافت سے مصفق اوراس کے برحق بہو نے کے تاکم اور معنقد بہوتے۔ تواہم بین قبل کے بہوتے۔ ایکن بیتھیفت ہے۔ کہ عثمان عنی فہل کے بہوتے۔ تواہم بین قبل کا در ہے دریتے کیکن بیتھیفت ہے۔ کہ عثمان عنی فہل کے بعد لیدل کیا۔ کہ ان کی نعش میں دن گروکوں بڑی دہی ۔ بین دن گرونے کے بعد لیدل کیا۔ کہ ان کی نعش میں دن گروکوں بڑی دہی ۔ بین دن گرونے کے بعد لیدل کیا۔ کہ ان کی نعش کو کوٹرا کرکے میں دن کردیا گیا۔ لہ مذا ان واقعات بعد لیدل کیا۔ ان کی نعش کو کوٹرا کرکے میں دن کردیا گیا۔ لہ مذا ان واقعات

سے صاحت معلوم ہوتا ہے۔ کواس وقت کے موجود صحابہ کوان سے کوئی ہمدروی نہ تھی۔ اور زہی ان کی خلافت کووہ در سست تسلیم کرتے ہتھے ؟

جواب:

اوپر ذکر کیے سکتے طعن پس بیند باتوں کامعترض نے النزام کیا ہے۔ ہم پہلے ان کی فنٹا ندہی کرستے ہیں ۔ اور کیے رائیس ایک الزام کا ترتبیب وارجواب دیں گے۔ انداج ا

ربی . حضرت عثمان عنی فیکر قتل ہوجائے بھی ایرام اضی تھے۔ لہذا اُہول نے ہی تہیدکردیا . مم

عثمان غنی دینی النٹرحنر کی نعش نین ون تک سیے گور دکھن بڑی رہی۔ مرسوم :

> تمن دن بعداسب کونمازجازه برسط بغیردنن کرد. باکیا۔ سام

مریب ام : بجاست برستان کے ان کی تدنین کوڈاکرکسٹ سکے ڈھیرٹین کی گئی ۔ مریٹیجمہ :

عَنْمَان عَنَى اكْرَفْل مْستنسك ابل يموستة ـ توصى بركوام ان كى حفاظت كوسة

اورفتل ہوتے سے حتی الامکان بچائے۔ ندکورہ طعن کے دراصل بربا پنے سنون ہیں یمن پرطعن کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ ان امور سے حضرت عنیان عنی رضی اللہ عنہ کی ذات قطعًا لَوث نہیں ہوتی ۔ کیونکوان میں سے کچھامور توسرے سے غلط اور جھو لئے پر مبنی ہیں راور کچھالیسے ہیں ۔ کرجن سے حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مرتبہ شہما دت نابت ہوتا ہے۔

امراوّل كاجواب:

نه صحابه کام عثمان غنی کے قتل ہونے برخوش مصحابہ کام عثمان عنی کے قتل میں شرکی تھے مصفے نہ قتل میں شرکی تھے

حفرات صحابہ کرام کا قبل عثمان پر داخی ہونا اوران کے ایماء سے ان کی شہادت و توع پذیر ہونا انہمائی دروغ ہے۔ اورصی بہ کرام پر بہمان عظیم سے کم نہیں۔ ابن کثیر سے اس کی حقیقت سنینے۔

### البدا يتروالنهانير:

وَآمَنَا مَا يَذُكُونُ الْبَعْضُ التَّاسِ مِنْ اَنَّ الْمَعْضُ التَّاسِ مِنْ اَنَّ الْمَعْضُ التَّاسِ مِنْ الصَّحَابَةِ السُلَمَ الْمَ وَرَخِيَ الْمَعْضُ الصَّحَابَةِ مِنْ الْمَحْدِ مِنْ الْمُعْرَى اللَّهُ مَنْ الْمَحْدِ مِنْ الْمَحْدِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ الْمَحْدِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْ

وَسَتُ مَنْ فَعَكَاهُ ر

(البعاية والنباية جلدمكي ١٩٨ مسفة قت له وضى الله عند المطوع بروت بلع جديد)

ترجمه

بہست پڑاکہا۔

معلوم بهما - کوصحابرکوم کے متعلق پر کہنا کہ ان میں سے تعیق قسل عثمان رِسُوش کھے تعلقائی پر مبنی ہیں - اور نرہی بر بات ان بست سے - کوکسی صی بی سنے ان کے قسل میں ؛ تقریبا یا اور ٹوش کا اظہار کیا - بلکتھ نیفنت پر ہے ۔ کوحفرت عثمان عنی رضی الاجند کے قبل کا اصل دمہ بانی نم بہب شیع معبد السّد بن سسبار بہودی ہے ہیں کی تفعیل اور تحقیق ہم یا دلاکل ذکر کر چکے ہیں ۔ هر بعرية بعد جبارم ١٠٠ ياب سوم

## المرح في كالجواب.

# مضرت الم من من منى الله عنه كي تعتف بھي تو

## بے گوروگفن بڑی رہی تھی

حضرت عثمان غنی رضی الله عِنه کی نعش کا بین دن نکب برطے رہنااس کی تحفیق توہم چنانسطور بعد ذکر کر بی گئے۔ سردست اگراس کوسیم کر لیا جائے۔ کراپ کی نعش كريمين دن ككسى نے إلى تقة كك بدلكا يا- تواس سے حضرت عثمان عنى بركون سا اعتراض أكيا يس بيي كواكراكب عوام مي اس قدر مقبول بهو شف - تواشف و ك به كورو کفن مربطے رہتے۔ تواس سامیں گزارش ہے۔ کواپ کی نفہا دست بن خالات يى ئۇرى اوراس وقت جۇكىفىيەت تقى دوكسى سىھ دھى جىيى ئېيى - بلوول كازمانىد تھا۔ بلوائیول نے ہرطون ایک اگ سی لگارکھی تھی۔ لوگ سہے ہوئے تھے نظلم کادور دوره تقارا ورمضرت عتمان عنى دشى الدعن مظلوم تقے منظلوم برقبل ازوفات بالعدا ز وفات کسی طرح بھی قلام ایا جلئے۔ تووہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتاہے۔ لهذا مضرت عثمان كي مظلوميّيت مي اضا فركي سبب ال ك درجات بم اضافه بهوا نه يدكدان كي تخفيست براعتراضات كي بوجها والكركني-اسي طرح كامعا مدميدان كروالامي الماضيين رضى الشرون كرسا تقويهي مهوا-ان كى تعش تھي من ون كسيے كوروكفن اور بے یا روم درگار ہڑی رہی۔ تبن دن کے بعدواہل غا دریہ، سنے دفنا یا۔ کیا اس وجہسے حفرت المتحسين دخی الشرعنہ برہی اعراض کرو گئے۔ ان کی وانت پرالزام وحروکے۔ لیسے ان کی تقییق کے بیے نشاند بناؤگئی کمکن ہے۔ کہ مقرض وہی ہے کی اور لالینی باہم بہاں بھی کہر ڈالے۔ ایکن تقیقت ایک ہے۔ کہ مقرف است حضرت امام بین رضی الشرعند کی ڈاست برکستی کا کوئی الزام واعتراض نہیں کا اس سے ان کی عظمت اور تشہا دیت کو اور حبلالتی ہے کا کوئی الزام واعتراض نہیں کا تاریخ اس سے ان کی عظمت اور تشہا دیت تھین وان تک بے گورو اس کا بحداز شہا دیت تھین وان تک بے گورو کھن بھرسے رہنا ان کی فقیدلت اور علوم تربست کی علامیت ہے۔ الشرق الی سیمھنے کی قونی عطاو فرائے۔

# حضرت عنمان غنی رضی الله عنه کی نعش کامن دل پرطسے رہنا بالکل غلط ہے

معترض نے مضارت عنمان عنی رضی الترعنه کی تعش کے متعلق علی ارکو ہیں الترعنه کی تعش کے متعلق علی ارکو وہ مین ون ک ون کک بے کوروکفن بطری رہی ابغرض تسلیم ہم نے اس کا بتواب ذکر کر ویا اسکی متعبق سے متعبق متعبق

#### الاصابته:

وقتل يوم الجسعة عتمان عشرة خلت من ذى الحميدة بسعد العصرود فن ليلترالسبت بين المغرب العشاء .

ترجمه: ـ

حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کو ذوالجد کی اکھویں بروز جمعہ بعداد نماز عمر شہید کیا گیا۔ اور ہفتہ کی لات کو مغرب وعشا ء کے ورمیان آپ کی مدنیون کی گئی۔

معلوم ہموا - کرحفرت عثمان عنی رضی الله عند کی نعش کا نبن ون تک پڑے رہنا غلطا ورسبے اصل ہے - بلکا پ کی شہادت کے بعد دوجا رکھنٹے کے اندراندراکپ کو دنن کردیاگیا۔

امرسوم كابحواب:

## حضرت عثمان عنى ضى الله عنه كوبغير جنازه برطائي وفن

## كياجا فأبهتان عظيم ہے

حفرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بقول مقرض مین دن پولے رہنے کے بھر نما ذ بعنا زہ پولے بغیرو فن کر دیا گیا۔ اس کی صحت بھی ہمیں سیلم نہیں۔ بلکہ خود معترض کے حامی اور ہم مذہب بھی اس کو تسیار تہیں کرتے بر بلا ہم تو را چند سطور کے بعد ٹرا ہت کریں گے۔ نی الی ل اگر نیز غنی تسیام ایسا ہی ہوا۔ تو اس کی وجہ صاف معلوم ہے۔ کرجی بوائیوں نے اُب کی جان ہے لی جن ظالموں نے اُب کوجام شہا دت نشق کرا دیا۔ ان کے ظلم کے ہوتے ہوئے ایسا ہونا ممکن ہے لیکن اس میں جی افغائق کا کونسا پہلونگاتا ہے۔ حس پرمغز خی باجھیں کھلار ہاہے۔

جيساكه جيندسطورا وبربهم في وكركيا كرصفرت عثمان عنى رضى الترعته كوبغير

مراز جنازه پیرسے دفنا یا کیا درست نہیں۔اس کااب نثبوت دونوں طروت کی کتنب

ناسخ التواريخ:

کوکب نام یکے ازاصی است وش نام بستهان است وای،
بستهان در پهلوسے گورستان جهودال بود بعثمان دا درائجا نجاک،
سپردند- وگرویی ازائصارا کرند تا نگذارندکس براونمازگزاد دو بروابتی
علی علیالسلام نیزکس فرستا دورفع ما نع فرمود کیم بن حرام برا و نما ز
گرانشدت ...

( تاسخ التوایخ تاریخ فلفاء جله <u>متل</u> ص ۲۷۷ وفن شدن عثمان الخ ، مطبع *عرتبر*ان لمبع *عبرید*)

ترجمه

کوکب ایک صحابی کا نام ہے۔ اورش ان کے باغ کا نام تھا۔ یہ باغ یہود اور کے فرست ان کے قریب تھا مصرت عثمان عنی کو لوگوں نے اس باغ میں میرو خاک کیا۔ اتھار کی ایک جاعیت اگی۔ اور لوگول کو معفرت عثمان کی نماذ مینا ذہ پڑ ہے سے سے دو کا۔ ایک روایت بم ایا ہے۔ کو عفرت علی المرتفظے رضی الشرعیز ہے ایک اومی کو چھیجا تاکہ معاطر دفع وفع کیا جائے۔ معفرت میکیم بن عزام رضی الشرعیز سنے معاطرت عثمان عنی رضی الشرعنہ کی نما ذہبان و پڑھا گئے۔

### مرفع الزميب:

ودفن على ما وصفنا فى الموضع السعرون بحش كوكب و هذا السوضع فيه مقابر بنى اميتة ويعرف ايصنا بحلة وصلى عليه جبير بن مطعم وحكيم ابن حزام والبحبه بن حذيفة

(مون النهب جلدي ص 4 م س ذ كى ذى النوى بن عشمان بن عفان الخ مطبوعه بيون ، طبع جديد)

توجمه:

اور جدیداکی ہم نے بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کوشش کوکب نامی مشہور حکر سپر دوخاک کیا گیا۔ یہ وہ حکر ہے۔ جہال بنی امیتہ کی قبریں ہیں۔ اور اس کو وہ حلی ہم کہتے ہیں یصفرت عثمان عنی رضا کی نما زجنا زہ حضرت جبرین عظم ، حکیم بن حزام اور الوجیم بن حذافیہ نے اوراکی۔

### ماريخ روضة الصفاء:

ويول از نماز فارغ كشتندسكس ازرؤسا ك انصار بقيع رسيده

نگذاسشستندگراو درگودستان مسلمانان مدقون سازند بنا پرضودرست اورا ورحا تسطے کرمیان گورسستنان جهودان ومسلمانان بودنجاک سپیروندر (تالیخ روضترالصفاء جلد ملاص ۲۰

ذ ڪر خلافت عثمان غني الخ مطبوع *کھتو طبع قديم*)

ترجسان

بحب سفرت عثمان عنی رضی الدوند برنی زینازه پاره کولوگ فائع ہو سے۔ قوانصاد سکے بمین اکومی جنست البقیع پہنچے۔ اوراس باست کی ا جاڑست نہوی کرحفرت عثمان کوسلمانوں سکے قررت ان میں وفن کیا جاسٹے۔ اس مجبوری کی وجرسے انہیں اس باغ میں سپروفاک کیا گیا۔ پوسلمانوں اور پہودیوں سے قررشان سکے درمیان تھا۔

البث ابتروالنماية:

وصَلَى عَلَيْ يُحِبَيُونِ مُطْعَدِد وَقِيلَ الرُّبَيْرِينَ الْعَلَامِ وَقِيلَ الرُّبَيْرِينَ الْعَلَامِ

(البدانة والنعانة ملاع<sup>2</sup>ص ۱۹ تحدت م<mark>ه س</mark>عم مطبوع بيروت كمع جديد)

نرجمه.

حضرت عثمان عنی رضی الله عندی نما زجنا وه صفرت بعببری معظم نے پڑھائی۔ اوریہ بھی کہا گیا سے رکائپ کی نما زجنا زہ پڑھا نے واسلی عزت زبرین العوام تقصد ان دونول طرف كيسوار جات سيد معلوم بهوا - كرسيّد ناحضرت عثمان غني في الّدوند کے بارسے میں برکہنا کدان کی نما زجناز وراط سے بغیران کو وفنا پاکیا تھا۔ بالکل غلطا ورسیے اصل سے۔ان سوالہ جان میں تواکن حضات کے اسماء کرائی تک بھی ذکر ہوئے مینہوں نے ان کی میت برنماز جنازه برطهی اور حضرات صحابه کوام نے ایپ کی نعش کوابینے ماتھوں سے سپرو فاک کیا۔

امرخیارم کاجواب:

## كواسه كركط ميس مضرت عنمان غني رضي الأعنه

## کی مدفین سفید جھوط ہے

سية ناحفرت عتمان غنى رضى الشرعنهك بارسيمين كواراكك والى مكرين وفنانے کی بات کا ضمنًا جواب تو ہوئے کا سے رحین کی وضاحت بہسے ۔ کرمعترض ادان نے اپنی جہالت اور مطالع ِ تاریخ سے ناوا قفیت کی ٹیا پروسٹش کوکب ، اکامعتیٰ کومڑا كركك كى عِكْم ، اسمحها - حالانكراس كامعنى برنهي بهدي بالدوسش، ايك باغ كانام اور موکوک، ،،اس کے باغ کے مالک صحابی کا اسم تھا۔ان وو توں کو الاکر یہ لفظ مذکور ہوا۔حس کامعنی یہ بنا۔ کرووکوکب نامی صحابی کا باغ ،،اس معنی کو ناسخ التواریخ نے بیان کیا- والد پیرسے ملاحظ کرلیں۔

ناسخ التواريخ:

كوكب نام يكے ازا محاب است وشن نام لبستان است وابق

بستان ورئيبلوسيم گورستان جهودال بود عثمان داوداً ننجا نبياک بيبروند (۱- ناسخ التواديخ المارخ تعلفاء جلامتلا ص ۲۹۷ ملبوعة تهران طبع جديد) (۱- التنبيدوالانشراحت ص س ۲۵ م مطبوعة قاهره طبع جديد)

ترجمه

کوکب ایک صحابی کا نام اور شن ان کے باغ کا نام تھا۔ اور یہ باغ یہود اول کے قبرستان کے قریب واقع ہے۔ اوراس میں مصر عثمان عنی رمنی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔

منبير:

ووسش کوکب، نامی باغ میں حضرت عثمان عنی رضی الشدیمذ کو و تعالم نسکے ،
واقعہ کو بعض اہل تشیع علط دنگ و کریہ کہتے ہیں ۔ کریہ باغ بچ تکے میں نستیم میں نہتا ہاں میں دفنا سان کو نہوا۔ کرلاگوں نے محضرت عثمان کو سخت ایقیع میں دفن ہو نے سے روک و یا ساوراس کے برفلامت آئیس ہیود لیا کے سخت ایکیا۔
کے قرمتان میں دفن کیا گیا۔

مالان کی مقبقت پرہے۔ کو دکھتب شبعداس امرکی نصدیق و تا ٹیکد کمرتی ہیں کہ صفرت عثمان کو مسلمانوں اور بہودیوں کے قرشان کے درمیان ایک ش کو کیپ نامی باغ میں وفن کمپا گھیا۔ اوپر حوالہ میں الفاظ پر بیں۔ واپی نشستان ور بہلو کے کورشان بہوداں ہو د۔ یہ باغ پہودیوں کے قرشان کے قریب واقع تفار فریب وجو ادمیں واقع ہو تا اس کا پرمطلب کیسے لیا جا سکتاہ ہے۔ کم پرجگر کہودیوں کے قرشان بايدس

یں شال تھی ۔ تاکہ اس سے نہ تیجہ برا کد کیا جائے۔ کرحفرت عثمان کو بہو داوں کے قربتان میں دفنایا گیا۔ بلکہ اوُں کہنا چاہیئے ۔ کا کپ کو یہو دیوں کے قربتان کے نزدیک ایک باغ میں سپر دفاک کیا گیا۔

روضترالصفاء کی عبارت بہتھی۔ حاکیطے کرمیان گودستان جہوداں وسلما نان بودنجاک میپروند۔

یعنی ایک باغ میں حفرت عثمان کو سپر دخاک کیا گیا۔ یہ باغ بہودیوں کے قبرتنان اور مسلمانوں کے قبرستان کے درمیان تھا۔ یہاں بھی وہی بان ندکورہے۔ کریہاغ کوئی قبرستان نہ تھا۔ کراس کو بہودیوں کا قبرستان فرار دسے کردھو کہ دیا جائے۔ بلکرایک علیحہ و علم تقی ۔

یہ باغ و کو تھا۔ کوس کو صفرت عثمان عنی رضی اللّه عنہ نے اپنی نه ندگی میں خوبدا تھا۔ اوراس عرض سے خر میرافقا۔ کو جنت النقیع کو دیے ہے کیا جائے۔ اس باغ اور جننت البقیع کے درمیان ایک دلوار عامل تھی ۔ جس کولعد میں حضرت امیرمعا و تیرض نے گرا دیا تھا۔ حوالہ طاحظہ ہو۔

#### الاصابة:

وَ قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِثَمَانَ عَشَرَةَ خَلَتُ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ بَعْنَدَ الْعَصْرِ وَ دُحِنَ لَيْكَ لَهَ السَّبْتِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِيْ حَشِّ كَوْكَيِ كَانَ عُسُمَانُ أب ينسوم

الشُّكَرَّاهُ هَوُيتِهَ بِهِ الْبَغِيْعُ ـ

(ا - الاصبانة فى تميزالصحابة علد كاستايه حرف العين - القشطلاول مطبوع ببروت طبع عبديد)

جع جدید) (۷-ابرالقابة فی معرفة الصحابّزاه بن

انیرجلد<del>ی ا</del>صفی ۱۹۸۳ میکیوعهروت لجیع جدید)

ترجمت

سفرت عنمان غنی رضی الندعنه کو انظاره فروانیج بروز حمعه بعد نما دعه شهید کی گیا ۱۰ و در هفته کی دات مغرب اورعشاء کے درمیان انہیں وفن کیا گیا ۔ اور ان کی تدفین ووشش کوکب ۲۲ میں عمل میں آئی ریروه باخ تھا بیسے شخود حفرت عثمان سے حبنت البقیع کی تو اسع کے بیارخر علاقصا ۔

معلوم ہوا۔ کر حضرت عثمان عنی وضی الله عند کے یاد سے اُمیں یہ کہن کرانہیں معلوم ہوا۔ کر حضرت من اللہ عند کے یاد سے اُمیں یہ کہن کرانہیں

کوڈاکرکٹ کے ڈھیرمی دُفن کیا گیا۔ ایک ایسی کذرب بیانی ہے۔ کرمیں کی تر دید اور مکذرب کتنب تاریخ مراسطُر کا دائی ہیں۔ تاریخی شوا ہرکے مطالق ایس کو خود البنے ۔

خریدے ہوسٹے باغ میں دفن کیاگیا۔ بوائیسنے بنت ابقیع کی توسیع کے سیار میں ان میں دفناکر اسے قرمتان بنائے اور مینت البیقیع میں

شا مل كونى كى كى مى صورىت يېشى كى كى -

(فاعتبروإيا إولح الابصار)

تحقه تعفر به جلاحبها رم

ابسوم

المغرب

امرة تنجم كابواب:

# بلواکے د نوں میں صحابہ کرام نے عثمان غنی پر

## ہرطرح سے ایٹارکیا

اعتراض كى شِك بدلقى - كه حضرات صحابه كرام رضوان النَّاطيبهم الجمعين حيوَكه صفرت عثمان غنى رضى الترعنير كوخليفه برخق ندسم محقة تقدراسي ليصانهول في الأفت نه کی - ور نه وه شید نه جو محصوا معتراض کی پرشک المانشیع کی لاملی اورکتب تاریخ سے عدم والفيست برمني بيدي يشنى شيعه دونول كى كتب ناريخ اس امركى نشا ندى كرتى یں۔ کرصحا برکوام نے کئی مرتبہ حفرت عنمان سے اس امرکی اجازت طلب کی ۔ کہ ا نہیں باغیوں کی سرکوبی کی اجازت مرحمت فرائی جائے لیکن حضرت عثما ن نے ہر مرتبداس امرك اجازت وييضه الكادكيا حكيل القدر صحابه كرام في الين فرزنان ارتمند کوسفرت عثمان کی سفا ظن بر مامور فرا با اور تاریخ نشا برہے ۔ کد باغیول کے حملہ کے وتت برحفرات بھی زخمی ہوئے۔ بوائب کے مکان کا بہرہ وسے رہے نفے۔ان کی ، مزاحمت کی وجہسے باعنبوں کومکان کے دروانے سے اندرانے کی ہمت نہوئی بالأخروه مكان كي حجيت برموطه كر عكر كرني من كامياب بو كف يجب حفرت على الرهني رضی الله عنه کوشبهادت عنمان کی اطلاع ملی تواکب تے اسینے فرز ند حضرت ا ام محسین رصني التسوعنه كمه منريرطما نيحة نك دسيدكرو بإ-اسى طرح محفرت زببروطلحه في ابينه البينے صاحبزادوں كوبرا بھلاكها-

دفاعتبروا بإاولىالابصار

# جلیل القدر صحابہ نے اسپنے فرزندان کرام کو حضرت عثمان کی حفاظت بریامو فرمایا

## مرمج الذہرب :

فَلَمَّا بَكَغَ عَلِيًّا أَيَّهُ مُر يُرِبُدُونَ قَتْتَكَهَ بَعَنَكَ بالبنشيع الْحَسَنِ وَالْحُسَانِينِ مَعَ مَتَقَ الِيسُامِ بَالسِّلَاجِ الِّي بَاسِهِ لِنُصْرَبْتِهِ وَ آمَرَهُ مُ آنُ يَتِمُنَعُقُ ﴾ مِنْهُمُ وَبَعَثَ الزُّنْكِيُرُ إِبْتَكَ عَبْدَ اللهِ وَ بَعَتَ طَلْحَهُ إِلْمِنَ مُتَحَدِّمًا وَٱكْنَرُ إِبْنَاءِ الطَّحَاكِةِ ٱرْسَكَهُ ثُمْ ابَّا تُمَ هُـُـمُ اِقُسِدَاءً بِمَنْ ذَكُرْنَافَصَدُّوهُمُ عَينِ السِدُّارِ حَسَرَ فِي حَنْ وَصَفَتَ بِالسِّيهَامِ وًا شُنَيِّكَ الْعَتَوْمُرُ وَ خَبَرَاحَ الْمُحَسَنَ وَ شَيَّحَ قَتْنَهُرُ وَجَرَحَ مُحَمَّدَ بْنَ طَلْمَةَ فَنَحْتَنَى الْقَاوْمُ آنَ تَيْتَعَصَّبَ بَمْنُوْهَا مَثِهِمِ وَبَنُوْ أَهُكِيَّاتٍ حَنَتَرَكُنُوا الْفَتَوْ مَر فِي الْقِتَالِ عَلَى الْتَبَابِينِ فَاسْتَرْجَعَ الْقَنُومُ وَدَخَلَ عَلِيْ السِّدَّارَ وَهُوَ كَالْوَالِيهِ الْمَعَرِثُن وَحَالَ لِابْتَانِيهِ حَمَيْنَ تُتُولَ آمِــاثِينُ

الْهُ مُثَّةُ مِنِيْنَ وَ ٱلْمُتُكَمَّا عَلَى الْبَابِ وَلَكُمَّةُ مِنْ مَنَ الْبَابِ وَلَكُمَّ مَنْ مَا مَكُمَ الْمُحَسَّكُينِ وَلَكْمَ اللهِ وَشَرَبَ صَدْرَ الْمُحَسَّكِينِ وَشَرَبَ صَدْرَ الْمُحَسَّكِينِ وَشَرَبَ صَدْرَ الْمُحَمَّةُ اللهِ وَشُرِيمَ مُحَمَّدُ اللهِ اللهُ ا

دا مروح الذنهب ملدووم ٣٢٥ ذكردى النسور يي طبوع بيروت طبع جديد) (٢- ابن جديد تشرح نبج البلاغة جلاعل

ص ٤٤ امطيوعه بروت طبع جديد)

توجما

حفرت على المرتفظ رضى الدّعند كوجب ال بات كاعلم ہوا - كرباغى حضرت عثمان رضى الدّعند كے قتل كے در بيے ہيں۔ تواب نے اپنے دو لول بیٹوں اور کچھ غلاموں كواسلى دے كر حضرت عثمان شكے درواز سے بر بہرہ درینے كے ليے بھيجا ۔ تاكدان كى مددكى جائے ۔ اور باعینوں كوردكا جائے ہون درواز سے بر حضرت زبير رضى الدّعند نے اپنے بيٹے جناب عبدالله اور حضرت طلحة خواب نے بیٹے محمد کواوران كے علاوہ بہت سے دو سر سے صحابر كوام نے اپنے اپنے الله اور کوام فیم کے اپنے منظم کے اور مائی کا بہرہ و فینے اس سے وگ اوران كواسى مقصدكى خاطر حضرت عثمان كا بہرہ و فینے اس سے وگ اور کوار کوار کے جوارت امام من زخمی ہو گئے ۔ اس کوگوں کا سر کھ بیٹے ۔ اس کوگوں کا سر کھ بیٹے ۔ اس کوگوں کا سر کھ بیٹے ۔ اس کوگوں کے ایک دولوں کے دولوں کو دولوں کے دولوں

ای بیما بنول نے ندکورہ انتخاص کوروازے پرتعین دکھا ۔۔۔۔ یعفرت عثمان منی رضی الشرع نرجب شہید ہوگئے ۔ آو لوگل نے انا بلاء کی انا الکیٹ دکھی تقون پڑھا۔ اور معفرت علی المرتبظے رضی الشرع نگر تشریب لاسٹے راہب بہت غزدہ اور پریشان سے ۔اپنے دونوں بیٹوں کو پر بھا تم دونول جرب ودوازے پر مامور تھے۔ آو پیرتباری موجود کی میں ضرت عثمان شہید کی کر توسکے۔ امام من کے مذیر طما پڑے اوا جیبی کے سیندیں زور سے باتھ ما ما۔ اور محمد بن طلح کو ثرا بھلا کہا گیا۔ اور عبداللہ بن زیبر کو بھی لامت کی گئے۔

#### الن عديد:

قَاعُلِفَتِ الْبَالِ وَمَا نَعَهُ مُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ وَ عَبُدُاللّهِ ابْنُ الرُّسَيْرِ وَمُتَحَسَّدُ بَنُ طَلَحَة وَمَرُوالْ وَسَعِيْدُ بُنُ الْعَاصِ وَجَمَاعَه الْحَمَّ مَعَهُ مُرَمِنَ انْبَاءِ الْمَنْصَادِ -

داین جدیدشرح بنیج البلاغیر مبلدتم د(ا) ص ۱۹۷ فی سنع عثمان المساء وکیفیت تستیل مطبوع بیروت لمبع جدید)

ترجمات

یا غی سنسبائیوں کے حکد کے میسٹیس نظر حفرت عثمان عنی دخی الدونہ کے گھرکا وروازہ بندگرد یا گیا۔اودان حما اوروں کورو کف کے بیاے صفرت امام میں بن علی بعیدالنّد بن الزبیر ،حمد بن طلحۃ ،مروان سعید بن العاص کے علاو وانصار کے دوسرے بہت سے افراد موجود تقے۔ (ضی الله عنهم)

ابن ميننم:

فَإِنَّ الْقَتَّلُ إِمَّا بِفِعْ آوُ بِقَوْلٍ وَلَـهُ يُنَّقَلُ عَنْ عَلِيٍّ عَكَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُرعُثُمَانَ إِلَّا آتَكُ كُومَ بَيْنَهُ وَالْعَزَلَ عَنْهُ بَعْدَ آنْ دَاقَعَ عَنْهُ طَوِيُلًا بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَكَمْ يَكُنِ السَّدَفَّعُ -

رابن مینم شرح نهج البلاغة جلد نمنر م صه ۳۵ شوح د تاب له الی معاوید الخ مطبوع تبران طبع جدید

ترجمه

تمل یا تو بالفعل ہوتا ہے۔ یاکسی کو تول کے ذریعرا بھار کرتس کرایا جاتا ہے حضرت عثمان عنی رضی الدعنہ کی شہادت کے تنعلق حضرت علی المرتضا رضی الدیوعنہ سے اس سلسلہ میں کوئی بات منقول نہیں ہے۔ ہاں بہ ضرور مہوا - کرزبان اور عملی طور پرایک عرصر تک حضرت علی المرتصلے رضی الله عنہ نے حضرت عثمان کی ملاقعت کی دیکن آخر ہیں جب بیم مکن نہ دائی۔ تو اکی ایک طرف ہو گئے۔ ا کابرصحابه کرام نے یا غیبول سے ترانے کی اجازت مانگی اور حضرت عثمان سنے اس سے انکار کردیا۔ ناسخ التولیر کنے:

داگر بخرا برا زاعانت اودست بازگیرم و شرّایی قوم دا زو بگردانه سی ایمین عیداست ایمین ایمین عیداست او می داند که این تو در گوست بدر من بسوشت و می است و برای است و برای می تواند که این قوم تصدّنتی نودار نداگر توانی ترا حد دبیم داین قوم دا از سراست تو دود داریم س مییاسال م نبز دیک عثمان آحده کل مت علی دا بلاغ کرد -

پینال کمشودت می افتذکرعثمان تمخوز با و دندانشت کوم دمال بسرائے او در دفار وا درا کمش ندا زیں روسئے تخواست کا پینها رمی علی طرائسلام باشدلیس با امام سن عربی کردکرنمی خواہم کہ رنجشوی و بایں قوم دزم وہی وطرح کی چنال خواہم ایں دوزہ کہ دارم درخدمت مصطفے کمٹ نم لاحرم حسن علیرائسلام، مراجعت کر د۔

د ناسخ التواديخ تا ديخ فلفا مبلوط ص ٩ ٥ ٢ / أ برن على مليالسلام بمسيدلغ مطبوع تبران لجمع جديد)

توجمه

بعب سبائي باعتبول تدحفرت عثمان ككركم كامما مروكرف كالفاني

عقه عِقْرِيرِ فِلْدِ حِيارُ مِ

آوسفرت علی المرتفظ رضی الدون نے ان حالات بن فرایا اگر مفرت عثمان یا آی مرا ان کی مرد کرنے پر کل جاؤں ۔ اور ایس ب اُی قوم کو ان کے قریب تک ذاکے دول ۔ یہ کہر کرصفرت علی المرتفظ رضی الدین فرایا ۔ وول ۔ یہ کہر کرصفرت علی المرتفظ رضی الدین فونہ نے اور کا کہور کر میرے رضی الدین و کر وایا ۔ ویٹا احضرت عثمان کے پاس جاؤ ۔ اور جا کر کہور کر میرے والد اکب کی حفاظت کا الادہ فرائے ایس ۔ کیون کی انہیں رمعلوم ہو جیکا ہے ۔ کہ لوگ اکب کے قتل کے دو ہے ہیں ۔ اگر تم اجازت دو ۔ تو ہم تم ہاری مددکو بی سے میں ۔ اکر تم اجازت دو ۔ تو ہم تم ہاری مددکو بی سے میں ۔ اگر تم اجازت دو ۔ تو ہم تم ہاری مددکو بی سے میں ۔ اور ان سے اگر باغیوں کو ایس میں مان رضی الدین ہوئے اللہ عظم میں مان رضی الدین عظم اللہ عظم میں اللہ عظم حضرت علی المرتفظے رضی الدین عظم کی گفتگوان تک کے بیاس حاضر ہوگے ۔ راور حضرت علی المرتفظے رضی الدین عظم کی گفتگوان تک ۔ یہنی الی ۔

معلوم برجونا تفائد کر صفرت عنمان عنی رضی الدّعنه کواهی تک پرتقبین دخفا کولک ان کے گھرمیں واخل ہموکرا نہیں قتل کر دیں گے اس وجہ سے انہوں نے مفرت علی المرتفیٰ رضی الدّعنہ والب تشریف لائے۔ اورائیں رضی الدّعنہ والب تشریف لائے۔ اورائیں صفرت عنمان نے کہلا ہیں ہار میں تہیں جا ہمتا کہ تم اس قوم کے ساتھ جنگ کرو۔ اوران برفتح حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میرایدارا دہ ہے۔ کہ میں نے جروزہ رکھ ہے ۔ اس کی برفتح حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میرایدارا دہ ہے۔ کہ میں بہنچ کر کروں۔ یشکن کرام مس ن فرا افساری صفور تم می مرتبت ملی الدّ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہنچ کر کروں۔ یشکن کرام مس ن فرا

#### طبقات اين سعد:

قَالَ ٱخْكَرَكَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيْسَ فَتَالَ ٱخْكَرُكَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَكَّمَدِ مخفه معظر پیر میارم

الْقِتَالُ كَكُنَّ

ابْنِ سِيْرِبُنَ قَالَ جَاءَ دَيْدُ بُنُ تَاسِبَ إِلَى عُثَمَانَ هَفَالَ هَاذِهِ الْاَمُضَارُ بِالْبَابِ يَتُتُولُونَ إِنْ شِيثُتَ كُنَّا اَنْصَارًا بِاللهِ مَتَّ تَنْنِ فَنَالَ فَقَالَ حُثْمَانُ اَمَّا

(ا - طبقات ابن سعد مبلد مراص ، ) ذکور سافیب ل بعثمان فی الحلع الخ مطبوعه بروت لمع میرید) (۲ ستاریخ خلیفه ابن خیاط مزر دا ول متحست السف الفتر دمن عثمان)

موسیمه محدون میرین دخی الندعزد وایت کرت بی، که حضرت ذید بن ثابت

رضی الله معنر صفرت عثمان کے پاس کسٹے۔ اور کہا۔ اسے عثمان ! با ہر در واڈہ پرانسمار کھوسے ہیں۔ اور وہ کہد ہے ہیں۔ کراگراکپ چاہیں۔ تو ہم پہلے کی طرح اب بھی کپ کی مدد کے بیلے تیار ہیں بحضرت عثمانی ی دخی اللہ عزب نے قرایا۔ بہرمال لاائی پر میں خوش نہیں ۔

ارتخ خليفه:

إِنَّ ابْنَ عُمَدُكُانَ يَوْمَئِذِ مُتَعَلِّدًا سَيْعَهُ حَتَّى عَذَمَ اللهُ الْمُتَعَلَّدُ السَّيْعَةُ حَتَّى عَذَمَ عَلَيْهِ اللهُ الله

تزجماء

محامرہ کے وقت صفرت عبداللہ ان عمرضی اللہ وعنہ نے اپنی تواد مقابلہ کے لیے گلے میں لطکار کھی تھی۔ یہ و کجھ کو مصرت عثمان عنی رضی اللہ وعنہ نے انہیں قسم دے کرفر مایا ۔ کتم چلے جاؤ۔ کیونکہ ہوسکتا ہے۔ کرتم بھی اس فلنہ کی لیسیط میں اُجاؤ۔

#### البداتيروالنهاية:

كَانَ الْحِصَارُ مُسْتَمِرًا مِنْ آوَاخِرِذِي الْقَعَدُةِ إِلَى كِيوُمِ الْجُمُعَةِ الشَّامِنِ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحَجَةِ وِلِهُ تِهِ هِ فَكُمَّا كَانَ فَنُولَ ذَٰ لِكَ الْيَوْمِ حَتَالَ عُشْمًا رِبُ ﴿ لِلْكَذِيْنَ عِنْدَ هُ فِي الدَّارِ مَنَ الْمُ لِمَا حِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَكَاكُنُوا فَرِيْبًا مِنْ سَنْبِعِ مِياتَةِ وَيُبْلِمُ عَبْ دُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَعَبُدُاللَّهِ بْنُ الزُّكْ بَيْرِوَالْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ حَسْرُوانُ وَٱبُنُوهُ مُرِيْرَةً وَخَلُقٌ مِنْ مَوَالِبُهِ وَلَوْتَرَكَهُمُ كَمَنَعُونُهُ فَقَالَ لَهُ ثُمْ أُفْسِمُ عَلَىٰ مَنْ لِيُ عَكَيْهِ حَتَّ أَنْ تَكُفَّ يَدَهُ وَ آنُ يَنُطَينَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَعِنْدَهُ مِنْ آعْيَانِ الصَّحَابَةِ وَ ٱبْنَا عِ هِمْ جَمَّ عَفِيرٌ وَقَالَ لِرَقِينَةِ هِ مَنْ آغُمَدَ سَبْغَة فَهُوَ حُرٌّ وَكَانَ سَتَبُ ذيكَ آنَّ عُنَّمَانَ رَائِي فِي الْمَنَامِرُ وُولًا دَلَّتُ

عَلَىٰ اِفْتِرَابِ آجَلِهِ فَاسْتَسْكُولُا مِنْ اللهِ رِجَاءً مَوْعُودَةً وَشَوْحًا اللهٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيْرَى اللهَ مَنْ اللهُ وَمِنْ يُنَ المَنْ اللهُ وَعَنَدَى اللهَ المَنْ اللهِ وَعَنْدَى اللهَ اللهِ وَعَنْدَى اللهُ وَعَنْدَى اللهُ وَعَنْدَى اللهُ وَعَنْدَى اللهُ وَعَنْدَى اللهُ وَاللهِ عَنْدًا اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَال

(البداية والبنداية جليدي ص ١٨٢٢١٨١ ذ ڪري خصوت احدوا لمويمنين عمّان مطبوع بيروت طبع جديد)

توجماء

حضرت عنمان عنی و الدوند کے بال تقریباً ساس سوانعدارہ مہرین کھستا ہے میں و والعقدۃ کی کنری تاریخوں سے سے کواکھ و والبحد پروز جمعۃ المبارک تکم مصور سے سان حفرات میں حفرت عبداللّٰدین عمر،عبداللّٰدین الزبیر،حسن جسین، موان، ابوم ریزہ اوران کے بہت سے علام ہی سفتے در فنی اللّٰدعیٰ مما کرمصرت عنمان عنی دشی اللّٰرعندان کواجنے دفاع کی اجازت ک

ويت ـ توريسا أى بوائيول كالهجى طرح وفاع كرسكت تف يلين حضرت عثمان نے انہیں ابنے تن کا تسم دے کرفرہا یا ۔ کہتم نے کسی پر ہا تھ نہیں اکھا نا۔ اور یدکہ مشخص اسینے اسینے گھر میلا جائے۔اس وقت ایپ کے ماں اکا بر صیا برکوام اوران کے فرزندان ارمبند کا ایک بہت بطاہیوم تھا۔ آپ نے ابنے غلاموں سے بھی فرما دیا۔ تم میں سے جائینی ٹلوار کو نیام میں ڈال سے كاراور باعيول سے مطرف سے وك جائے كاروه أزاد سے۔ حضرت عثمان عنی رضی الندعند کے اس فرمان کی وجدا وراصل سبب پیر قضا کہ انہوں نے ایک ابساخواب و کھا تھا۔ کوئس سے انہیں اپنی موت کے تربيب مبونے كى نشا ندىسى كمى تقى -اس بنا يدائمول نے الله تعالى كى تقدير كے بيرد موجانے كواولتين دى - تاكم جو كيدوعده دياكياتھا۔ وكه رِل جائے۔ اوراس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی ملاقات سے ہرور ہوا جائے۔

حفرت عثمان غنی رضی الله عند کے پاس حفرت کنیر بن العلت اکے -اور
کہا -ا سے امبرالمؤمنین! باہر کھے مبدلان میں تشریب لاسیئے - لوگ اپ
کے جہڑہ نورانی کی ذیات کریں -اگراپ نے میری درخواست قبول فرائی اور سرعام دیداد کرا دیا - تو باہر کھڑے باغی سبھی لوط جا بمیں گئے - یرشن کر
حفرت عثمان رضی الله عندم سکراد سیئے - اور قرایا - اسے ابن الصلت بیں
سند گرست نہ دات صفور ختمی مرتب صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا ۔ آپ کے
باس الو کرصد بی اور عمال روتی بھی بیٹھے تھے - توصفور صلی الله علیہ وسلم نے
باس الو کرصد بی اور عمال والی سے بیٹے جائو ۔ کی تجہاری افطاری ہمارے
باس ہوگی۔ بیمرصور ت عثمان اوالیس بیلے جائو۔ کی تجہاری افطاری ہمارے
باس ہوگی۔ بیمرصور ت عثمان اوالیس بیلے جائو۔ کی تجہاری افطاری ہمارے
باس ہوگی۔ بیمرصور ت عثمان اوالیس بیلے جائو۔ کی تجہاری افطاری ہمارے

خدا کی نسم اکل غروب ہوئے سے قبل ہی ہیں اس دنیا سے تصدیت ہوجا ڈن گا۔ (شہید ہوجا ڈن گا۔)

## تشهادت عثمان کے وقت حضرت علی المرتضارة کی مالت ناگفتہ برم وگئی

#### البدانة والنهاتة

دَوَى الْزَّبِيعُ بَنُ حَدْرِ عَنْ سَيَّارِبُنْ سَكَا كَمَةً عَنْ اَبِي الْعَالِلِيَ الْوَالِيَ الْوَالِيَ الْوَالِيَ الْوَالِيَ الْعَالِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْعِ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عِلْمِ عَلِي عِلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عِلْمَ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عِلْمَ عَلِي عِلْمِ عَلِي عِلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عِلِي عَلِي عِلِي عَلِي عِلْمِي عِلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْعِ عَلَيْ عَلِي عَلِ فَوَ قَتَعَ عَكَيْكِ وَ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتَّى َ لِمُثْنَوْلَ أَنَّهُ سَيْفُلِقُ يه قَالَ حَالَ عَلِيْ تَيْوَمَر قُدِيلَ عُتُسَمَّانَ وَاللَّهِ مَا فَتَتَلَتُ وَلَا مَرُثُ وَلَاجِيْتِيْ غُلِينَ ۗ وَرَوَاهُ عَنَيْرُ لَيَنِنِ عَنْ طَاؤَسِ عَمِنِ ابْنِ عَتْبَاسٍ بِهِ وَ حَنَالَ الشَّـٰورِيُّ وَ عَنْ يُوْهُ عَنْ كَيْثِ عَنْ كَيْثِ عَنْ كَا فَ سِ عَسَن ا أَنْ عَتَاسٍ سَتَيلُحِقُ حَنْ عَرَانٍ رَبِحْقَ ؟ وَحَالَ حَبِيبُكُ ثُنُّ آلِمِي الْعَالِمِيَةِ عَسَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِنِ عَنْبَاسٍ قَالَ فَالَ عَلَيْهُ إِنْ شَاءَ النَّاسُ حَلَقَتُ لَهُمْ عِنْدَ مَعَامِ إِبْرَاهِتِ مَرِ بِاللهِ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ وَلَا آَمَوْتُ بِغَثْلِهِ وَلَعَتَدُ نَهَيْتُهُ فَعَمَّوُ فِي َ رَ دالبداية والنهايه جلد، عن ١٩١١ ذكر صفة رضى التُدعة مطبوعه بروت

زجمه

الوالعاليه سے روايت ہے ۔ كر حضرت على المرتضے رضى اللَّه عند نتہها دتِ عتمان کے بعدان کی نعش پرائے بحتی کرایان برگر بطے۔ اوراس قدر دوست كولول في سمحاننا يد قريب المرك بموسك يحضرت سفيان تورى وينره في حضرت ليت اورانهول في ابن عباس سے انهول نے کہا کر حفرت علی رضی الٹوع تر نے حفرت عنمان رضی الٹرونہ کی تنہادت کے ون فرایا اللہ کی قسم میں نے انہیں قتل نہیں کیا اور زہی اس کا حمویا ا وربلکرین علوب بوا ا وردوایت کیاسے اس کولیت کے عل وہ طاع س نے النول نصحفرت ابن عباس سے اورانہوں نے حفرت علی المرتف رضی الندعنسسے الیبی ہی روایت ذکر کی سے محضرت عبدالندون عياس رضى الترعيرسي إيك اودرواييت ہے - كرحض على المركف رضى الشرعته فيايك مرتب ارتشا وفروايا - اكرلوك جابين تويس مفام ابرابيم يركف بوكرالله كي قسم الفاكريكيف كوتيا ربول- كرز تومي فيصفرت عثمان كوقتل كيا - زان كے فتل كاكسى كوكها - بلك ميں تو بوكوں كوان كے قتل سے منع کرتار ہا۔لیکن اہنوں نے میری بات نہ انی – (اورنشل کرویاء) قت مینمان سی صرت علی المرتضلے کی برائت اور قانلول کے بلیے بلاکت کی بدو عا۔

ما لی طوسی :

عَنْ عَبُ وَاللهِ أَنِ عَبُ إِسْ عَنْ عَرِيِّ ا أَنِ اللهِ مَا عَبُ عَبُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(امالی شیخ طوسی جلدیواصفی نمبر ۲۷۵ العجزی العباشش رمطبوعه قم ایران طبع جدید)

توجمه

حصرت این عباس رضی الشدعنه حفرت علی المرتبط دخی المنظیم کے تیکھیے کو حفرت علی نے فردا یا۔ اگر اوک تحالم ش کریں۔ تو میں مقام ایرا ہیم کے تیکھیے کھوسے ہو کرالشد کی تسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں ۔ کرنز تو میں نے حضرت عثمان کو قبل کیا۔ اور نہ ہی ان کے قبل کا کسی کو عکم دیا۔ میں ترانہ بیں منع کرتا را لیکن وہ باز نراکئے۔

#### مروح الذهرب:

ئُمَّرِنَا دَى عَلِيْ كَضِى اللَّهُ عَنُهُ طَلُحَةَ حِيْنَ رَجَعَ الرُّكِبُرُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا الَّذِي آخْرَجَكَ قَالَ الطَّلَبُ بِدَهِ عِنْدَمَانَ قَالَ عَلِيُّ عَنَا تَلَ اللهُ اَوْلَادَنَا بِدَهِ عِنْدَمَانَ دَالَ عَلِيُّ عَنَا تَلَ اللهُ اَوْلَادَنَا بِدَهِ عِنْدَمَانَ .

(مون الذيب جدص ١٩٧٧ ذڪر خطب ته لعلي قب ل الالتعام مطبوع بيروت طبع عديد)

توجمه

جسب معظرت زبیر رضی النّد و نه نین سعد و گروانی کی آور مقرّ علی المرتبط دخی النّد و نه نے حفرت طلحة کواً واز دی -اسے الوقحر البّهیں کس پینر نے بینک کرنے کے بیے با ہر نگلتے پر مجبور کیا محفرت طلحة نے جواب دیا بحفرت عثمان غنی رضی النّد و نہے ناحی خون کا مطالبہ کے کرمیں جنگ کرنے نکل ہول - یہ سُن کر حفرت علی المرتبط رضی اللّہ و نہ نے فرما یا - بوتنفس بھی ہم میں سے خون عثمان سے قریب ہود ملوث ہو) النّداسے تباہ کرے ۔

#### الحاصل:

طعن مذکورمیں امر پنجم کا بواب ہم نے کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ کہ ہما۔ کہ کتنب اللہ سے علوم ہموا۔ کہ کتنب المی سنت اورکننب اللی تثبیع دونوں کی منتفقہ داستے ہے۔ کہ

محفرت عثمان عنی رضی التّدعِنه کی نبّها دست مین مقرست صحایه کوام رضوان التّعظیم اجمعین سفه پوری لودی مدو کی-اور با بینول کی سرکویی کی اجازیت مانگی ملیکی اکیپسند، کمین

محفاست صحا بركوم سنه ان كى حفاظست كے بليد اسپنے اسپنے سٹول كوليطور بيرواد مقروفر ما با - اور شهرا دست کی خبر سننے پراک کوان سکے والدصاحیات نے سخت المست

کی - اور تفیطر تک دسبدسکید ر يرسب حفرات حفريت عنمال دخى الترعند كمدانثا دسب كمح متفارقه كرأسي الثاده قرائمي ربهم ان سبائي باعنول كامتقابله كرب ليكن أسيب نے صرف اپتا تخاب مرنظ دكها اوتطنوتني مرتبست صلى الشرع وسلم سكه ارتشا وسكه مطابق وفره كي ا فطاری کیپ کے بال کرناتھی۔اس لیے کیپ اگراجازت دی بھی دسیتے۔ وہی أكيب كى تنبها دىت دك نهسكتى نقى ماس بيے أكبيد سنے اپنا سفرچارى دكھا۔ اورمسلما نول كوبهت يوسعنون خولسليمي يواستهست بجاسته تشرليت سي كنف نو ومعاس على المرتفض وضى الشرع زسندا جا زست أنتى رليكن الممسن دفقى التدع زسك ودلير ببيغام کھیجوادیا۔ کرمیں اس میں ٹوئٹن تہیں ہوں۔

تثييهمورخ مرزائقى تياكب باست اپني تنبعي فطرت سيدمغلوب مهوكر لكددي. وه يه كرسفرت عثمان منى يضى الشرعة كومعلوم موجيكا تقار كرم كسنه مثل تومودى جا ناجيد اس بیلے حفرت علی المرتفضے کا احسان کیوں افضا کوں۔ نویراس مؤرخے کے ول کا ناسور ب - يو يفسط كركا غذ بر كهركيا - اگريي صقيقت بو تى - تواس خواب كاكيابند كار كحيس مي مصوصلي التعليروسلم تصحفرت عثمان كوكل اسينے إلى روز دا فطاركرنے كى توشخری وی تفی سا ور صفرت مختمان سفتخوداس امرکی وضاحت کیمی فرما و می تقی ۔ انبی توالدجات سے یہ جی معلوم ہوگیا۔ کو اہل تشیع کا یہ کہنا کو حضرت علی المرتفط رضی الشرع نہ حضرت عثم ان منی رضی الشرع نہ سے نا راض مخفے۔ اور اس نا راضگی کی بنا پر اب چا ہمتے تھے ۔ کو عثمان کا جار خاتم ہم وجا مے۔ یہ جی سرا سرخلطا ور بے بنیا دیا ت ہے ۔ محضرت علی المرتفظے رضی الشرع نہ تو بہت الشری میں کھڑے ہو جو کو منی مرا اسرخلطا ور بے بنیا دیا ت ہو کہ قسم اعظانے کو تنیا رہیں ۔ کہ خانہوں نے من کھڑے ہو جو کر منی مرا الراہیم پر اس بات کی قسم اعظانے کو تنیا رہیں ۔ کہ خانہوں نے منود حضرت عثمان کو قبل کہا جا در نہی ان کے قبل میں ان کا مشورہ اور حکم کھا۔ بلا تنہا دت منان کا مشورہ اور حکم کھا۔ بلا تنہا دت منان کا انتہا کی صدمہ مقان اور وہ اس کو کہن ہو گئے۔ یہ سب با میں اس امر کی واضح و لیل ہیں ۔ کہ حضرت علی المرتفظ دو می الشرع نہ کو گئے۔ یہ سب با میں اس امر کی واضح و لیل ہیں ۔ کہ حضرت علی المرتفظ دو وہ اس کو کئی اس میں اس کو کئی انتہا کی صدمہ مقان اور وہ اس کو کئی طور پر ھی اسپنے لیے باعمت مسرت نہ سمجھتے تھے۔

## كبانشهادت بإنا ومناحق، مرونه كي دليا به ،

ائی سلسلہ کی اُخری بات پرکہنا ہے۔ کوشیعہ لوگ برتھی کہنے سے نثر ماتے نہیں کا اُرصفرت عثمان غنی رضی الشرعۂ نولیفہ برئق ہوتنے ۔ توصی برکرام انہیں تنہیں نہیں نہیں نہیں در ہونے دہتے۔ یہ بات نہما بہت ہے وزن اور نامعقول ہے۔

اس بات کی نامعقو لی کی وجریہ ہے ۔ کواگریہ بات تسلیم کر لی جائے ۔ کہ خلیقہ و برحق ،، وہ ہوتا ہے ۔ کہ خلیقہ و برحق ،، وہ ہوتا ہے ۔ کہ خلیقہ ہوتا ہے ۔ کہ خلیقہ ہوتا ہے ۔ کہ جائتی شہید ہوتا ہے ۔ کہ جائتی اس کی شہادت کو روک نہ سکیں ۔ تو وہ آد می ہو سنے سے بچالیں ۔ اگر کسی کے ساتھی اس کی شہادت کو روک نہ سکیں ۔ تو وہ آد می متی پر نہیں ہوتا ۔ تو ہم اس قانون اوراصل کو لے کرتم ام شیعہ لوگوں سے یہ دریافت کی پر نہیں ہوتا ۔ تو ہم اس فانون اوراصل کو لے کرتم ام شیعہ لوگوں سے یہ دریافت کی سکتے ہیں ۔ کہ اس کی زدمی تو تم کہ ارسے عقائد کے مطابق تم ام انگر اہل ہیت

أجاست بين كيون كم تمهادست بطست بيان كرست يس كرامام كوفي بعي السانهين كزدار يحقيمي موست مرابهو بلكر سيمى سنه جام شها درت نوش كياسب يطويرا وعاربهي ليكن يرتق تتقيقت سب كرتمام المول كي جدامجداورالهم أقول مضرت على المرتضار وفي الشرعنه ت جامتها دست نوش فرمایا - کوفر کی جامع مسجد میں اُپ کی شہا دست ہو تی اسی واقترى نسبت سي كوف كمتعلق ال تشيع كاعقيده ب - كدونيا كى كوئى عكراس مسيى عظمت واحترام كى ما لى بنيس سعة بريى وه تتهرسه يهال مضرت على المرتضارة کے تام لیوا اواسیٹے آمیب کو ان کا شیعہ کہ لما سے واسلے دوچا زندیں بلکم فراہد اس کی تعداد بيل موجود ستقف وتوان يتنب بعان على ، كى موجود كى مي مطرت على كرم الله وجهد كا جام شهادت نوش فرالیناأسی قانون واصل کے تحست ان کے دو امام نائن ،، ہوسنے کی دسیل ہو گی۔ الكسسليدين تجرجواب تمهاداواي عواب حضرت عتمان كي نثها وسيستعلق جهاداب -الراسى اعتراض مصص مضرت عثمان كومطعون بنكف كي سعى كي كني سعدة ببي طعن مقرت عى المرتفظير لهي سبع -التُدتعا لي حق سمجھنے ا وقبول كرنے كى صلاحيست اود توثيق وبمست عطا فرا وسيف رامين

بها دا عقیده اس کسله بن کس قدر واضح سب معنی یه کرنتها دن کی وجست معقرت على المرتبض وضي التروند كالترون المناري وسنداسي وصعت في معرف عتمال كى عظمت ورفعت كوام اگرفرها يا -آپ كى ننها دىت بىك و قرنت كئى خوبميدل اودا وصافت کی آئینددارسنے۔

ا . . جمعرکا ون نعیسی بهوا

۲ - تلاوست قرآن باک کے دوران نثیرا دست واقع مرو تی۔

ا - حقود ملى التَّمَعِلْيِ السَّرِي السَّرِي السَّرِي عَلَيْ السَّرِي السَّرِي السَّالِق إلى السَّرِي

۷ - دودان شهادت کسی کا بھی خون ماسوائے آپ کے فران پرزگرا

مرسول کریم سلی الشرعید و تولم کے شہر مدینہ پاک میں واقع ہم کی۔
 دوزہ کے دوران برواقع بمبنی آیا۔
 سورۃ البقرہ کی آیات کی بوری بوری مصدات بنی ۔ آیت یہ ہے۔
 وکینٹ کو نکھے دہنی ہی آلخو و کا لیجو ی وکھٹے میں آلاکم کا لیو الکھٹے الکھٹے کے دیکھٹے میں آلاکم کا لیو الکھٹے کے دیکھٹے کی دیکھٹے کے دیکھٹے کی دیکھٹے کے دیکھٹے کہ دیکھٹے کہ دیکھٹے کا دیکھٹے کے دیکھٹے کے دیکھٹے کے دیکھٹے کا دیکھٹے کہ دیکھٹے کہ دیکھٹے کے دیکھٹے کہ دیکھٹے کی دیکھٹے کی دیکھٹے کہ دیکھٹے کے دیکھٹے کہ دیکھٹے کہ دیکھٹے کے دیکھٹے کے دیکھٹے کے دیکھٹے کے دیکھٹے کہ دیکھٹے کہ دیکھٹے کے دیکھٹے کے دیکھٹے کہ دیکھٹے کے دیکھٹے کہ دیکھٹے کے دیکھٹے کہ دیکھٹے کے دیکھٹے کہ دیکھٹے کہ دیکھٹے کہ دیکھٹے کہ دیکھٹے کے دیکھٹے کہ دیکھٹے کہ دیکھٹے کے دیکھٹے کی دیکھٹے کے دیکھٹے کیکھٹے کے دیکھٹے کیکھٹے کے دیکھٹے کیکھٹے کے دیکھٹے کیکھٹے کے د

وكِيْنَةُ وَالْكِيكَ هُمْ مُمْتَدُونَ-

توجه ۱۰ به متمبیل کیونون، بھوک، مال کے نقصان، جاتی نقصان، بھیلوں کے
نقصان سے خروراً زمائی گے۔ اوراً پ مبرر نے والوں کو خوشنجری سنا
دیکئے۔ وہ کہ حب کبھی آبھیں کوئی مصیبت آبھو تی ہے۔ توان کی،
ز بان برہی بات ہوتی ہے۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک
ہم اسی کی طون لوط کر جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ بیں۔ کہ جن بر
ان کے رب کی لگا تا در شتیں اور برکتیں نازل ہموتی ہیں۔ اور وہی
موابیت یا فتہ ہیں۔

کھوٹے :ایک خروری مناسبت کی وجسے درج ذیل مضمون کو یہاں سے اٹھا کروشمنانِ امیرعا ویٹے کاعلمی محاسبہ جرمیری تصنیعت ہے اس کی دوسری عبد میں منتقل کر دیا ہے ۔

ه ی خاصبومیری تسیقت ہے ان ی دوسری جدی سی دویا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلول کا انجام سید نا حفرت عثمان دختی اللہ عنہ کوسرا سرطلمگ شہید کیا گیا۔ اکب کی شہا دت مظلومیت کی ایک جبتی جاگتی تصویر بھی ۔ قرآن کریم نے ظا کموں کے انجام کی جو نشا ندہی کی ہے ۔ ہم ویکھتے ہیں۔ کروہ حرف ہوت ہوتی جو گی۔ قرآن کریم میں درشا و سبے ۔ و قبطع دا ہوالق و م الدّنین ظلم وا۔ بینی ظلم کرنے والوں عقر بعمر بي مبلد يجيان السياس

## روحانى ارشادا ورايماني ببان

پېرطرېقىت داېمېرشىرلىيىن ئىتى المشا ئىخى سۆت قىلىپ ئېمىد باقرىلى ئناەصاسىب دىغلەرلارىپ سجادە ئىتنانە مالىزىقىڭ بندىيە خىرت حضرت كېييانوالەنتىرلىيەت قىلىم كۇچرانورلىر

گزسشتداورات میں الکشین کی طرف سے کیے گئے معزات صحابہ کرام دصوان اللہ علیہ اجمعین کی ذوات عالیہ پرمطاعن، گستا نیباں اور بے بنیا والنا ک اوران کے کافی وشانی جوابات ندکور ہوسئے۔ انہی میں سسے ایک الزام صدی اکم رضی اللہ عشرے بارسے میں تھا۔ کہ

بحب حضور ملی الشرطیر و لم سند الو کرکو داست میں اس غرق سے کھڑا دیکھا رک کادم کہ ورد شمنا ان مصطفے کو لمحد بہ محصوصی الشرطیر و لم کی رفورٹ بہنچائے اور جاسوسی کے فرائف سرائنی مردے ۔ ٹوائیب نے کفا دی اس سازش کو ناکام بنانے کے سیلے یہ حربہ استعمال کیا ۔ کہ الو کمرکو کھڑا اور سفہ پھرت میں زبردستی ان کو ما تھ سے لیا۔ لہذا البسان خص و یا رغار ، ۱۱ وردور فین سفر ،، وعیرہ الیسے الف ظاکم شخص کے بہوسکت ہے الح

ب بوس سهد ، الما الرام كسلسله بم عرض كزنا جول مدكه بم سا واست اور بهل الرام كالرام كسلسله بم عرض كزنا جول مدكه بم سا واست اور بهم للم الرام كالرام كالمرس عقيده سهد كوسيدنا صديق الرامي المالمنه كواس سفر ، جرست كا وجرست الشررب العرّب كالعرب عدام وم تتبرعطا و با يا ووسعادت اورخوش نصب عدار فرائى مرسس كا تمنا كرشد جو سيرسيزا في وفاظم وه سعادت اورخوش نصب عدار فرائى مرسس كا تمنا كرشد جو سيم سيرنا في وفاظم المرام المرسس كا تمنا كرشد جو سيم سيرنا في وفاظم المرسود ال

المقه بقرية بديهارم بايسوم نے فرایا۔ میری ساری زندگی کی تیکیا لائے کراگرالو کرصدیق اکن کے بدلوی صرفت ہجرت کی دات کی نبکی وے ویں۔ تو بس پرسودا کرنے کے لیے ہے تا ہدہوں۔ سیدتا فاروق اعظم رضی الشرعنه بیتمنا کبول ذکرتے۔ احرا نہیں بیمعلوم ہی تھا۔ کہ بهجرت كحسفرك التلامي التدتعا للسنه استحسب ومحبوب صلى التعطيرام كوارشاد فرايا تھا۔ استصعب ابا مبكر-البركركوالبيف سفريس ساتھ لو۔ سيدنااام سيعكرى وتنى الشرعة سعموى تعبيرين ابك حديث اس موموع بركول موجود ہے۔ تفسيرا مام حسن عسكرى : الأجَرَاكُ أَكْ أَكْ لَكُعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبُكَ وَوَحِدًا مَا فِيهُ هِمُوافِقًا بِسَاجَرْئَ عَلَىٰ لِسَانِكَ جَعَلَكَ مِنْ بِمُنْزَكِةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرَوَالتَرُأْسِ فِنَ الْجَسَدِ -نوجمه: (تعنيار المستعملي المستعمليو عمصتوا لمع قاميم) اسابوكمر إالشرنعالى نے تبر سے قلبی خيالات اور دلی تصورات كو تجربی جا نا۔ اور سوکھوتم اری زبان بروجے - وہ تمہارے ول کے خبالات کا زجمال ہے۔ دونوں میں گری موافقت ہے۔ اللہ تعا لے نے يحصے مير سے بيے اس قدر لاہم او تعلق دار بنا ديا يسب طرح سم نساني كے سافق أنكھ، مراوركان كامعاطيب -تفادكان كوام إاام مس عكرى رضى الترعة كالتفييت مومسكر تشخصيت بع يجس الماكشيع تعجى انياامام اورداميخا ماستتے ہيں۔آپ کا دنشا دگرامی کتناغليم ورفصاحت و بلاعنت سع لبريز سهدا وراس بن سيدنا صديق اكبر صى الله عنه ك مقام ومرتبه كوكس انوكها ندازمي بيان كياكيد بيع بعد حسكات ألاما وإلا ألكلام الممست كالنست كوًا وران كے اتوال دو سرے لوگول كے اقوال كے الم ہوتے

رضی الدعنی مجت سے اپنے قلب کوزندگی بخشنا ہو۔ اگرا حرّام صدیق بدر مجبت

عبّیق سے دل خالی ہے۔ توالیسے بے مغز تھیکے کا ہما رسے استانہ سے دور کالھی واسط نہیں ہے۔

یم دعاگوہوں۔ کوالٹرتعا کاہم مب کواس دورِ قائی سے حقرت الج کمرصد لی رفاکی محبت سے ہر پزول عطاء فوائے۔ اور بروز حشران کی رفاقت عطا فوائے۔ اور بروز حشران کی رفاقت عطا فوائے۔ اور بیل دنیا واکٹرت میں یا عرمت ہوجا کی ۔ اور بیل دنیا واکٹرت میں یا عرمت ہوجا کی ۔ اللہ حرت ہوجا کی ۔ اللہ حرت ہوجا کی ۔ اللہ حرت تقبیل منیا واعظم اسٹالٹ ای بعیاہ حبیب کے واو بیا تک وصلی اللہ علیہ دسے له والله واللہ واحدابہ اجمعین

سسید محمد با نوطی شاه به سیاره بیس استانه مالیعضرت کیلیانوار ننرلیب به ضلع گوجرانواله به



جب فرقه نتيد كى ترويدى يك في اللها يا تركاب كانام تحذ معفر بركها اورخيال عَنَا كُرِ جِارِ عَلِيهِ وَلِي سِي الدراندرسب كالمهميث لياجائي لينن جيسي جيسي أسك عليه إس فيعرفر كى شافير اورعقائد باطلماتنى كزت كرما تورا منه المركام كوركا بدلارنا بندره مول جلدول سے کم مبلدول میں نہیں ہماسک تھا۔ پیر پسری ومرشدی تبدسپیے۔ سيد بالفريح لى شاه ما حب مريح مصطابق موا مبدون من ممل كن يري كبيريك ا بنول نے فرایا تھا کہ دہبی خزانداروات قدسیلقشدندیہ کی طرقت ار اسے اس کوبندم کرنسی كونا بكرجهال ككان كصعقا لمربا طدسله في تت جأي دان وقلي فمع كرت عليه جائي أكيكاحا فطوناحرا شتعالى اولاس كريول المدملي الشرطيروسم اورارواج روحا نيرتقشيندي مول مگے۔بندادرہ ڈیل مور جلدوں کا جالی فاکر طاحظ فرطمیں۔

تحفر جعفري جلداول مي قرأن ومديث وركتب شيعي الله ملفاء واشدين كاطافت حقة اوران كففائل مم است كيك كيُّه بن تحفي عبدوم مي خلفاء لا تندين اوربيد ناام يرمعا ويرخ کے ال بیت سے ما تفعی تعلقات بیان کیے کئے ہیں۔ تحفہ جعفر پر علاموم بیجہارم ، پنج می فلفاءِ لاشدین و دامیرمعا و پرهزی ذات پراغراضا سے دندان بحن جرابات <u>بسیع</u> مسلم بیل عقائد معفرة جُلاَّول مِن النُّرْتِ الله البياطيم اسلام اورائر الربيت كا ثان مِن شیول کی گست خیال ادراند تعالی ، دیول کریم مل اند طیر وسم او دائرا بل بسین کی ط<del>ریبی</del> شیرون برهيكار معقائد صغرير ملددوم مسله المهن كي علق شيعون كاعقيده اوران ك تمام عقائر كى د موان تكن ترويدا ورامامت يزيد كم تعلق اعتراضات كي جوابات عقائد حبفه بالمدسوم

فقر معفريه علواول كتاب الطبارت سے كركتاب النكائ كك معلممال فقة جعفريد ك من كفرات موني تاريخي وشرعي نبوت فقرجه فريي جلددوم فقرجه فريمي ما أن كاح بوكم عقلاً، نقلاً مردود من اوراس ك ساته ما فقرمند كى زدير اورائير ما درى كرسار جراز متعدى من ترديد ينيد وكوں كے نزديك متعدك فضائل فقد معفر يبطد سوم ماتم پشيعه لوكوں كتمام لائل كو ندائي كن جوابات اورماتم کی ترویدرمعترکتب شیعه سے دلائل اورغلام سین تحفی شیکی کی کتاب مام اورصی برا لفظًا بفظًا مكل رد-فقة جعفريه جلرجهام - فقرضفي براصولي اورفروعي اعتراضات ك ونعران سكن جوابات اس ك علاوه حقيقت فقه صنفير مصنفه غلام ين تجفي كم جما اعتراضا يجي بالترتيب فعل اورمدلل جوابات - اورام عظم يعبراعتراف ات كحوا بات- اور يوكتب شيع س الم الوصيفك مناقب وفضائل - نور الحينين في ايمان آبائي سيدالكوناي اس کتاب میں غلام سی کھنی کے اعتراض ود نبی پاک ملی اندعلیہ وسلم کے والدین ا مام ار صنیفہ کے نزویک كافريس "كاففل جواب اوراكي آبار اجراد" اكدم تمام كيمومن وموقد بونير والمن قابرة اثبات اوران يرم إعتراضات جوابات وسد شصنان اماير معاوية كاعلى عاسبه وال كتاب ين مود ودى محود مزاروى المعرف محدث مزاروى حويليان اورمولوى عبدا رحيم اورعبدالقيوم ويوبندى، وجدالزمان الى صريت كے جلماعتراضات كے د ندائ كن جوابات اوراس كعلاوه قاتلان عتمان رم كاصتر لهي تفصيل وتحقيق سے ذكركيا كيا ہے۔ اور طاہراتفا درى كى امرمعا ويرى كى شان مي كُ خى كالهي جائزه لياكياب، اس كے علاوه صائر حثيث كے علاء قائد الله كالمفعل ترديد كائن ب- تتت بالخبير ومعنفت

# Seigh logged to the second the second the second to the se

كى قابل مطالعه تصنيفات













مكتب من فرات من مكانت م